

raceter - Mutarjum Sary yed Abid Hussain. Suffer - Follows. Nushalin - Anjunian Tasaggi usdu, Hild (Delli). TITC- MUKAALMADT -E- DALATOON. 1-tes - 175. De-18 - 1942

U 9593 H

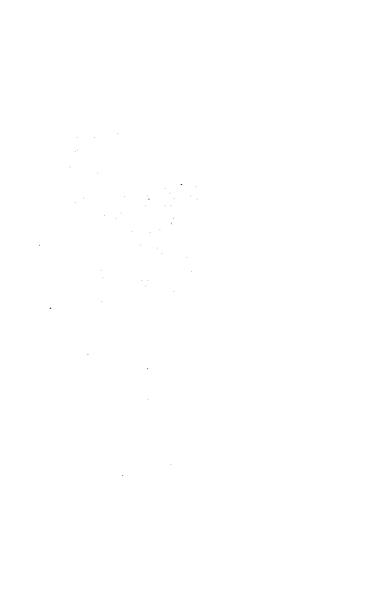

## سلسائه طبوعات المجمن ترقى أردؤ دمهند فمستبلر

## مُكالما افلاول

مشرجمه

والرسياعاب الماماد

انجمن شرقی اُردورست، دمی

فمت مجلد (م) بالعلالد

استرسم واغر



IND VAN

9091



CHE C. B-2002

And BAMIL

JA 7 01



دنیاسے اُردومی شاید سی کسی طسفی کا نام اتنامشہور ہوجتنا افلاطون کا ہی۔ اس کے با وجود افلاطون کی تصانیعت سے لیگ عمومًا ناوا تعث ہیں ۔ صرف ایک كنّا بير ياست"كا ترجمه لواكثر واكرسين صاحب في كيا سي اور الجمن ترتى أردؤ سے خاریع ہوا ہو۔ دوایک اور مکالمات کے ترجے سلسلہ وارتعبی رمائل میں شایع بهوتے تھے رشا پراس کی نوست نہیں آئی کدوہ کتا بین کھی چھاہے جائیں -اب سے بندرہ سول برس پہلے مولوی عمدالحق صاحب قبلہ نے جھرسے ا فلاطون کے نتخت مکا لمان کا ترجمہ کرنے کی فرمایش کی متی مگریش نے یہ عذر کیا کہ میں یوٹانی زبان براسے نام جاتا ہوں اکسی اور شخص کوٹلاش کرتا چاہیے جو قدیم این ان برعبور رکھتا ہو اور اعمل سے شمہ کرسکے بجب برسول تک كوى صاحب اليه نهل سك جوايوناني اورأر دؤ دونوس زبانيس المِي طرح حاسنة ہوں توش نے ورسی کہ کرمولوی صاحب سے ان آ کھ مکا لمات کا ترجہ کرنے کی اجا زت بی به ترجمه بوئیت سے مشہور انگریزی ترجیسے کیا گیا ہی جو معت لحاظ سے مستند سمجھا جاتا ہے ظا سرہی کہ اِس میں وہ بات تو ہو ہمیں سکتی جد براہِ راست یونانی سے ترمبر کرنے میں ہوئی۔ پیر بھی جرتب سے وا سط سے افلاہ كامفهوم جمعت اور وضاحت كے ساتھ تعصف اور سمجانے كى يورى كوشنش كى كئى ہو-م کا لمات کے انتخاب میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہوکہ ان کا مطالعہ

صرف فلنفے کے شاکھین کے لیے نہیں بلکہ عام ناظرین کے لیے ول جب ہو اس معیار پروسی مکالے پورسے اُ ترتے ہیں جن میں افلاطون کے نیالات سقراط کی تعلیم اوراس کے طریق محت سے مطابق یا اس سے تربیب تر ہیں ۔ اگرچہ سقراطی طريقه يهلى نظريس سوال حواب كاليك كورهد دهنداس معلوم بهوتابي اورس طرح قدم قدم پر رک کربال کی کھال لکالی جاتی ہواس سے طبیعت کو انجن ہونے لگی ہی بلکن زراصیرکے ساتھ جی لگا کرمطالعدکیا جائے نویبی موٹنگا نسیاں مضمون میں جان وال دیتی ہیں -اس کے علا وہ طنز اور ظرافت کی جاشنی، خیالات اور طباکع سے تصادم اور سنا ظرے کے اتار جیرتھا وسے خشک علی بحث میں ڈرامے کا تطفت پیدا ہوجا تا ہی۔ غرض عام اؤبی ذوق رکھنے دالوں ک فليفى كے مسائل اور مباحث سے مانوس كرينے كے سليے افلا لون كے يہ مكالمات جن میں منطق اور فلسفے کے نکتے تیج کے دانوں کی طرح ادب کے سنتے یں بروسنے ہوسئے ہیں خاص طور برموز دل ہیں۔ اب رہے وہ حضرات جوافلاطون ك نظام فكركا مكل مطالع كريا جاسة بي النيس مبي "رياست" تقبياً بشش" ۔ قوا مین ' اور دوسرے طویل اور اوق مکالمات کے مطالعیں اس مجبوہے کے برر مصفى مع بهت مدد مل سكتي بو .

سیدعا بر سین بنوری سطالاد

حامعه نكمه وملي



افلاطون اورسقراط كي تحفيست اوران كي تعليم كي مج قدر و تيمت عظر سمجنے کے اس عہد کے یونان برایک نظافی النا ضروری ہی۔ بایخ وی صدی قبل مسی بین بونان کا ملک بهست سی مجودی جهوایی نود مخار رياستون يب تقيم تقا-ان بيس سي تين رياستين كا رنته ، اسبار اوراتيمنس خاص المتيا زر كفتي تفتيل - كار نته متجارت مين مشهور بقي واسيارانا فوجي نطام، فوجي م هبط اور حفاکشی میں ۔ انتینس کی ریاست جس کار قبیرسات سومر بیج میل اور ا بادى سا فيسط يمن لاك نفوس سے زياده شكتى - دنياكى ياكم سے كم بورب كى تاریخ میں پہلی جمہوری ریاست تھی دہ ایک سلطنت کی مالک تھی اور اس کی تجارت تام بحرروم بر تعبی موی مقی - مادی ماه وشمت کے علاقه علم وحکت بشعروا دب اور آرمط میں اس نے حیرت انگیر ترتی کی تقی سلط بعدق م میں جب سقراط عاليس برس كالمقااه را فلاطون بهيدا بهوا عقا اسسيار الما كار نتقر بقميس اورد وسري ا استوں نے مل کرا تھنس کے خلاف بہلو پوئیشی جنگ شروع کی جس کا فاتمہ سيست قيم من المينس كى شكست بر بوا مد بيروني مقبوعنات اس كم بالموس کل گئے اور وہ ایک جھوٹی سی ریاست رہ گئی۔اس جنگ کے دوران میں المطلىدة بمس مكنهدة - م تك) أيفس كى رياست في كى بار بلا كا يا وراس كا دستوركى بار بدلاكيا - يهال يهط ايك معتدل جدر سرى حكومت مقى

عرایک محدود جمهوریت قائم موی جرا سے بہتر حکومت ارسطو کے نزدیک امیتنس كوكمجى نصىيب نهين بوى آكے عِل كريه غير محدود جمهوريت بن كئي - جنگ مك فاتے إ تیس عما مرکی حکومت کا دور دوره مواجس فے آگھ جینے کے اندرجبرد تشتدد کی انتها كردى -آخر كارى جهوريت وابس أى اوراس كاسلسلهاسي برس تك مبتار بإ-یه الت بهیرا ورافراتفری صرف مسیاست بهی میں زیمتی بلکه ذمهی انتشار یمی اس مدتک بیدا بوگیاتها - ندمها ورا خلاق کے خلاف مروجه اصولول برتنقيد شروع بموكئي هي- ايك طرف توكائنات كي هيست ا ورنشو ونماسك بالت يس نراي توجيهات كى مُكر على توجيهات سكام لياجاتا تفاا ور دوسرى طرت اظلاتی مُسلّات کورد کرے نے اصول افلاق قائم کرنے کی کوشش کی جارہی تی۔ طبيبى مسائل مصحبتن توسنيده فلسفى تقع جوكم وعور وفكرا ورملى استدلال سدكام لیتے تھے مگرافلاتی ا درعمانی مسائل پر بحث کرنے والا نئی رفتی کا عسلم بردار سوفسطائيوں كا شقه كقا جمهوريت سن عمام مين خصوصًا توج انوب ميں يرشوق بريداكرديا تقاكدا على تعليم حاصل كريس تاكه حكومت اورسياست سيح مسائل كوسجير سكيس ا ورعمومي زندگي مين كام ياب بهوسكيس-اس وقت تك اعلى تعليم كے سامے کوئ وارالعلوم یا یونیورسٹی موجود بہیں تی ۔ نئی صرورت کو پوراکرنے کے لیے ا یک شنی جماعت ببیدا موگئی جوسو نسطائ کبلاتی تقی سوفسطائ انتخلس اور دوسری ر پاستوں میں دورہ کرکے لکیر دیا کرتے تھے اور سننے والوں سے فیس کیتے تھے۔ ان میں ہرمنم کے لوگ تھے - تعبن قابل ہعقول اور خاص تھے - تعبن نا لا كن برخود خلط اورخو دغوض تقع - مكرايك بيزسب من مشترك محى اور وه يمقى كدان كا علم اورتعلیم کا تصوّر بالکل طی مقا۔ وہ برانے خیالات بیمنفید کرتے نیکن نئے خیالا كوبغير تقين اور تنقيدك ماست مخف اورمنوانا جلست تفي تعليم كانصب العين

ان کے نزدیک بیر تھاکہ نوجوانوں کے ذہن میں تیزی اور زبان میں طراری بیدا ہوجائے تاکہ دہ عوام پر اثر فح ال سکیں اور ان کی قیبا دست حاصل کرسکیں۔ اصل میں وہ نوجوانوں کو خطا ست کا فن سکھاتے کتھے اور اس کے سلسلے میں ہرقتم سے سیاسی اور عمرانی مسائل بر مناظرہ کرتے تھے جس کامقصد اُغرِت کامعلوم کرتا جہیں بیکہ می احت کو قائل کرنا ہوتا تھا ۔

اس ماحول میں افلا طون نے جو مقطی مدت میں بیدا ہوا تھا ا افلاطون نفرونا بای اس کاسلسلانسب باب کی طرف سے تدم شاہان اسٹینس سے اور اس کی طرف سے مشہوروا ض قوانین عکیم سوئن سے مثا تھا اس کا جہا چارس اُن تبس عام مرمی سے تھا جھوں نے بعبلو پوئیشی جنگ کے خلتے کے بعد چند بہینے ایفنس برحکومت کی تھی جہوری ریاست سے قائم ہونے سے بعد اس قدیم عما تدی خاص وان کی کوئی خاص قدر نہیں رہی یلکہ لوگ اُسے جہوری تا

افلاطون کوابترا سے اوب اور مکست سے ووق تھا پہنے وہ کریٹیکس کاشاگر دیھا ہو ہراکلیس کے فلسطہ تغییر کامعقد تھا۔ اس لیے افلاطون سے دہن کا شاگر دیھا ہو ہراکلیس کے فلسطہ تغییر کامعقد تھا۔ اس لیے افلاطون سے اسپنے مکا اس سے بعد فالبُ این الوقت سوفسطا نیوں کی تعلیم سفے اسے ابنی طوف کھنچا ہوگا۔ اس لیے کہ چوابی ٹی افلاطون نے اسپنے مکا امات میں سوفسطا نیوں کوسنائی ہی اس سے ایک فاص قتم کا غصتہ حجالتا ہی جو دھوے کا مطلم کوسنائی ہو اس سے ایک والے کے ول میں بیدا ہوتا ہی۔ اس بلاسم کوسے کو طلم کو والے ایک والا ایک آزاد منش درویش صفت بوط ھاسقراط نا می تھا۔ اس بور سے کو بہت سے لوگ سنتی سیمنے نے اس لیے کہ وہ عام روش کے خلافت افلاتی اور مہرانی مرائل کوخطا بہت کے باتے علی استدلال سے صل کرنا چا بہتا تھا اور عمرانی مرائل کوخطا بہت کے بجائے علی استدلال سے صل کرنا چا بہتا تھا اور

زمان سازی کے مذہب کے بجائے ہی جوگ اور حق پرستی سے مذہب کی تبلیغ کرتا تھا۔ سقوا طری و ندگی میں افلاطون اس سے متا قر تو ہوالیکن محف فرنی طور ہو۔ قبلی اور روحانی اثر جونون بن کرا ظلاطون کے رگ و بل میں دوڑ نے لگا اس وقت پڑا جب سقوا طریے حق کی راہ میں اپنی جان قربان کردی -

بب سقراط نے زہر کا بیالہ بیا ہو اُن دنوں افلاطون بیار تھا۔ اساد کی موت سے بعداس سے اہتینس میں نہ تھیراگیا وہ برگا را جلا گیا اوراس کے بعد کی سال تک اللی سائرین اسسی اور مصرمیں بھرتا رہا۔ سفرسے وابس آکر اس نے ایک ورس گاہ کی نبیا ولح الی جو اکیٹری کہلاتی تھی۔ کوئی چالیس برس افلاطون اس اکیٹری میں فلنے اور ریاضی کا درس وبڑا رہا۔

سافی برس کی عمری افلاطون کواس کا موق ملاک فلسفی حکم مال کی تعلیم کے متعلق جن فیا لاست کا اظهاراس نے اپنی "ریاست" میں کہا تھان کو سیراکیونیک حکم مال ڈالو میسیس کی تعلیم ہیں از ماکر دیکھے۔ یہ میں برس کا فوج ابھی انہی انہی تخت بر بیٹھا تھا اس کے برا در سبتی نے افلاطون کو دعوت دی کرسسلی اکر نوعم قر مال رواکی اتالیقی کے ذائفس انجام دے افلاطون کے اس دعوت کونوشی سے منظور کر لیا اس لیے کہ اس زماست میں سلی پر کا رقع کے اس زماست میں سلی پر امالون کو کا رقع کے دائلون کا اندلیشہ تھا اور بونان کا اقتدار خطرے میں تھا۔ افلاطون کو یہ اس تمام میں کواس نے اپنے نظریات کے مطابق تعلیم دی توق یہ اگر ڈایونیسیس کواس نے اپنے نظریات کے مطابق تعلیم دی توق ایک کام باب حکم مال ثابت ہوگا اور اہل کار بھے کی بیش قدمی کو بھی روک بیٹ کا لیکن تھوڑے ہی دن میں ڈوایونیسیس اس درخ سوزی سے تفسیش مونا پڑا۔ سیکے گالیکن تھوڑے ہی دن میں ڈوایونیسیس اس درخ سوزی سے تفسیس میں کرنی پڑئی تھی اور افلاطون کوسسلی سنے زھیمت ہونا پڑا۔ دوسرے سال وہ بھرگیا مگراس مرتبہ بھی ناکام واپس آیا۔

اب افلاطون نے پھراکیڈی میں درس دینا شروع کیا اورائی زندگی سے بقیہ ہیں سال اسی شغل میں گزار دیہے - ملصقہ تی میں اکہاسی برس کی عمریں وہ دنیا سے رخصت ہوگیا ۔

افلاطون كا فلسفه وآم ي على كرايك بجر ذفار بن كيا البتدامي اليك جوداً سا دریا مقاص کاسرچمرسقراط کی زات متی اس فلسفے کوسمجھنے سے لیے سقراط کی سیرت اوراس سے خیالات سے واقعت ہونا نہا بیت جنروری ہی-سقراط کی زیرگی کے طرب حصتے سے شعلی ہمیں کوئ معلو است سقراط مامک نبیں۔ مرف اس کے بڑھا ہے کے مالات ہم تک مین رابوں سے ذریعے ہنے ہیں - ان سی سے ایک اسی زمانے کامشور ڈورامانگار ارمىلوفىنىس برچىن ئے اپنى كاميٹرى تيادل ميں سقراط كاخاكه اكرايا ہى ووسلر سقراط كا مايرُ تا زشا گردِ افلاطون به حس نے" اپنے" مسكا لمات سقراط كير لينے استادى سيرت اوراس كى تعليات كواينے خاص رنگ ميں بيش كيا ہى ، میسرا انتیمنس کا ایک سبیا ہی منش رئیس زادہ زینونن جوسفرا طسکی معتقد وں میں سے تھا اور جس نے اسیفے" نداکرات "میں سقراط کی زندگی کے حالات اوراس سے افکارو خیالات کو جہاں کا وہ اعفیں سمجہ سکتا تھا سیدھ ساوے الفاظ میں بیان کرویا ، 5- ان میں سے ارسٹوفنیں نے توقعہ راُ سقراط کے اصلی خدو خال کومنے کریے وکھایا ہی - افلاطون جسیا کہ ہم کہ ھیے ہیں بعض مکالمات میں سقرا ط کی اصلی تصویر شنیں اور عقیدت کی رنگ امیزی کے ساتھ کھینچا ہے اور اجنس میں سقراط سے بردے میں خور اسپنے خیالات پیش کرتا ہے بنواس کے نزو کیا۔ استادی نعلیم کی اصلی روح کو

ظاہر کرمتے ہیں۔ ب رہا زینونن تواس کا بیان واقعات کی چھت سے

لحاظ سنے زیادہ قابل وٹوق ہولین وہ سفراط کی شخصیت اوراس کی تعلیم سے معض سطی پہلوکو دیکھتا اور دکھا تا ہو۔ طاح ہے کہ بہلارا دی باکل نا قابل اعتبارہ ہو۔ اصلی بہلوکو دیکھتا اور دکھا تا ہو۔ طاح ہے کی روایا سناکوش کرے ور اسبت کی کسوئی ہر اصلیمت ووسرے اور تعبسرے کی روایا سناکوش کرے ور اسبت کی کسوئی ہر کشے سے باتھ آتی ہو۔

سلام میں مقراط کی عرکوئی سائٹ برس کی ہو مکی عنی ۔ اس نے شادی متوثب دن يهل كى فى اوراس كم بيل كى عمرين چاربى كى فى - دوبيكاس كى بعدا ورمهرنے آپ کی بیوی ژان تقیب امپرخان دان کی تنی وہ ایک تیزمزا عورت على اور اللَّفنس كي عام عورتوں كي طرح زيور علم سنة عاري على اس وجهسے سقراط کی گھر بلوزندگی کیجے نویش گوار پر بھی - اس کی زاتی ا ملاک سے تحریر تفور کی سی اور نامی اور به اس جیسے قناعت بیندسا دہ مزاج ادمی کے سابے كافى متى - اس سليه أس ابنا سالا وقت اسيف معبوب مثاغل مير صرف كريف كاموقع ملتا تقاء يدمشاغل دو تق تحقيق اورتعليم بخقيق ك ام سه مهارب ذہن میں کتب خانے کی المادیوں اور تعلیم سے نام سے مدسے کے کموں کاخیال آجاتا ہو لیکن سقراط ان دونوں سے بے نیاز تھا وہ اسنے ر مانے کے علوم سے سرخونی واقعت تھا نیکن کتا ہیں بار ھنے سے اسے کوئ خاص شفف نہیں تھا اور کھنے کے جھکوے میں تو وہ مجھی بڑا ہی نہیں اسی طرح تعلیم تھی وہ با ضابط مستدورس برہی گرمتیں دیتا تھا ۔اس کے کتب خانے اس کے مرسے انتھنس کے بازار، ورزش خانے اور تفریح کا ہیں تقیں جہاں لوگ خصوصاً نوجان کشرت سے جع ہوتے تھے اس کی کتا ہیں ، ان کی زندگیا تھیں جن کا وہ گیری نظرسے مطالعہ کرتا تھا اوراس کی بیاضیں ان کے دل تقصمن بروه ابنے منائج فکر محریر کرتا تھا، وہ سوفسطا بیوں کا مدسقا بل اور

حراجت تقا . سوفسطائ جيساك سم كر كلي بين بايند ورمعلم تقع وان مين اورسقراط سی بیر بات مشترک تقی که دولون ا طلاق دمعاشرت و تدن اورسیاست مسائل كى تعليم دينے تنفي ليكن سقراط كى تعليم كا طرابقه اور مقعا ،مقصد اور مفعا ، روح اوريمى - وه ندايني قرمست كاسعا وصد ليبنا عقاءندمسند ورس بربيطينا عقا اور ندايين حيالات باقاعده عطابت سك درسيح سي ظاهر كرتا عقا - وه توعي اسين شوق سے بلکہ یو سمجھنا جا ہیے کراس جو ہرکو کام میں لافے کے لیے جو فطرت نے اسے ودلیت کیا تھا چلتے چلا تے ، اعظتے بکھتے ، موقع پاکریا موقع پیدا كرككسى منط بربحث جعير ديتا عقا اسوال وجواب كي دريع دلول كوشولا تفاكمان ميں علم حق كتنا ہم اور زعم باطل كتنا ہم، سيائ كى لگن كتنا ہم اوريا کی بنج کنتی ہی وہ ان برسلسل جرمے کرتا تھا بہا س تک کہ ان جس یہ احساس بیلا ہومبلے کہ ہم زندگی کے مسائل کامعفن سرسری اور طی علم رکھتے ہیں جوبات کی بنر تک بنہیں بینی علم نام ہویوزئیات سے کلیات تک ، اتفاقی مغل ہر سے ابدی حقائق تک پہنچے کا اور اس کے لیےسٹی سینائ باتوں کو چھوڑ کرواتی تحتین ، غورو فکر کدو کاوش کی ضرورت ہی۔ اسی طریقے سے ستیاعلم صاصل بهو سكتًا بهر اور اسى سيح علم پراتھي عملي أور آخلاقي زندگي کي بنيا در کھي جاسکتي ہو-در قهل سقراط مروّح بمعنی میں تعلیم نہیں دیتا تھا ملکہ نوگوں میں یہ مادّہ بیدا کرنا تھا كداس علم كرجوان كي اندر موجود محور و فكرك وريع سے بابرلكاليس ليني اسينے دھندے خيالات ميں وضاحت بيداكريں - اس كى تعليم لي اتنى ہى تقى كرملم كي سيّى طلب اور تحقيق كي سيّى روح ببيداكرو - اس كے بغيرنظري مسائل كى طراح علمى اوراخلاتى سىأىلى بني مل ننهيں ہوسكتے ۔ دوا قوال ميں جو بيتيني طورير مقراطی طون شوب کیے جاسکتے ہیں اس کی ساری حکمت کا پخواہر " اپنے

أس كويهيان" "فيكى علم كانام سو" ونیا کی وسنی تاین میں سقراط کی اہتیت اس محاظ سے محمد کم مہنیں کہ اس سب سے پہلے صبح علمی طریق فکر کو دریا فت کیا اور اسے اجتماعی اور تمدنی مسائل کے عل کرنے میں استعال کیا بسکن اس کی حقیقی عظمت اسس کی بے مثل اخلاقی سیرت برمبنی ہی اس کی شخصیت کا چزر بردست افر اس کے ہم عصروں پر بڑتا تھا اس کا اندازہ بزم طرب میں الکیبیا وس کی تقریر سے موتا ہو وہ کہتا ہو" نیں نے بیللیں اور دوسرے زبروست خطیبول کو مسنا ہو نیکن وہ کھی میری روح کی گہرائیوں ہیں وہ تلاهم بیدانہیں کرسکے ج سقاط بیداکردیتا ہے۔ آس نے تواکثرمیری یہ حالت کردی کر مجے محوس ہونے لگا کسی اپنی موج ده زندگی کوکھی برواشت منہیں کرسکتا اور پی جانتا ہوں کہ اگریش اس کی یا توس کی طوف سے کان شربیتد کرلوں ، ، ، ، تومیرا مجی وہی انجام ہوگا جو اوروں کا ہوا '' اس تقریر میں الکیبیا دس نے سقراط کی فرض سشناسی ، حقاکشی استقلال اور بهادری کی چیرت انگیزمشالیس سیان کی ہیں۔ سقراط کی اخلاتی جرآت کا اندازہ ایک اس بات سے ہوتا ہو کہ اس نے النفس كى المبلى ك صدركى حيثيت سے ساسے شہرك قروعمنب كاتن تہا مقا بلہ کیا اور ایک نام اُنرتجی نے پر راسے لینے سے صاف انکار کرویا - اس حق پرستا نه اود مجا بدانه زندگی کی معراج سغراط کا واقدیشها دت سی پر<del>ووس</del>ندق م میں امبی المین المیک جوری سے سامنے جوفا لبًا ٠٠٥ آدمیوں پرششل تھی تین انتخاص تے جن میں ایک خطیب لائکن ایک معمولی شاع ملیٹس اور ایک زیروت اور با اَفْرلیڈر ا نائیٹس تھا ، سقراط پر دوالزام لیگائے۔ ایک یہ کی وہ ایجنس کے قومی دیوتا وُں کا قائل نہیں ملکت دیوتا وَل کومانتا ہر اور دوسرے بیک

وہ نوجوانوں کے افلاق کو بگا لوتا ہی - الزاسوں کو سیجنے سے لیے اس ر مانے کے مخصوص حالات كونظريس ركمنا ضرورى بهربهم اوبركه فيصيه ببكداس ووتغير میں نوج انوں کے اندر مروّح بذہب اور اخلات سے لے اطبینانی اور اندگی کے ایک نئے نصرب العین کی تلاش کا حذر سیدا ہوگیا تقاعی ایک طرف اسوفطائ ا ور دوسري طرف سفراط ايني ايني رنگ بين اورتيز كرديد فقه سوفسطائيون سے بھی مام لوگ بہت تا رامل تھے لیکن پرحضوات زماندسازی میں ماہر مقے ببهال نوج انوں کو ترقی سیندی سے برجائے کے وہاں ان سے بزرگوں کو موجوده سسیاسی نظام کی حمایت اور استیتس کے قوانین کی جا بیجا تعرفین سے خوش کرتے سے سقواط ہوں تو اپنے زملنے کی ندسی رسوم اورشہری قوامین کا ول سے یا بیند تھا نیکن وہ زندگی کے اور شعبوں کی طرح مذہب اورساست مں مجی مروحہ خیالات اور تعصیات کو اندھا وھندتسلیم نہیں کرتا تھا بلکہ ان کو تخفین کی کسولی برکس کر کھوٹ کھرا الگ کرناما بتا تھا۔یہ وہ قصور ہے جے سام لوك كمسى زمانے ميں يهي معاف نہيں كرتے - مقراط في اينے صفائ كے بيان میں اپنی یا بندی ندمهب اور یا سندی قانون بر توزور دیا ہو لیکن اسی کے ساغدسات اندرونی آواز کابھی ذکرکردیا ہے جواسے معف کاموں سے کرنے سے رو کا کرنی تھی ۔ را مے عامہ کے مقابلے میں ضمیر کی آواز پر کان دھونا، یہ جرهم مي كم م ملكين نه عفا وليكن عوام سي قطع نظر كرك انائيلس جييم معقول اور فسف داراشخاص كنزديك زيا ده خطرناك سقراط كاوه فعل تفاحس كا ووسرے الزام میں ذکر کیا گیا ہی لیعنی فیجا نوں کے اَخلاق کو لگاڑ نا "اس سے مراديح اس بيدا طينان كوجوشى نش كوموجوده مذيبي تدنى اورسياسي نظام بیدا ہوگئی تی اپنی تنقید سیندی اور حق جوی سے اور سنہ وینا۔ ہم اویر کہ

يجيم بي كرسي بيم من انتين كو پيلو بيني ديگ مين زبروست شكست سوی بھی اور دوسری جہوری ریاست جاس سے بعدقائم ہوئ متی ابھی مک اينے قدم مضبوطی سے نہیں جاسکی تھی۔ الیبی حالت میں سقراط کی دہنی انقلاب ى حريك اسانى سے مساسى انقلاب كى شكل اختيار كرسكتى تقى - اس برطوب كم الكيبياؤنس، چار ملس اوركريثياس جوجبوريت ك فيمن سمجه جاتے تصف سقراط كي فاص دوست اور بروتت اس كى صحبت ميس بنيفنے و المستھاسى وحرس انائليس اور دوسم عجمهورس الهنداليدرسقراطس بدمن موكئ تقد الی فصنا میں مفتل مفاکہ یا ن سوا دمیوں کی ایک جری سے بہت سے افرادسقراط کی جرے کا زخم کھائے ہوئے تھے، اس کے مقتمے کے فیصلے میں انصاف اور ق پندی کے اعلی اصولول کو پیشی نظر کھتی - جنا نحیہ فیسلم سقراط کے خلاف ہوا اور تعجب یہ کہ صرف سائط کی کمٹریت سے ہوا۔ اس کے بعد انتینس کے دستور کے مطابق سقراط کو موقع دیا گیا کہ جوری کی تجویز کی ہوئ سفراے موت کے مقلبلے ہیں اپنے لیے کوی اورمنا تی فرز کرے۔ اس دستور كامقصد درال بينقاكه مجم البخريم كومان كر تخفيف منزا كميلي معقول فذريش كرے يالغيرس فدرتے رحم كى درخواست كرے - اكرسقراط يركبتاك موت سے بجائے أسے حلاوطنی كى مغرا دى جائے توجورى اسے يقوتاً سظور کرلیتی مگراس کی دیدہ ولیری ویکھیے کر تخفیقیت سنراکی ورخوا ست کے بجائے یہ مطالبہ کیا کہ شہر نے اہل ایقنس کی جو خدمات انجام دی ہیں ان سے صلے میں وہ مجھے اپنا معزز فہان بناکر ایوان بلدید میں رکھیں۔ ظا ہر ہوکداس بر لوگ ا ورسی برہم ہوئے مول عمے - چرمجی پان سوس سے کوی دوسوا دمیوں نے سزاے موت کی مخالفت کی لین یہ سزاصرت ۱۱۰ کی اکثریت سے

منظورہوی ۔
سقراط نے جس ہے پروائی سے سنراکامکم سنا اور بجر میں دورت بہری سے سنراکامکم سنا اور بجر میں دورت بہری سے سنراکامکم سنا اور بجر میں دورت کا ساک سکون واطبینان سے موت کا سا سناکیا وہ اس کی حقیقی عظمت کی دلیل ہو اسکا دولت منداور با اثر شاگر دکر پڑو چا ہتا تھا کہ جیل خانے سے محافظوں کورشوست دے کرسقراط کو تیدسے لکال سے جائے اورکسی دوسری ریا سست بر ابنجائے کرسقراط نے اپنے خاص انداز میں بحث کرسے قائل کردیا کہ اگروہ قانون کو وارک گرستر بھی بھر بھر ابنی جان بچاسے تو اخلاق کا ایک اعلی نومت بیش کرنے کی کوشش جودہ تھر بھر کرتا رہا ہی تا کا مرب کی اور اس کی زندگی اکا رہ جائے گی ۔ آخر کا درا ہت کا بیمون باز سالک زمر کا بیالہ بی کر مہنت بوت و دنیا سے رخصت ہوگیا ۔

سقراط و الفلطول اوراس کی مثال نے کمسے کم اس کے علیم شاکردوں کی ایک چوٹی سی جماعت میں علی عقیق اور عملی اصلاح کا سی جزیر بر شاکردوں کی ایک چوٹی سی جماعت میں علی عقیق اور عملی اصلاح کا سی جزیر بر پرداکردیا اوران میں سے ایک شخص انطاطون نے اپنے استا دیے حکیما نداشالا کی بنا پر فلف کا ایک عہم بالشان نظام مرتب کردیا عب کا فیض یونانی ، روی کی بنا پر فلف کا ایک عبم بالشان نظام مرتب کردیا حب کا فلفس کو بالواسط یعنی اشرائی حکمت اور تصروں کک بنج رہا ہو ۔

﴿ افلاطون اوراس کے افکار وتصور اس پرسفراط کی زندگی اور نندگی اور نندگی اور نندگی مسے زیادہ اس کی موت کا نہا سے گہرا افریٹرا۔ ابتدا میں چب اس نے تکھنے کے لیے قلم اضایا تو فالبً اس کا مقصد محض اتنا ہی تھا کہ اپنے استا دکی سیرت کی تصویر اور اس کی صداقت اور کی تصویر اور اس کی صداقت اور عظمت ثابت کی دیے۔ اس کی ابتدائی تصانیف میں سقراط کی زندگی کا

نقشہ اوراس کے خیالات کا چربابہت کام یا بی سے اتاراگیا ہے۔ اس کے بعد کے مکالمات ہیں افلاطون نے سقراطی تعلیم کے ساتھ نظریّہ میان کا چونو و ۔ اس کی فکرکا نیتج ہی ، بیچ ندلگا دیا ہی ۔ آگے جل کر ریاست "قوائین وغیری اس کی فکرکا نیتج ہی ، بیچ ندلگا دیا ہی ۔ آگے جل کر ریاست "قوائین وغیری توسقراط کا تام ہی نام رہ جاتا ہی ور نہ در قبل خود افلاطون اپنے مابعد میں اور بیکوشش اور بیاس کی ہی کہ اپنے خیالات سقراط کے سرمنڈھے بلکہ اس کے نردیک بہری کوشش اس کامال فلسفر سقراط ہی کے بیادی تصورات کی توسع اور کیسل ہی ۔ ابنی افسان اور کیسل ہی ۔ ابنی افسان کے ملاح کی طرکو منتیب کرنے ہیں افلاطون کے بیش نظر اور سکے علاوہ قالباً میصلمت ہی تھی کہ سقراط تلقین اور تبلیغ کا کام اور صلحتوں کے علاوہ قالباً میصلمت ہی تھی کہ سقراط تلقین اور تبلیغ کا کام خطیات اور مواعظ کے ذریعے سے نہیں بلکہ سوال وجا ب کے ذریعے سے نہیں بلکہ سوال وہا ہو گا کام میں بہر کو کی تبسین نہیں بوسکتی تھی۔

من آخر مکالمات کا ترجمه اس کتاب میں بیش کیا جا رہائی مکالمے سقراط کی زندگی اوراس کی المعلی کا این سے بہتے یائی مکالمے سقراط کی زندگی اوراس کی تعلیم کا ایک مکل فاکد بیش کرتے ہیں ''صفائ کا بیان' اور کر بیش اس معلوم سے بہتے ہیں ''صفائ کا بیان' اور کر بیش اس معلوم سیات اور سوائے میات کے بیت میں مقراط کے محموم معلق ما اور ان قلم فی اور ان قلم فیا نما افکار پروشنی ڈوالے بیں جو طزیر بحث کے عمدہ نمونے ہیں اور ان قلم فیا نما افکار پروشنی ڈوالے بیں جو ان افلاطون نے برا و ماست سقراط سے افلاطون نے ان تائے کی طوف اشارہ کیا ہی جو اس میں اندازہ کیا ہی جو اس نمازہ کیا ہی جو اس نمازہ کیا ہی جو اس نمازہ کیا ہی مقد ہیں۔ زیادہ مفصل اور مُدل طور پر نمازہ کی سقراط کے سقراط

ان نتامج كى بحث طويل مكالمات "رياست" قوانين وغيروميس بهوجن كالبطيعنا افلاطون کے بامنا بطرمطالعے کے لیے ناگز برہم لیکن عام تافوین کوان انٹومکا کما سے دریعےسے انلاطون کے فلیفے سے انتھی خاصی وا تغییت ہوںکتی ہی فلسفیان مطالب سے علاوہ اوبی خو بیوں سے لی ظ سے معبی بیر پوتا تی زم ن کا شاہ کا ریکھے جا سکتے ہیں رزبان کا لطعت توفظا ہرہج صرفت اتھی لوگوں کوآ سکتہا ہوجوان منکالمو كوصل بوناني بين بطرهيس ليكن معنوى محاسن كالجير يقوط البهت الدازه ترجيم سے می موسکتا ہے - بیجیدہ مسائل کو یا توں باتوں میں سلجھانا ، تصورات اور معانی کے باریک فرقوں کو صحبت اور وضاحت سے اواکریا اور مناسب شالوں سے جھانا ، شوخی ، طنز اور ظافت کی چاشنی سے بڑھنے والول کی دل سبی کو قائم ركهنا، چند كفطور مين مقامات اور مواقع ، واقعات اور حالات كالقن تفريخ وينا، چند اشاروں میں اشخاص کی حبتی جاگتی تصدیر دکھا دینا ، بحث اوراستدلال کے اٹا رج طیما کو، خیالات کے تصادم ، کرداروں کے مکرائے سے فلسفیا شمکا لیے مِن الراسف كاأ تربيد كرنا ا فلاطون كفلم كى وه خصوصيات مي جن كى برواست اس کی کل تصانیعت خصوصًا زیرِنظ مکا کے بلنداور یا کیز وا وسب کے سیامٹل تنوین گئے ہیں ۔ اس کے علا وہ تمتیلی قصوں میں افلاطون کا پُرز ور تعیل شاعراً جوش کی صدسے گزرکر عارفا نہ اور ملہا نہ عبرب کی شان دکھانے لگتا ہی<sub>ں۔</sub> ان مکالموں کی عام خوبیوں پر ایک سرسری نفا ڈاسنے سے بعد ہم انھیں ایک ایک کرکے دیکیں گئے ''صفای کابیان'' اور کریٹو ''ان دولوں کا ڈکر سقراط کی سیرت کے سلسلے میں آجکا ہو۔ اب منہا بیت اختصار کے ساتھ باتی ہوکا خلامہ ہنٹن کریسے ہمان میں افلاطون سے خیالات کا ارتبقا ان سا دہ افکا رہے مشردع كرك جواس في مقراطت ورقي بيل بلئ تقراس منزل تك عائيس ملح

154 بهاں سے اس نے اپنے جدا گانہ نظام فلفہ کی تعمیر شروع کردی -كاسظ التيس كى ايك ورزش كاه برجا ف شهرك أوجان ک کسرت اور تفریج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ سقواط بھی اوھر الالا ہو- سویقالیس اسے اندرانے کی دعوت دیتا ہی سقراط توالیے موقوں کی تلاش ہی میں رہتا مقا فوراً دعوت سظور کرلیتا ہے تاک نوجوانوں سے بات جیت كرنے كاموق ملے - يہاں پنج كروہ ايك حسين اور بھولے بھالے نوجوان لأسيس سے عیں سے بہیر مقالیس مجت کرتا ہی گفتگہ چیر دیتیا ہی اور اسے سیمھاتا ہی کہ انسان کی قدر علم اور شکی کی وجرسے ہوتی ہی - در آس سقراط کامقصد مہوتھائیں کے ساستے اس کا نمونہ پٹی کرنا ہے کہ دوست کو دوست سے نوشا مدکی نہیں بکر نصبحت کی گفتگوکرنی چاہیے - وانش مندی سے معنی یہ ہیں کدانسان اپنے دوست كواس كے نقائص سے آگاہ كركے اس كے دل من عجز والكمار سيداكرے یہ نہیں کہ اس کی ہر ہات کی جو ٹی ہی تعربیت کریے اسے مغرور بنا دے اور

يهربينها برواسوجاكري :-دعيميے لانی ہی اس شوخ کی نخوت کیا رنگ

مِن کی مهریات په مې نام ضلاکتے ہیں اتنے میں ایک اور نوموان منیکسیس آجاتا ہو۔ لائیسس کی فرمایش ہوکہ سقراط اس کو بھی بہی نصیحت کرے مینیکسینس ضدی اور نو دلیند آدمی ہواس کیے سقراط كوس مع مقابل مين ايناجري اور طنز كاحرب استعال كرنا بطرتا أبو وه برسوال چیر کرکه دوست کے کہتے ہیں اور دوستی کی ما ہیت کیا ہواسے حکمیں

ڈال دیتا ہے دوستی سے بارے میں جوعام تصورات ہیں مثلاً اس کی بنا باہمی مشابهت ياغيرشامهت اتحاد نداق يا اختلاب نماق پر او اغنيس ايك ايك

کرے منطق کی کسونی پرکستا اورکس کردوکرو بہتا ہی ۔ آخریس منیکسینیس کو برخونی یہ احساس ہوجا کا ہوکہ وہ دوستی کی حقیقت سے بالکس تا واقعت ہی اوراس بیضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے اس سے کلی تصور کا تعین یا تعربیت ضروری ہی ۔ بظا ہر مکالے کا کوئ مثبت نیتے بنہیں نکلتا یعنی دوستی کی کوئی تعربیت متعین نہیں ہوتی اور یہ سقواط کا مقصد کمی نہیں تھا بھر بھی ہالے نے دہن کی فضا میں برخیال منڈ لانے گئا ہی کہ دوستی نیکی کی بنا بر ہوتی ہی اور نیک آدمی کو ہر شخص اس کی نیکی کی وجہسے دوست دکھتا ہی ۔

احصل آو -

القدمه 14.0 اسی کے ساتھ پڑھنے والے سے ول میں اس تصور کا بیج برا تا ہوکدوی واری ورقبل نيكى كانام بهريعني مذيرب كامعيا برقدرهي أطلات برميني بهر-دد پروٹا گورسٹ نام کے مکالے میں سقراط اوراس عہد کے سلم سوفسطائ برواً گورس میں اس ستلے پریحنٹ ہوئی ہو کہ کیانیکی کوئی الہی چوہو جوا کی شخص دو مسرسے تحص کو سکھا سکے ۔ ایک نوجوان ہمید کراٹمیس برو ٹاگورس كالبهت معتقديم أوراس كالفاكردموناجا بهنا برو- نوعمري كے حجاب كى وجسے وہ اکیلا پروٹاگورس کے پاس نہیں جاتا بلکسقراط کوسفارش سے نیچے ہے جاتا ہم سقراط جوزی می احتساب کاکوئ موقع یا کتیسے تہیں جانے دمیتا۔ پرول گورس بوجيتا بوك تصاري تعليم مس أوجوانون كوكيا فاكده ببنجيتا بهرم بروثا كورس ايك صنّيال وها رتقريدين جواب دينا به كوئين اللين التي شبري بنا تا مون - سقراط به سوال انهاتا ہو کد کیا انتھای یا نیکی ایسی چنز ہی جوسکھائی جاسکے ؟ پروٹاگورس کا حکمی وعویٰ ہو کہ نیکی سکھائی ماسکتی ہے سفراط بحث کو ایک بڑھانے کی غرض سے اس سے الکا رکر تا ہی - ظاہر ہی کہ سب سے بہلے اس بات کوطی کرنا ہی کہ . نیکی ہو کریا چیز کا بنوں کے بال حکمت ، شجاعت ،عفت ،عدالت جار

بنیادی نیکیاں سمجی جاتی تھیں۔ سقراط ان چاردں کی تعلیل کرے بیزا ہے کرا بروعاً كورس كلي الماس برواده كيا ؟ تَصِعظم - بروعاً كورس كليانا بوكيا براس قائل ہوجائے سے با وجود سقراط کی تا ئیٹیٹیں کرتا ۔ اب کو یا معاملہ السطا ہوگیا ہر سقراط کہ رہا ہوکہ نیکی سکھائی جاسکتی ہر اور پرویٹا گورس کو اس سکھ مانت میں تاک ہو مگرم کا لے کا نتیج جو افلا الون نکا لنا جا ستا ہو در مقیقت کھا وہ ک جربات ضمنی طور پر کہی گئی کہ نیکی صبح علم کا نام ہر وہی ساری گفتم س

بہاں افلاطون سے ارتقامے فکر کی بہلی سنرل حتم ہوتی ہواس میں اس سے بنیا دی نظریات جوسقراط کی تعلیم بریتی ہیں سر ہیں کے جیم علم حاصل کرنے کے سیے منفردا شياسكه كلى تصوّرات كومتعين كرنا لازى بهى اسى ميح علم برييح على محصر إي لِعِن اَخَلَا تِی اِنعَال کُلّی اخلاقی تصوّرات سے تابع ہیں بٹیکی جملُ میں کمی تصوّرِ خيركى معرفت كانام بهر اكريه معرفت ماصل بهوتوانسان كأعل خود بخوزنيك ہوجاتا ہے ۔ منيلة و" فيدارس" اور مزم طرب مين افلاطون اسست آست تشك قدم مرفيها فايرى اب وه كليات حن برملكم كى تنبيا وقائم بمحصن منطِق تصوّرات تنبين ريت بكر اعیا ن بین استیا کے کال نو نے بن جاتے ہیں چھن ہارے ذہن میں راخلی و جود منبی ملکه عالمی مثال میں خارجی وجود رکھتے ہیں۔ ونمیائی است یا بذات خود محض ان اعيان كى برجها نبال أي اوراسى عديمه المليت وكتى من عمی حارّمک ان میں اعبال کی جھاکہ موجود ہو ۔ تعینوں میکا نیوں میں بیر آبات عاف نظران ، وكراب افلاطون كبث كوبحاسة اس منفى سيّع برختم كويف ك كه كوى ذهبى اورا خلاقى مسئله اس وقت تكسيل تهيي بهوسكما جسب تكسه اس کے موضوع کا کلی تصفر نشعین اور داضح منر ہوجائے اب شبت نرائنج بر ختم كرنا بهوليني اس باست كومسلّم سجوكركم كلّي تصورًات يمنيس اس في اعبان

ى ترجمانى نهيں كرتا ملكہ خود اپنے خيالات بھي سقراط كى طرف مسوب كر ديتا ہجو -و فیڈو کا منظر بھی کر پڑائی طرح قب خانہ ہی سقراط کی سز اسے قتل کے عمل میں آنے کا وقت آگیا ہم صرف چارساعت کی دہرہم-اس سے شاگرد اورمعتقد جع ہیں۔ دو اجنبی سیس اور سیمیاس بھی اُس سے ملنے کے بیے ا کے ہیں ۔ اپنی نه ندگی کے آخری کھول میں بھی سقراط کوحق کی متبح اور تلقین کی وصن ہی ان اجنبیاں سے بقائے روح کے مسئلے پر بحث چھڑ جاتی ہی، کیا انسان کی روح اس کی بہالیش سے پہلے موجود کھی ج کیا وہ اس کے مرف ، سے بعد باتی رہے گی ؟ پیلے مسئلے کوافلاطون سقراط کی زبانی نظر ئیر تذکر کی بدوس صل كرامًا بهى مهمت مسي حقائق مثلًا رياضي كي علوم شعار فداليهم كه خامل سے جامل انسان هي زراسے اس ارسيس الفين سمجه لنيام ليني در صل وه ان سے پہلے وا قعت ہوتا ہے۔ بیدائش کے بعد نواس کو بدیاتیں كسى في سكهائ بنين اس ليے ظاہر ہوكہ ببيدائش سے بيلے سكھائ كئى ہوں گی نتیج بینکلاکہ اس کی روح بیرانش سے پہلے موجر دہوگی-ابرہا دوسرامسنلہ کیا روح مرنے کے بعد باتی رہے گی جاس کے صل کرنے میں نظريتراعيان سے مدولي جاتی ہے۔ ہرجيزكا وجدداس وجرسے ہوكم اس يس کسی عین کی جھلک موجود ہوتی ہے۔ روح کے اندرعین زندگی موجود ہے۔ عین زندگی اپنی صدلیتی موت سے بری ہر اس کیے روح بھی جعین زندگی کی حامل ہوموت سے بری ہولینی ہمینہ باتی رہے گی۔اس کے بداستراط ا يك مثالى افسا نه بيان كرتا تهيء افلاطون كا اورستا يدبر حكيم اورعارف كاقاعدُ ہو کہ ان محکم ترین عقام مرکوحن کی حرظ میں اس کھے دل کی گہرا ٹیوں میں بیوست ہیں اور جن کوفیظ فی ولائل سے ٹا بت بہیں کرسکتا تمثیل سے بیرائے میں ادا

كرديتا ہى -مكالمهاس موفرمنظ پرختم ہوناكدسقراط زبركا بالدستربت كے کھونے کی طرح بنتا ہو اور مقوطی دیر میں ونیاسے رخصت ہوجاتا ہو۔ " فیارس الیں حسن وعش کی بحث ہو۔اسی مناسبت سے افلاطون سنے اس مکالے کے لیے شہر کی گلیوں کے بجائے بیرون شہرای ول ش رومانی فضایب ای ہو وفیطرس نام ایک نوجوان سیرسے لیے جارہا ہوراہ میں اسے سفراط مل حامّا ہو اور دولوں میں گفتاگو چیڑجاتی ہو۔ فیڈرس مشہور خطیب لیب باس کا ایک خطبہ سن کرا یا ہی اور اس کے مزے ہے رہا ہی سقراط ہے اصرار میر وہ اس خطبے کی نقل جو اس کی جبیب میں موجو دسمی برط ھے کرسنا تاہم ہ اس میں حسینوں کو بیر تاکید کی گئی ہو کہ غیرعاشت کو عاشق بر تربیج دیں تعیٰ اس مجذوب كيدمقا بليلين عوميت مي ازخد درندي وكرضبط اورمصلحت كادامن جبور دے اس سالک کی قدر کریں جرکبھی راز تحبت کوفاش ہنہ میں کرنا اور وضع احتیا طکو المحصص منہیں دیتا - سقراط کھی اسی رنگ میں اس سے زياده تېرزور تقريركرتا بى - يەصرت فيارس كومخطوط كرنے سے سيے بى ورند در أمل سقراط كامتصدر كميراور سروه فوراً بات بالله الهورابني مبلي تقريرين اس في عاشق كوديوانه يا مخدوب قرار دس كربرا كعلاكها نفا اب وه فدب کی ستند قسین کرے آرشط کے مندب اور عاشق سے مارب کی بڑے جوش وخروش سے تعرافیت کرنا ہے۔ پھر ایک مثالی انسانے کے وربیعے سے رہیمجھا تا ہو کہ عشق کی دقیسیں ہیں ۔ امک اونی کیپنی خواہش نفسانی د وسرى اعلىٰ ليمنى سنِ مطلق كى محبّت ، اوران مدارج كا ذكركم يّا بهرحفيس روح حري طلق تک پښتينه سي طو کرتي هرو يه واي مجا ز کوختيفت کا زبيته ښا في کا مسئله برجو بجعلي حدربول مين سلما نون كى متصوفا ندشاعرى كا ابك الهم يونوع

بن گیا تھا۔ نیڈرس سقراط کی تقریرسے متاظر ہوتا ہواوراس کی بہت تعرف كرتا بوليكن ستفراط اس مي ملمئن نهيين كيونكه وه ايني تقرير كى أوَّني شان ا ورخطيها مذخوبيون كي دا دكاط لب تنهين ملكديدها متا به كدجوها أت اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ فیارس کے ذہن میں اجائیں اور دل ہیں اُر جائيں. وہ يہ بحث چھٹرديتا ہوكدايك الحيفے خطب ميں كيا خصوصيات ہونی جا ہیں اور فیٹس سے ریسلیم کرالیتا ہو کہ اچھے خطب کی اللی خصویت يه بوكه وه حقائق برشتل بو اجها خطبه وه برجوات كي عقبقت كوسم سك ا ورسجها سیکے تعین خوداعیا ن کا محرم ہو اور دوسروں کوان کا محرم بناسکے۔ " بزم طرب اس سليط كالأخرى مكالمه سبير اس كاموصوع تهي عشق و محبت مہو۔ نوجوان طوراما لکا رامکا تھن کواس سے ایک المیے پر انعسام ملاہم الکا تقن نے اس کے شکر انے میں فربانی اور دعوت کی ہم سفراط می و ما نهنجيّا هرو بالكلف دوستون كالمجق بهر شراب كا دؤرهل ريا بهر. کام ددہن کے ساتھ ساتھ فلب ور ورح کومخطوظ کرنے کے لیے سے تجویز کی جاتی ہو کہ سب یا ران برم عشق کی تعربیت میں تقریری کریں۔ شرخص اپنے اسنے اندازسی خوش بیانی کے جو مردکھا تا ہی یہاں کے سقراط کی باری آنی ہ وہ اپنی ا ور ایک کا سنہ دیوتیا کی فرضی گفتگو کے ہیرائے میں اپنے خیالات کا اظها ركرتا بهجس كاخلاصه يبربه كيعشق وسبع معنى مي خير مطلق كي محبّبت ا ور تنگ ا ور حضوص معنی بی مین مطلق کی عبّت کا نام ہر ۔ عاشق کو کسی حسین انسان میں حن مطلق کی ایک حجلک نظراً تی ہو وہ اس سے محتب كرتا ہر اوراس سے ول میں سپائ اور نيكى كى تخليق كى كوسشش كرتا ہر - بھر رفتہ رفتہ روحاتی مترقی کے مدارج طح کرے حسن مطلق اور خیرطلِت کی عبت کھ

بهنی جاتا ہے۔ گفتگو یہاں تک بہنی ہوکہ الکیبیا ڈیس نشے میں جورا تا ہوا وراکر سفراط کی سیرت سفراط کی سیرت خصوصاً اس کی پاک بازی بر روشنی پڑتی ہو۔ آخر بیصبت اس طرح ختم ہوئی ہوگئ ہوکہ سفرا طرح سفراط کی سیرت ہوئی ہوگئ ہوکہ سفرا طرح سفرا باورسب سفرا بسائے بین مرہوش ہیں اور سفراط اپنی دھن میں موان متوالوں کے سائن اس سئلے پرتقریر کررہا ہو کہ المید اور فرحیہ ڈرا ھے کی لوح ایک ہی ہوجوا چھا المید کھ سکتا ہو وہ اچھا فرعیہ کئی لکھ سکتا ہو وہ اچھا فرعیہ کئی لکھ سکتا ہو وہ اچھا فرعیہ کئی لکھ سکتا ہو وہ اچھا

افلاطون کے ارتقاب فکر کی دوسری منزل جسیں اس نے سقراط کی تعلیم میں اپنے فلسفے کا پیر ندلگا یا ہجا ور اپنے بنیادی نظریہ اعیبان کا بالاجمال ذکر کیا ہج بہاں حتم ہوتی ہو۔ تیسری منزل جماں اس نے نظریہ اعیبان کی تفصیل اور توجیہ ہے لیے جرد اور دقیق فلسفیا نر بخشیں شروع کردی ہیں اور اس کا ذہن سقراط کی تنقیدی فکر کی رمین کوچیور کرما بعد الطبیعیات کی خیالی فضا میں برداز کرنے لگا ہے۔ اس مقد سے دا کر کہ نظر سے باہم ہی ۔





انتخاص ممکا کمه سفاط ، جوایک گزرا بؤا واقعه بیان کرریا بر سسمنیک مینس بیوتهالیس مسلم

منظر ۔ ایک نوتعمیرورزش کا ہ انتینس کی شہرینا ہ سے باہر

ر اودی سے میدھالیہ ہم مار القا اور جا ہما تھاکہ باہر ہی باہراس مطرک سے نکل جا دُں جوشہر بنا ہے ہراہ طی گئی ہی ۔ پہنا ہیں ہے فوارے کے قریب شہر کے بچلے بھاٹک پر بنجا توہیروٹیس کے بیٹے ہیوتھاکیس بننیا کے شیب میں نے جاب دیا "اکا دمی سے کمب ہم جار الہوں "
وہ بولا" تو پورسیدھے ہمارے پاس آؤ اور اندر حلو۔ اجی آبھی جا گہ "
میں نے بوچیا "تم لوگ کون ہوا در مجھے کہاں لیے جلتے ہو"
اس نے شہریناہ سے تصل ایک اصاطے اور اس کے کھلے ہوئے درواز

اس مے سیم بیناہ سے مصل ایک اصابے اور اس سے سیم ہوتے ہیں اور ابھی کی طرف اشارہ کیا اور کہا" یہ مارت ہی ہماں ہم مب جمع ہوتے ہیں اور ابھی صحبت رہتی ہی " صحبت رہتی ہی " میں نے بوجھا آیہ کونسی عمارت ہی اور اس میں کیا دلجسبی کی جیز ہی " اس نے جواب دیا " یہ عمارت ایک ورزش گاہ ہی جوابھی نئی نئی ہی ہی اور دلیسی کی چیز یہاں عمو گا گفتگو ہوتی ہی تم شوت سے جل سکتے ہو"۔ اور دلیسی کی چیز یہاں عمو گا گفتگو ہوتی ہی تم شوت سے جل سکتے ہو"۔

میں نے کہا "ان کا کیا کہنا ۔ جیسے بانے کے استاد ہیں" "تو پھر تول کران لوگوں سے ملوگے ؟" "ہاں جیتا ہوں ۔ مگر پہلے یہ بتا وکہ مجھ سے کیا چاہتے ہوا ور تعصار امنظور ظر

کون ہر !' ''کسی کاکوئی ہر ؛ سقراط ، اورکسی کاکوئی '' ''تھا راکون ہر ، ہیو تھالیس ؟''

یسُن کراس کے جہرے برشرم کی سرخی دوٹرگئی اور میں نے اس سے کہا "اے ہیرونیس کے بیطے، ہیو تھالیس، میں تم سے یہ نہیں پوچھٹا کہ تم عشق میں مبتلا ہویا نہیں۔ اب یہ اعتراف بعداز وقت ہر کیونکہ میں دیکھتا ہوئے میں عثق کا ازار ہر اور شدت سے ہی میں سیدھا سادھا ہے وقوت ساآدی ہوں مگر دیوتا وُں نے مجھے یہ مادہ عطاکیا ہر کہ اس قسم کی حالتوں کو بھانب لیتا ہوں '' اس بروہ اور کھی شرمایا۔

کیسبس نے کہا " ہمپوتھالیس ، تھاری پر شرم اور سقراطکولینے ہوبگا
نام بنانے میں بیج کیا ہم شی خوب ہو۔ حالانگہ اگر تھالا ان کا فراد کر تھی ساتھ رہتا
تو تم اس کے سواکسی جیز کا ذکر ہی نہ کرتے یہاں تک کہ اِن کا ناک ہیں دم آجا با رہج نج سقراط بین میں انتہاں کی تعریف کرتے کرتے کان کھا جاتا ہوا ور جو کہیں
فروا سانشہ ہوتوں سجے لوکہ لائمیس کی تعریف کرتے کو ان کھا جات ہواری بیند حرام ہو۔ اور نظر اور نظر ان نظر ان خفر میں اور کھی خضب ہو جب یہ ہیں اپنے دشجات فکر سے
مشرابور کر زائش وع کرتے ہیں تو مصیبت ہی آجاتی ہو بھر جس اندا نہ سے میں انداز سے یہ ان
اشعاد کو اپنے عبوب کی شان میں گاتے ہیں وہ اس سے کھی بدتر ہی۔ ان کی آواز
میں سے دو نگلے کھوے ہوجاتے ہیں محبوراً سننی پڑتی ہی اور اب یہ مزاد تھو کر تم نے
میں سے دو نگلے کھوے ہوجاتے ہیں محبوراً سننی پڑتی ہی اور اب یہ مزاد تھو کر تم نے
ایک سوال بوچھا تو شرائے جاتے ہیں۔ "

میں نے پوچھا" یہ لائمیسس کون ہو؟ غالباً انھی بہت کم س ہو گاکیونکہ مجھے اس نام کا کوئی خص یا دنہیں بڑتا !'

اُس نے جاب دیا " اجی اس کاباپ بہت مشہور آدمی ہواس لیے وہ ابھی کک اُس نے جاب دیا " اجی اس کاباپ بہت مشہور آدمی ہواس لیے وہ ابھی کک اُس کے تام سے بیل المان بال کا ام نہیں جانے جمعے تقین ہو کہ اس کی شکل سے مزور واقعت ہو گے کیونکہ وہ ہزار وں میں بہجانی جاتی ہو "

" گریہ تو مبنا وُ وہ کس کا لڑکا ہی؟" "قصبتہ ایکسون کے ڈیموکر شیس کاسب سے بطرابیٹا"

میں نے کہا "واہ بھی ہمپوتھ آلیس تم نے بڑا عالی خاندان اور ایشل مجوبہ پایا ہی اکاش تم اتنی عنایت کرد کہ جس طرح اور دس کے سامنے عشق کا اظہار کرتے ہو میرے سامنے بھی کردو۔ پھریں اندازہ کرسکوں گا کہ تم جانتے ہویا نہیں کہ انسان کو اپنے عشق کے بارے میں خود عشوق سے اور دو مسروں سے کیا کہنا چاہیے ''

وہ بولا "نہیں سقراط، تم استخص کے کہنے کوکوئی اہمیت نددو' میں نے بوجھا "کیا تھالا بیمطلب ہو کہ تم اُستخص کی مجت سے جسے اس نے

ئىھالاممبوپ بىتاياانكاركىتے ہو؟" "د

"نہیں ۔ گراس سے انکارکرتاہوں کہ میں اس کی تعربیت ہیں ستعروغیرو کہتاہوں " بہوتھالیں نے کہا "اس کے توجواس درست نہیں ۔ اوط بٹانگ باتیں کرتا ہی ۔ بالکل یاگل ہی ۔ "

میں نے کہا " میاں ہیو تھالیس اگرتم نے اپنے محبوب کی شان میشعر یا گیت تصنیف کیے ہوں توہی انھیں نہیں سننا چا ہتا ہے توان کا خلاصہ بتا دو تاکہ میں بیدا ندازہ کرلوں کہ تم اپنے مرحبین سیکس طرح باتیں کرتے ہو ؟ وہ بولا " یہ توکئیسیس تھیں بتا سکتا ہی ۔ اس لیے کہ آگریہ تول اس کے

وہ بولا" یہ تو سیسیس میں بتاسکتا ہو۔اس کیے کداگریہ تول اس کے میری آفاز اس کے کافوں میں ہروقت گونجا کرتی ہو تواسے ان چیزوں کاعلم ہوگا کا میں میں منظم کا ایسا علم ہو کہ ایس ول ہی جانتا ہو۔ مگر ہو طری صحک دامستان -اگرچہ بیرعاشق ہیں اور الیسے ولیے نہیں بلکہ ماشق صادق لیکن اپنے مجموعی سے باتیں بالکل بچوں کی سی کرتے ہیں ۔ آپ ہی دیکھیے،ان کی باتیں مجموعی سے باتیں بالکل بچوں کی سی کرتے ہیں ۔ آپ ہی دیکھیے،ان کی باتیں

ہنسنے کے قابل ہیں یا نہیں ؟ ان کوبس ایک ہی ذکر آ ماہی ڈیموکراٹیس کی دوت ہوئے۔
جیسے شہر کا بچر بچر جانتا ہی ، لائیسس کے دادا پر دادا ،اان کے گھوڑوں کے اطبی ان کا پیوکڑی کی دوڑ اورائیلی دوڑ میں فتح بانا ، بیتھیا کے کھیلوں ،استمس اور نیمیا کے مقابلوں میں ۔۔۔۔ یہ قصے ہیں جن کے بیر گیمت بناکر گاتا ہی اور پی نہیں بلکھ اس سے بمی بڑور کر خوافات ہوتی ہیں۔ انجی برسوں کا ذکر ہواس نے ایک نظم پڑھی جس میں ہراکلیس کی دعوت کا ذکر تھاجو لائیسس کے فائدان سے کی بنا پر ہراکلیس کی دعوت کا ذکر تھاجو لائیسس کے فائدان سے کہتے تھا۔ اس میں دکھا یا تھا کہ لائیسسس کے کسی دادا پر دادا نے رسشتہ داری کی بنا پر ہراکلیس کی بڑی فاط و مرارات کی ۔ بیر بردگ فرد زئیس بیٹے تھے بانی قصبہ کی بیٹے کے بائی وہ بیٹے تھے بانی قصبہ کی بیٹے کے بائی اور جو میں گار اور بڑھ کرسانیاں وہ بیٹے تھے بانی قصبہ کی بیٹے بیا ہوا کہ انہاں وہ بیس کا کر اور بڑھ کرسانیا کرتا ہوا در ہمیں نئی بڑھی ہیں یا

یشن کریں نے کہا 'رتم تھی عجیب سنوے ہو ہیوتھالیں ابھلا یہ کیا بات ہوکہ ابنی جیت ہونے سے پہلے تم اپنی تعریف میں گیت بناکر گاتے ہو؟" "گرسقراط، میرے گیٹ اورتظیس کہا ابنی تعریف ہی تقوری ہوتی ہیں۔" "تھارے خیال میں نہیں ہوتیں ؟"

"نہیں ، مگر تھا لاکیا خیال ہج!''

یں نے کہا ' یقیناً یہ سب تھھاری تعرفیٹ میں ہوئی ہیں۔ اس لیے کاگر تم اینے حسین معشوق کوجیت لو تو یہ خطبے اور گبت تھاری شہرت کوجیکادیں گے اور بجا طور بر کہا جاسکے گا کہ حقیقت میں یہ قصیدے خود تھاری شان میں ہی کہتم نے ایسے معشوق کورام کر لیا یسکن اگردہ تھا اسے ہا کھ سے نکل گیا تو نئی زیادہ تم نے اس کی تعرفیت کی کھی اتنے ہی تم ہنے جاؤگے کہ اس بہتم میں نعمت کو کھونیا ہے۔ اس لیے دانشمن دعاشق اپنے معشوق کی تعرفیت اس وقعت تک نہیں کرتا جہا مكالمات افلاطون

وہ قابومیں نہ اجائے اس سلیے کہ وہ ڈرتا ہی نہ جانے کیا حادثہ بی آئے ۔ بھرایک اورخطرہ بھی ہی جسینوں کی جہاں کسی نے بڑھا پڑھا کرتعربیت کی وہ غور اور نخرت سے بچول جاتے ہیں ؟ "

" پُکوٽو"

"ا ورجینے وہ مغرور ہوں اتناہی قابوس آنامشکل ہی؟"

" بھلاتم اس شکاری کوکیاکہو کے جوابیے شکار کو بھرط کا دے اور اسس کا

قابويس آنا وشوار كردے "

"يقيناً وه براشكارى كهلائے گا"

اوراً سيجمكار في المحاسة بالول اوركستول سي اور فعيد ولا وس ؟

ية توطريب وقوني بوگى، بوكرېس ؟"

عليك بحرب

اُنب نداسینے دل میں سوجو، بیو تفالیس اِکیشعر کہنے میں یہ سب بنطیاں تم سے مسرز دہوئ ہیں یا ہنیں۔ ٹمٹ بدہی اس شنس کوا بچھاٹ و کہوجواپنی شاعری سے اینے آپ کو نقصان ہونیا تا ہوئ

"المركز المان المول كا رائداً من عمل التي المركز التي ليد اسقاط المي تمس مشوره چا متا بهون الارتم جو بجراز بدبه اليتين و ديك النفين نوشى سے قبول كرون كا - بنا و آخر ميں كيا كہون اوركيا كرات ميں الموب ميرا مبوب مجد بربعران بهوم اساز ."

"ن كا الفاظيم تعين كرنامشكل أو ليكن اگرتم البين عبوب كوميوب پاس ك آ و اور مجه أس سے بانبي كرف و توست اير ابر آهير ايود كا سكول کداس سے کیونکر باتیں کرنی چا ہمئیں بجلے اس طرح گانے اور شعر بطرعفے کے جس کے مازم کھرائے جاتے ہو ۔"

"اسے لانے میں توکوی دشواری بہیں ہوگی اگرتم اتنی عنایت کروکہ کٹیسبس کے ساتھ ورزش گاہ میں چلے چلو تو وہ خود ہی اَ جائے استفاط کیونکہ اُسے گفتگو سننے کا شوق ہی ۔ آج ہرسیا کا تہوا رہ وہ نوینا آئے گائیکن اگر نہ سب ایک حکہ جمع ہیں ان ہیں کوئ قصل نہیں ہی ۔ وہ یقینا آئے گائیکن اگر نہ کا توکیس سے اس کی بے تعلقی ہی اور جس کا عزیز منیسینس اس کا جوافوت ہی ایس کی بے تعلقی ہی اور جس کا عزیز منیسینس اس کا جوافیت ہی ۔ اُسے مبلا لائے گا ۔ "ہیں نے کہا" ہاں بیتر کیب تھیک ہی "جنا نچر میں سب کہ اور دوسرے ہمارے ہی ہے جی ہے ۔ کے کرورزش گاہ کی طوف روانہ ہوا اور دوسرے ہمارے ہی ہے ہی جی جی ہے۔

مكالمات افلاطون

اورجباس نے مجے اور پیس کو دیکھا توہادے قریب آبیٹھا، اس کے بعد الاتھیں سے بعد الاتھیں سے بعد الاتھیں سے بعد الاتھیں سے دیکھر اور الرہے بن الاتھیں سے دیکھر اور الرہے بن الاتھیں سے بیر سے کئے میں ریھی کہ دوں کہ مہو تقالیس نے جب ریہ بجوم دیکھا تو اس کے بیری وہ بیچے ایسی مگر کھیں جاں لائیس کی نظر نہ بوسکے اس فررسے کہ میں وہ خفا نہ ہم وجائے، اور بہاں کھرا ہوکر ہماری باتیں سننے لگا۔
میں نے منہ کے بیس کی طرف مخاطب ہوکر ہوجھا یہ فی بمونون کے بیٹے اس میں نے میٹے اس کے بیٹے ا

تم دونوں میں طِراکون ہمو؟" اس نے جاب دیا ؒ اسی بات پر توہم میں عبگڑا ہمی '' "اور زیادہ مشربین کون ہمی کیا اس میں بھی اختلات ہمی '' "ایک اوراختلافی مسئلہ یہ کہ دونوں میں زیادہ سین کون ہمو؟" دونوں لڑکے مبنے لگے

دونوں لوکے مینے گئے "یمی بنیں پوچوں گاکہ زیادہ دولت مندکون ہر کیوں کہ ماہی میں دوست ہونا "یمی بننگ ہی"

اور دوستوں میں ہر جیز مشترک ہوتی ہو لہذاتم ہیں سے کوئی دوسرے زیادہ دولت مند نہیں ہوسکتا ہاگر تھا لا یہ دعولی سے ہو کہ تم آپس میں دوست ہوا انفوں نے اسے سلیم کرلیا - میں پوچھنے والا تھا کہ ددنوں میں زیا دہ عا دل کریں نے اسے سلیم کرلیا - میں پرچھنے والا تھا کہ ددنوں میں زیادہ عا دل

کون ہر اور زیادہ دہشمند کون ہر مگراسی وقت کسی نے منیک سینس سے کہا کر جمنا سٹک ماسطر بلارہے ہیں۔شاید اسے قربانی کرتی تھی جنانچہ دہ حیلا گیا اور میں لأمیت سے سوال کرنے لگا۔

"تھارے ماں باپ تم سے بہت محبت کرتے ہیں"

"يقيناً"

"اوروه چاہتے ہیں کتھیں پوری پوری ٹوشی حال ہو؟"

"بي ياك"

اوراگرده تم سے مبت کرتے ہیں اور تھاری نوٹنی میاستے ہیں تواس یں کوئی شہر نہیں ہوسکتا کہ ہروقت وہ تھاری نوٹنی کاسامان کرنے کے لیے تیار ہیں؟" "بہر نہیں ہرسکتا کہ ہروقت وہ تھاری نوٹنی کاسامان کرنے کے لیے تیار ہیں؟" "کی بریش شدری"

"کیا اعفوں نے تھیں اجازت دے دھی ہو کہ جوجی جاسے کرو، اور نہجی تنہیم کریتے ہیں ندکسی کام سے روکتے ہیں ؟"

ے ہیں ہوں مہت روسے ہیں : "نہیں سقراط ابہت سے کام ہی جن کے کرنے سے وہ مجھے رو کتے ہیں ؟"

"اس کی امعنی ؟ وہ تھاری خوشی جائے ہیں اور پر بھی تھیں اپنی رضی کے مطابق عمل کرنے ہیں اپنی رضی کے مطابق عمل کرنے ہیں ،مثلاً اگرتم اپنے باب کی لبی رفتہ میں بیٹھ کر دوڈ سے

موقع برخود ہانگناچا ہو تو تھیں اجا زت نہیں دیں گے منع کردیں تھے ؟"

"ہرگزاجازت نہیں دیں گے ؟"

" توپوکس کواس کی اجازت دیں سے ؟ ''

" رئد بان جوہر ۔میرے باپ سے اسی کی تنخواہ پا تاہی'' " کر بن کر بنت میں اس کی تنزوں میں اس کے اس کا تعریب کا میں سے اس کا میں سے اس کی سے اس کا میں سے اس کے اس کے

''وہ ایک نوکر پرتم سے زیا دہ بھروساکرتے ہیں ؟ اُسے اجا زت ہوکہ گھوٹروں سے حس طرح چاہے کام لے ؟ اور او بہرسے ننواہ کمی دیتے ہیں ؟

"يَجِي ہاٽ"

"مگرمیرے خیال میں تم یہ توکر سکتے ہو کہ ہاتھ میں جا بک لے کر تجرِگاڑی ہنکا ؤ؟ اس کی تووہ ا جازت دیں گے "

" جھے کو اکھی اجازت ہمیں ویں گے"

"توكيركست من كوا جا زنت نهيس كمه فيرول كوكورت لكائع ؟"

« پوکیوں نہیں ، خچروالے کوا جا زت ہو" " اور وہ غلام ہو یا آزار ؟"

"غلام"

"توان کی نظریں ایک خلام کی تم سے ، جوان کے بیٹے ہو، زیادہ قدر ہو؟ دہ اپنی چیز نظارے سپرد نہیں کو مقربہ کا اس کے سپرد کردیتے ہیں ؟ وہ جوجا سا ہو کرنے دیتے ہیں اور میں کردیتے ہیں ؟ اچھا یہ بنا کو تم اینے معاملات میں کرنے دیتے ہیں ؟ اچھا یہ بنا کو تم اینے معاملات میں کازاد ہو یا ان پر بھی تھیں کوئی اختیار نہیں ؟

« ظاہر ہی مجھے کوی اختیار نہیں ؟ " " نوتھھا راکوی ٹگراں ہی ؟ "

" بال ميرا آباليق - د مكيفويه سيح"

" اور وه ملام یای ؟"

''بیے شک ہارے گھرکا غلام ہم '' ''بیجی یہ توعجبب ہات ہم کہ ایک ازاخنس برخلام حکومت کرے ۔ ۱ ور وہ

تھارے سا کھ کیا کرتا ہو؟"

" مجعداً ستادوں سے پاس کے جاتا ہی "

" تونمھارا مطلب ہے ہو کہ تھا دیے اٹا دیجی تم پرحکومت کرنے ہیں ؟" " اورکیا،کریتے ہی ہیں"

" كِوْلُوكُونَى أَصَارِك والدِنْ تَمْ يِربِبِت سِي حاكم ادر آ قاسلَط كريك إلى الله

لیکن کم سے کم جب تم گھریں اپنی ماں سے پاس جائے ہونو وہ صرورتھیں جتم چاہوگئے دیتی ہوں گی اورتھاری خوشی میں حائل مذہبوتی ہوں گی، اُن کی اوّن اور جو کیڑا وہ بن رہی ہوں مہروقت تھا سے سیاح حاضر رہنا ہوگا سے تھے تقین ہے کہ اگر تم ان کے اقدے یا کنگھے یا کسی اور اوز ارکوچیونا چاہو توکوئی روکنے والانہ ہوگا" « وہ سنس کربولا" نہیں سقراط ، وہ مجھے صرف روکتی ہی نہیں بلکراگر میں کسی چنکو ہا کھ لگا کو رہٹ جا ول ۔"

ر تهمی واه! یه توعجیب بات ایوا انجها کمی تم نے این ماں باب سے ساتھ برسلوکی تونہیں کی ؟ " برسلوکی تونہیں کی ؟ "

"لین بچروه کبول اس قدر استام کرتے ہیں کہ تھاری خوشی میں حائل ہول اور تھیں اپنی راسے بر منطبخ دیں ؟ تھارے سارے دن دوسرے کی نگرانی میں وکھتے ہیں مختصریہ کما بنی خواش سے کوئ کام می نہیں کرنے دیتے ۔ جنا خچرالیا معلوم ہوتا ہو کہ ان کی اتنی بڑی اطاک سے تم کوکوئ فائدہ نہیں - بلکہ خود ابنی ذات برجمی اختیار نہیں - اس کی خرگیری اور نگرانی دو مسرے کے سپر دہی - تم میکسی چیزے بالک ہواور نہ کچرکر سکتے ہو!!

"اس کی وجربیر ہی سقراط؛ کہ میں ابھی نابالغ ہوں"

"سجھ تونفین نہیں کہ یہ وج ہے میرے خیال میں تھارے والد دیمو کر آمیں،
اور تھاری والدہ وونوں بہت سے کا م تم سے اب بھی لیتے ہیں اور تھارے بالن ہونے کا انتظار نہیں کرتے مثلاً اگر انھیں کمچو کھوانا یا بڑھوانا ہونو خالباً گھر بھر میں مسب سے پہلے تھی کو بلوانے ہوں سے ؟"

" بيرتو واقعري "

" اورتمھیں اجازت ہوگی کہ خطاحیں طرح مناسب مجھو پڑھھ یا لکھھ یا ہرلبڑا ٹھاکہ اُس سکے سُرٹھیک کرداورانگلبول سے یا مضراب سے جیسے جی چاستے بچاؤ - اس بین مرتمھارسے والدرخل دینتے ہوں گئے، اور نہ والدہ "

"51 — ( Say )" " نو پیرکیا بات ہے لائیسیس ، کہسی کام کی تو تھیں اجا زیت ہے اورکسی کی

ښې سري" وشنا پداس کا برسبب ہو کہ ایک کام کو میں جانتا ہوں اور دومسرے کو

" بان، عزیزمن! اَصْل وجرعُمْرِی کی تنہیں ملکہ علم کی کمی ہوا ورجب تھارے باب بیسمحدلیں گے کہ تم ان سے زیادہ دانش مندہوں توفوراً ابنے آب کواور اپنی اللک کو تھاسے سپردکردیں گے "

" اور تحفارا بمسايد ؟ كيا اس برجي وسى بات صادق منيس التي جر تنھارے باب برصادق آئی ہم ؟ اگریہ اطینان موجلت کہ تم خاندوالکا اس سے بہترجانتے ہونووہ اپنا کارخا نہ خود حلاتا رہے گا یا تھا رے سپرا ار دسے گا <sup>4</sup>

" غالباً مير اسپردكرد الله"

" اور کیا اہل انتخنس اینے معاملات تمعارے ہاتھ میں شوہے دیں گ حبب وه ومکیمیں سے تم اتنے دانش مندموکه ان معاملات کا بخوبی استطاع كرسكت بيو؟ "

" بال دے دس کے"

" انتیما اب میں ایک اور مثال تممارے سامنے بیش کرتا ہوں - پہا شهنشا ه هم ا وراس کا بٹرا بیٹا ایش بیا کاشهزاده \_\_\_\_\_فر*ض کروم*م اس کے <sup>ا</sup> پاس جاکرامے اطمینان ولادیں کہ سم کھانا اس کے بیٹے سے ایجا پکاتے ہیں توکیا وه مهم کورچن عطاکرے گاکه م سوپ تیارکریں ادر جس وقت من ڈیا چو کھے بر طرحی ہو جو کچھ ہماراجی چاہے اس میں طوالیں ، یا اپنے بیٹے نئہزا دہ ایشیاکو؟"

" ا ورائيں اختيار موگا كەمٹى كىرىم كرنىك جبونك دىي لىكن اس كے بيٹے كو

چنگی معرفوالنے کابھی اختیار نہ ہوگا '' \* با فرض کروکہ اس کے بنیٹے کی آنکھیں خراب ہیں اور وہ طب بالک نہیں جانتا نؤکیا شہنشاہ اُسے براجازت دے گا کہ خوداینی آنکھوں کو چھیڑے ''

"ہرگردنیں دے گا ۔" لیکن اگر وہ ہیں طب کا ما ہر جھتا ہی توسم جو کچھ اِس کے ساتھ کرنا چا ہیں

کرنے دے گا۔۔۔ یہاں تک کہم جاہیں تواس کی آنکھیں چرکررا کھ بھردیں ، کیونکہ اُس کے خیال میں ہم جانتے ہیں کہ بہترین تدبیر کیا ہے ؟ ''

"هيك بنى

"غرض بركام حسي وه بمين اين اوراي بيط كم مقابل مين زياده

دانشمند مجمقا ہى ہمارىكسپردكروك كا؟"

" بالكل تفيك بروسقراط "

"تہنے دیکھا، بیارے لائیسس، کہ جن چیزوں کا ہم علم رکھتے ہیں ان میں ہرخوں خواہ وہ یونانی ہویا پرسی بھورت ہویا مرد ۔۔ ہم پر بھرو ساکرتا ہی ان کے بارے میں ہم جو چا ہیں کریں کوئ ہمارے کا میں دخل بہیں دے گاہیں بودی آزادی ہوگی اور دو مرے ہمارے حکم کے یا بند ہوں گے۔ بیچیزی درختیقت ہماری ہوں گی اس لیے کہ ہمان سے فائدہ اٹھا سکیں گے بیکن جن باتوں کو ہماری ہوں کا میں باتوں کو ہماری ہوں گاری اس میں کوئی ہمیں اپنی مرضی سے کام نہیں کردے گا۔۔ ہم بالکل نہیں جانتے ان میں کوئی ہمیں اپنی مرضی سے کام نہیں کردے گا۔۔

بلکہ جہاں تک مکن ہوگا لوگ ہیں روکس کے ہم صرف اجنہی ملکہ ال باپ اور خودا پتا کوٹ جوان سے بڑھ کرعزیز ہوتا ہی۔ برجزیں ہماری نہیں ہوں کی کیونکہ ہم ان سے فاکو ہنیں الحصاسکیں گے۔ تھیں اس سے آنفات ہی ؟ "

اس في الفاق ظام كيا -

"اوركيا دوسرے مهے ووستی اور حبت رکھیں گےجب كہم ان سے ليے بہكا ابال! " ہرگر نہیں"

'اور خود تھارے ماں باپ ہمی تم سے عبت نہیں کریں گے ملکہ کوئ کسی سے عبت نہیں کرے گاجب کہ وہ اس کے لیے بیکار مہر؟"

"كوئنس كيكا"

وی ہیں ہے ہ۔
"بس عزیز من ،اگرتم وانشمند ہروتوسب تھارے دوست اور عزیز بن جائیں گے
اس لیے کہ تم اچھے اور کام کے آدمی ٹابت ہو گے ۔ لیکن اگرتم وانشمند نہیں ہوتو
باپ ، باں ، عزیز ، قربیب غرض کوئ تھی تھا را دوست نہیں ہے گا ۔ اچھا بہتاؤ
کہن چیزوں کا ہم علم نہیں رکھتے ان میں تھیں اپنے علم پر گھمنڈ ہوسکتا ہے ؟ "

ا بران من المراضي المان المان

ٔ اورتم تولائمیسس معلّم کے محتاج ہو۔اس سے ظاہر ہوکہ تم ابھی تک<sup>نان</sup>ش منڈین ا ' تھیک ہو''

"جِنا نِچِتْصِین زرائبی گهنار نهیں اس لیے کہ کوی این چربی نہیں جس بِرِیم گھناڈ کو " « واقعی اسقراط اکوئ چیز نہیں ۔ "

جب اس نے پرکہا تومیں بہر تھاکیس کی طرف مطا اور قربیب تھاکہ بھی ایک بڑی سخت غلطی سرزد ہو کیونکہ میں اس سے کہنے والا تھا ؛ دیکھو ہیوہ تھاکیس اس طرح اپنے مجبوب سے باتیں کیا کرو۔ اس کا غرور توڑنا چاہیے نہ سے کوئی تھادا

طرح آسمان برجرهاکراس کی عادت بگاڑو ہے یکن میں نے دیکھاکدان باتوں کو سن کردہ بہت بے چین اور برایٹان نظرا آ ہو اور مجھے یاد آگیا کہ وہ اس قدر قریب ہونے کے باوجودیہ نہیں چا ہتا کہ لائمیسیس کی اس پر نظر پڑے ۔یہ سوچ کرمیں نے کریند کی

کی خہیں کہا۔ ات میں منیکسینس واپس آگیا، میں نے کہنہیں کہا، اپن بہلی جگر لاکسیس کے قریب بیٹے گیا ۔ لائیسیس نے بچول کی طرح مجت سے میرے کان میں یہات کہی تاکہ نمیکسینس نہ سننے پائے «میرے سقراط، جو کچھ مجھ سے کہ رہے تھی کی تینیسینس سے عی کہ دو"

> " تُمْ نود بى كيول نهو سيقينًا تم في سنا توغورس بوگا " " له شك"

" تو پھرکوشش کرے میرے انفاظ یا دکرنا اور جہاں تک ہوسکے انھیں بالکل اسی طرح دہرانا جس طرح میں نے کہا تھا۔ اگر بھولی جا کہ تواب کی ملاقات میں پچلینا "میں بہی کروں گا، سقراط مگراس سے کچداور بائیں کرو تاکہ جب تک جھے تھرنے کی اجازت ہویں بھی سن سکول یہ

" بملاجب تم کہ توہیں کیونکر انکارکرسکتا ہوں۔ مگرتم جانتے ہو منیکسینس بڑا جھگڑا اوہ ج-اس لیے آگروہ مجھے دق کرے تو تم میری مردکرتا " " واقعی بڑا جھگڑا اوہ واس لیے توجا ستا ہوں کہ تم اس سے بحث کرد !" " تاکہ میں بے وقوت بنوں ؟ "

"نہیں نہیں بلکمیں چاہتا ہوں کہتم اس کی خویب نبرلو" "یہ تو کچھ بل کام نہیں کیونکہ وہ بڑا ہے ڈھب ادبی ہی سکتیپس کا شاگرواور میٹ سِ خودمجی تو موجود ہیں ۔ تم نے دیکھا ؟" جوکی می بوسقاط انتھیں اس سے صرور بحث کرنی ہوگی ؟ حنیر میر تو مجبوراً کرنی ہی بڑے گی "

ہر ہوں کے ایک میں اور اس کر اسے ہیں اور اس میں میں اور اس میں دوسروں کو مشر کیک نہیں کرتے ۔

میں نے کہا میں توبرطی خوشی سے تیار ہوں۔ یہ میاں لائیسس ایک بات جومیں نے کہی عتی نہیں سبھے اور چاہتے ہیں کہ منیک میں سے پوچوں۔ ان کے خیال میں وہ جانتا ہوگا ''

وہ بولا ہو تو بھرتم اس سے پوچھتے کبوں نہیں ؟ " یں نے کہا " انھی یات ہی پوچھتا ہوں۔ لوجئی شیکسینس جواب دو۔ مگر بہلے میں تھیں یہ بتا دوں کہ میں وہ خص ہوں جے بچپن سے ایک ہی جیزی دھن کا رکسی کو بہنے میں کوجاہ و منصب کا - مجھے ان میں سے ایک کی بی اتنی زیا دہ خواہش نہیں البتہ دوستوں سے عشق ہی۔ ایک اجھا دوست میرے لیے دنیا کے بہترین مرغ البتہ دوستوں سے عشق ہی۔ ایک اجھا دوست میرے لیے دنیا کے بہترین مرغ اور بٹیر، بلکھیں تو بہاں تک کہوں گا کہ بہترین گھوڑے اور کتے سے بھی زیا دہ قابل قدر ہے مصرکے کتے کی قسم، ایک سیح دوست کو میں دادا کی ساری دولت بلکہ خود دادا بر ترجے دیتا ہوں۔ اس درجہ مجھے دوستوں سے مجمت ہی۔ اور اس قدر بلکہ خود دارا بر ترجے دیتا ہوں۔ اس درجہ مجھے دوستوں سے مجمت ہی۔ اور اس قدر بہن تھیں اور لاگیسیس کو دیکھتا ہوں کہ اس عمیں اتنی آ سانی سے ۔ اور اس قدر بہن ہی حالا نکہ مجھے اس بڑھا ہے یہ بہت ہی دوست کا با نا تو درکن ر، یہ تک شامعا می ہوتی ہو جا ہم تا ہوں اس لیے کہ تھیں تجربہ ہے۔ بیکن ہی دوست کا با نا تو درکن ر، یہ تک شامعا می ہوا کہ اسے دھو ٹرنا کیو نرجا ہے۔ بیکن ہی تھے۔ اس کے شعان ایک سوال پوچھتا چاہتا ہوں اس لیے کہ تھیں تجربہ ہے۔ یہ بیا کو کہ جب ایک شخص دوسرے سے جا ہم تا ہموں اس لیے کہ تھیں تجربہ ہے۔ یہ بیا کو کہ جب ایک شخص دوسرے سے جا ہما تا ہموں اس لیے کہ تھیں تجربہ ہے۔ یہ بیا کو کہ جب ایک شخص دوسرے سے جا ہما تا ہموں اس لیے کہ تھیں تجربہ ہے۔ یہ بیا کو کہ جب ایک شخص دوسرے سے جا ہما تا ہموں اس لیے کہ تھیں تجربہ ہے۔ یہ بیا کو کہ جب ایک شخص دوسرے سے جا ہما تا ہموں اس لیے کہ تھیں تجربہ ہے۔ یہ بیا کو کہ جب ایک شخص دوسرے سے جا ہما تا ہموں کے کہ جب ایک شخص دوسرے کے سے دوسرے کا بیا تو میں دوسرے کے بھور جبت کرتا ہی توان میں سے دوست کون ہی ، مجت کرنے والایا وہ تحف جس سے مجبت کی جائے یا دونوں ؟

"میرے خیال ہیں تو دونوں ایک دوسرے "کے دوست ہوسکتے ہیں ؟"
سکیا تھ الاسطلب یہ ہو کہ اگر اُن ہیں سے صرف ایک ہی کو دوسرے سے مجت ہوتی ہی دونوں باہم دوست کہلائیں گے ؟"

الماريسي مطلب بي

" لَبُكِن ٱگُراْ يُكِمِحَيِّت كُرِّياً ہم اور دوسرانہیں کریا جیسا کربہت ہی صورتوں میں ہومکتا ہُڑ۔ " ہاں ہو توسکتا ہم !'

" ملكه نفرت كرتابى " حس كاكمان عاشق كومعثوق براكثر بهوتا بهى - أسع كتنى المي محبّنت بهويكن وه جمعتا بهر كه دوسرے كواس مسع عبّت نهيں يا نفرت المريشيك بهزا؟" "بالكس تغييك بهر "

"تواس صورت میں ایک محیت کرتا ہوا ور دوسرے سے عبت کی جاتی ہو؟" "جی ہاں"

تو پھر کون کس کا دوست ہی کیا ماشق معشوق کا دوست ہی توا کا مشوق کو اس سے محبت ہویا نفرت ایا معشوق کو اس سے محبت ہویا نفرت ایا معشوق دوست ہی یا بھر دونوں میں سے کوئی دوست نہیں جب تک کران میں باہمی محبت نہ ہو؟ "

"بظامردونون میں کوی دوست منیں ؟

" تو بھر یہ خیال ہمارے پہلے خیال سے مطابقت نہیں رکھتا ؟ ہم نے تو کہا تھا کہ اگر صرف ایک کو دوسرے سے مجدت ہونو رونوں باہم دوست کہلائیں گے۔ اب ہم یہ کہتنے ، میں کہ جب تک دونوں کو محبت نہ ہوان میں سے کوئی دوست نہیں <sup>24</sup> "معلوم توالیہ اہمی ہوتا ہی " " توجیز محبت کے بدیے مجبت الرقی ہواس سے کوئ مجبت کرتا ہی نہیں ؟" "ميرك خيال من تونهيس كرتا"

گویاجن لوگوں سے گھوڑوں کومجت نہوانھیں گھوڑوں سے محبت نہیں موسكتى، نكسى تفص كوبطيرون سے ياكنون سے ياستراب سے يا ورزش سے جبت ہوسکتی ہے جب تک کہ بیر پر رہی اس سے عجمت ندکرتی ہوں ،اور ند حکمت سے جب كك حكمت اس معمت مذكري مويا بهم يكبين كنبيب وتحف ان چيزون مبت كرتا أو با وجود يكريه اس مع مجت بنيس كثيب كيا شاع في خلط كها بري :-"مبادک ہر وہ تنفس جسے اپنے بجوں سے مجنت ہو اور ایک سم کے گھوڑوں

اور شکاری کتوں سے اور انجان برسیبوں سے "

"میں تو ہمحتا ہول کہ اس نے غلط نہیں کہا "

"تقالب نيال بن اس كايه قول ميح سي؟"

"بال صحح ہو"

ا تو پورس مبت کرسکتا هم ایک شخص ایک چیز سے مجت کرسکتا هم خواه وه چیزاس سے محبت کرتی ہویا نفرت مِنلاً بہت جھوٹے نیتے جوالجی اس باب سے محست كرنا نبيس جانت بلكرس وقت ال ك ما كقر سع مزايات بن اس وقت أو ان سے نفرت ہی کرتے ہیں ان کواس نفرت کی حالت میں اور بھی زیادہ عزیز ہوئے ہیں " الميرى لاسيمين تم شيك كت بوا

"الراليما الوزكويامجت كرنے والانہيں بلكروه جس سے حبت كى جائے دد

يامبيب بح؟"

اورنفرت كمين والانهيل ملكروه ص سے نفرت كى جائے دشمن ہى ؟"

' 'فطا سر ۲

"تو بو بربہت سے لوگوں سے ان کے قدمی مجت کرتے ہیں اور ان کے دوست نفرت کرتے ہیں افرروہ البخ قیمنوں کے دوست اور دوستوں کے قیمن ہیں. مگر عزیرمن ، یہ الٹی بات کس قدر قول ملکہ خلاف عقل ہے کہ انسان البخ دوست کا قیمن اور قیمن کا دوست ہو''

"ىيى تم سے بالكل متفق ہوں ، سقراط "

'جب بی خلاف عقل ہم تو کھر محبّت کرنے والا اس کا دوست ہم حس سے وہ محست کرتا ہو ''

"نے پٹیک"

'اُ ورنفرتِ کرنے والااس کا دشمن ہوجس سے وہ نفرت کریّا ہو'' ' \* \* \* "

" گرسالقرنتال کی طرح بہاں بھی ماننا پڑے گاکھانسان السے خص کادوست ہوں ہوں ہی موسکتا ہے جواس کا دوست نہ ہو بلکہ مکن ہی وشمن ہو ، اس صورت ہیں جب ایک شخص دوسرے سے جبت کرتا ہی مگر دوسرا اس سے حبت نہیں کرتا بلک بعض ا دفا نفرت کرتا ہی اس طرح وہ دوسرے کا شمن ہوسکتا ہی جواس کا دشمن نہ ہوبلکمکن نفرت کرتا ہی مگر دوسراس سے ہو دوسرے سے نفرت کرتا ہی مگر دوسراس سے نفرت نہیں کرتا بلک بعض صور توں ہیں محبت کرتا ہی ، ا

"بات توسطيك معلوم بهوتی ہی''

" گرجب نہ تو مجبت کرنے والا دوست ہی نہ وہ جس سے مجبت کی جائے اور نہ یہ دونوں باہم، تو کچرہم کہیں کیا ؟ آخر کن کو ایک دوسرے کا دوست کہیں ؟ کوئی باقی بھی رہتا ہی ؟ "

"واقعى سقراط» ميرے خيال ميں تو ، كوئ باقى ننيس رستا" « مَرِّعِينَى ننيكَ سَيْسَ كَهِينِ ايسا تونهِينِ كَهِم نِي تَعِيدِ لِكَالْنَهِ مِنْ لَكُلْ كَيْ مِي ؟ لآبیس بول انها" یقیناً ہم نے ملکی کی ہوسقراط اللہ یہ کہتے ہوئے اس چېرے برجاب كى سرخى دورگئى معلوم ہوتا تھاكە يدالفاظ بے اختياراس كى نربان سنكل كئے كيونكه وه بحث كى طرف اس ق رمتوجه كفاكه بالكل مح سوكرده كيا کھا۔ا*س کےچیرے سے م*اف ظاہر ہور ہا تھاکہ نہایت غورسے سن برا ہی -مجھے لئے پیشش کی اس دل جیسی کود کھے کر طری خوشی ہوئ ، اور پیٹ کیسٹیس کو زرامستانے کاموقع دیناچا ستا تھا اس سے اب یں نے اُسے خاطب کرے کہا میرے خیال میں لکیسیس تھال کہنا ٹھیک ہج اگر مج سے راہ پر موتے تو ہر گزا تنا نہ بہکتے اب ہیں چاہیے کہ اس سمت میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھیں واس لیے کہ رامستبه كترهب بهوتا جاتابهي بلكه دوسري بيكوندي جونظراتي تقي اس برهيليل ا ورید دنیمیں کہ شاعر کیا کہتے ہیں اس لیے کہارے نزدیک وہ ایک طرح سے حكمت كيمورث اورباني بي اوروه دوستون كا ذكر لوك معمولي اورسرسري طوربر نہیں کرتے بلکہ بہ قول ان کے <u>خداخودلوگوں کوا</u>یک دوسرے کا دوست بناتاہی اورائفیں ایک دوسرے کی طرف مائل کرتیا ہے۔ اگر میں غلطی نہیں کرتیا توانھوں کے اس مطلب كويون اواكيا بى: -

" خدا بهدشدا مثال کوایک دوسرے کی طرف ماکل کرتا ہی اوران میں ملاقات کراتا ہو اوران میں ملاقات کراتا ہو "

"هم نے یہ قول سنا تو ہو گا؟"

"بال ،سناری''

ہ میں ہے ہوں گے جن میں کہا ہے ہوں گے جن میں کہا گیا ہوکدامثال

یں باہم اُلفت ہو تالازمی ہی - یہ وہی حضرات ہیں جوفطرت اور کائنات کے متعلق بیت بی جوفطرت اور کائنات کے متعلق بیت بیت متعلق بیت بیت اور کتابیں لکھتے ہیں با

"بالكل تهيك بح"

"كيا ان كايدقول سيح ہر؟" "مكن برضيح ہو"

"بیں نے کہا" فالباً اوصاصیح ہی یااگرہم اس کامطلب تھیک تھیک سیجھ لیں تو

شا ید بوراسی صبح ہو۔ اس لیے کہ ایک برے کو دوسرے برے سے متنازیادہ سابقہ برکے اتنی زیادہ وہ اس سے نفرت کرتا ہم کیونکہ اس کے باکھسے نقصان اٹھا آآج

، ریسہ کی ریارہ وہ ہی سے طرف مرہ ہو پیوندہ ان سے بھت مسل سے ہوگئی۔ اور نقصان پہنچانے والے اور نقصان اٹھانے والے میں دوستی نہیں ہوسکتی۔

ط گفیک ہر یا نہیں ؟ " " طر

"اس لیے اگر بُرے ایک دوسرے کی مش ہوتے ہیں تواس قول ہیں سے

آوها غلط ہی ۔"

"بے شک" لیکن میرے خیال میں تواس قول کا حقیقی مفہوم یہ ہو کہ اچھے ایک دوسسے

کے مثل اور دوست ہوتے ہیں اور ٹرے جیسا کہ ان کے تعلق کہا جا تا ہم نہ ایک دوسرے سے موافقت رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ سے اس لیے کہ ان کے اندرایک / /

دو سرے سے موافقت رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ سے اس کیے کہ ان کے اندرایک ہیجان اور ہے جینی رہا کرتی ہی اور جو چیز خوداینی مخالفت اور شمن ہو در کسی اور

؟ بي ن ، ورسع بي روبري ، كو اور بو بير حود؛ بي ف عنف ، وروب ، وروب ؟ " جينرسيم متحديا ہم آمهنگ جين موسكتي - كيا تحقين اس سے اتفاق نهيں ؟ " " بالكل اتفاق ہي"

" نیس عزیزمن جولوگ یه کہتے ہیں کہ امثال ایک دوسرے کے دوست

ہوتے ہیں اُن کامطلب اگریں نے سیج مجھا ہی یہ ہوکد صرف ایھے ہی ایجوں کے دو<sup>ت</sup> ہوتے ہیں اورصرف اُنھیں کے بُروں کو ہی تینی دوی نصیب بی ہیں ہوتی اجھوں کی ہو يابرول كى ، تم يمى استسليم كرت بهو؟" اس فيسرك اشارك سف اقراركيا -" تواب هب معلوم بوگيا اس سوال كاكه "دوست كون بح فج كياجواب ديناچا سي اس لیے کہ ماری بحث یہ ظاہر کرتی ہوکہ اچھے لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں ؛ اس نے کہا" بالکل درست ہے" میں نے کہا! ہاں درست توہ کا کھر میریں اس جواب سے پوری طرح مطعمن نہیں ہو<sup>ل</sup> ين سبت أو ل مع محصاس مين كيانشبهر بديا موكيا برد ! اجها بنا تا بهون - الرَّيم بيمان لیں کہ ایک شخص جود وسرے کامٹل ہج اس کا دوست ا وراس سے لیے کاراً مدیوتا ہج. بلك بهتريه كديس اس بات كودوس عطيق سے كهوں ،كياكوئى تحف اپنے جيسے ووسرون كوكسى قسم كافائده يانقصان ببنجاجا سكتابه وجووه ابينةآب كوندبينيا سكتابو بااس کامٹل اس کے ساتھ کھے کرسکتا ہی جو وہ خود اینے ساتھ نہ کرسکتا ہو ؟ اگرف ایک دوسرے کے لیے بریکار نی توان میں مجبت کیونکر ہوسکتی ہی ؟ بتان<sup>و ہو</sup> میکتی ہ<sup>و</sup>ا اگر مجبت نہ ہو تووہ ایک دوسے کے دوست کہلائیں گے؟ ''

لیکن فرعن کرو، دوخف جوایک دوسرے کے مثل بیں مثل کی حیثیت سے دوست نہیں ہوسکتے البکن دو اچھے آدمی البھے ہونے کی حیثیت سے تودوست

"گریمرپسوال بیدا ہوتا ہو کہ کیاا چھا آ دمی برجنیت انجھا ہونے کے غیرسے بے نیاز نہیں ہو؟ یقیناً ہی ۔ اور جب نیاز ہواسے سی چیزگی حاجت نہیں بفط بے نیاز کامفہوم ہی یہ ہی ''

"ظاہر ہو"

"اورِ برکیسی چنرکی حاجت نہیں اسے کسی چنرکی خوامش کھی نہیں ہوگی ؟" 'نہیں ہوگی"

" اور جس چیز کی خوابش نه همواس کی محبت بھی نہیں ہوسکتی ؟ " " نہیں پرسکتی "

"اورجيكسى چيز كي محبت نهيس وه چاسنے والا يا دوست نهيں كہلاكے گا"

" فلا ہر ہو کہ نہیں کہلائے گا" " بر ستاس کی ایش

تو بچردوستی کے لیے کہاں گنجائیش رہ جاتی ہی جب بیرصورت ہوکہ نیک دی اگرالگ ہوں آئی ہی ہنیں ایک دوسرے کی ضرورت ہنیں اکیونکہ وہ تنہائی ہیں بھی بے نیازیں اوراگر یکجا ہوں نوسی ایک دوسرے کے کسی کام کے نہیں ؟ آخروہ ایک دوسرے کی قدرکیوں کریں گے ؟ "

وننسرے ی فدرلیوں کریں ہے! \* "واقعی نہیں کریں گے"

"أ ورجب تك ايك دوسركى قدرى دوس وست بنين كهلاسكتے ؟ "

"يالكل هيك ہي "

مرسوچ تولاً سیس ، کہیں ہیں دھوکا نہ ہوا ہو ۔۔۔ جو کچے ہم نے کہا ہر وہ سب کاسب فلط نہ ہو یہ

"وہ کیسے؟"

مع المي ياداياس في سيس التحاكم المثال ايك دوسرك ك،

نیک تیکوں کے جانی وشمن ہوتے ہیں۔اوراس نے ہیں بڑکی سندیش کی تھی جس نے کہا ہی: -

"كمهاركها رسي لطرتابي بهاط بعاط بعاطت

اور بھکاری سے بھکاری"

اس طرح اورسب چیزوں کے متعلق بھی اس نے کہا تھا اصفرورت کا تقاعا ہوکہ جبنی زیادہ باہم ما ثلت ہو اتناہی ایس میں حسد ، جبکہ طرا ، نفرت اور حبنا زیادہ تھا دہودوی ہوئی جا ہوئی جا برورہ ان اور حبنا طاقت ورسے ، بیار کو طبیب سے مدکسی بطری ہی ہو اہل کو عالم کا نیا زمند ہونا براتا ہی "اور وہ بڑے میں اندارالفاظ میں کہتا دہا کہ امثال میں دوستی ہونے کا تصور حقیقت بربنی نہیں بلکر حقیقت کے بالکل برکس ہی جلکر سب سے زیادہ متصنا د جیئے دوستی ہوئی ہی مثلاً خشک کو ترکی چاہ ہوتی ہی ۔ سرد کو جیئے دوستی ہوئی ہی مثلاً خشک کو ترکی چاہ ہوتی ہی ۔ سرد کو اس کی متاز ہی کو شیریں کی اتیز کو کندگی ، پُرکو خالی کی وقس علی بزاکیونکہ میرج نے کی ضد اس کی عذا ہی گرا ہے متن سے اسے بی کھی حاس نہیں ہوتا ۔ مجھے تو و شخص حب نے اس کی غذا ہی گرا ہے متن سے اسے بی کھی حاس نہیں ہوتا ۔ مجھے تو و شخص حب نے میں نے اس کی غذا ہی گرا ہے نشل سے اسے بی کھی حاس نہیں ہوتا ۔ مجھے تو و شخص حب نے میں نے مناب کی مناب کی دورہ کی اس کی میں نے اس کی مناب کی کیارائے ہی ؟ "

منیکسینس بولا" بنظا برتویهی معلوم بهوتا به که ده نظیک کهتا بهی"

" تو پھر ہم کہیں کہ دوستی اصراد میں ہواکرتی ہی ؟ '' 'نے شاک''

سیات کے اللہ اللہ میں بر توبالکل ہی جواب ہوگا ،عقل کُل مناظرہ کرلے والوں کی بن آنے گی وہ ہم پر ٹوٹ پر سے اور پوچیس کے کدکیا مجت نفرت کی ضرفہ ہیں ہے۔

بن اکا تھیں کیا جواب دیں گئے ۔۔۔ سپی بات کہنی پڑے گی یا نہیں ؟'' ''تا کو اتھیں کیا جواب دیں گئے ۔۔۔ سپی بات کہنی پڑے گی یا نہیں ؟''

"منروركهني بركي "

" پھروہ يەبوھپيں كے كەرشمن دوست كا دوست مهوتا ہى يادوست دشمن كا دوست؟" " نەبەسى بى اورنە وە"

"اجِها عادل ظالم كادوست بهوتا بحر، يا اعتدال ببندغيراعتدال ببستدكايا

اجھا بُریے کا ''

"كيسے ہوسكتا ہے"

"لیکن اگردوستی تصناد بہدنی ہوتی تواضدا وایک دومسرے کے دوست ہوتے" "ضرور ہوتے" " تو بھر ندامثال ہیں دوستی ہوتی ہی نہ اضدا دہیں" کر آنہ میں اور ایک اور ایک اور اور اور اور اور اور اور اور اور

کو چرنه مناک یک دو ی هود "ایسا هی معلوم ہوتا ہی "

"ابھی ایک چیزاور قابل غورہی - کہیں ایسا تونہیں کہ دوستی کے یہ سب تصورات غلط ہیں اور وہ جو نہ اچھا ہو نہ بُرا اچھے کا دوست ہوتا ہو؟" ''وہ کیسری''

"جی سے پوچھو تو مجھے خود نہیں معلوم۔ اس بحث برغور کرتے کرتے میراسر چکراگیا ہواس لیے بیں یونہی قیاساً کہتا ہوں کہ ایک برائی مشل کے مطابق حسین چیز دوست ہوتی ہی۔ حسن یقیناً ایک نرم ، چکنی اور گدگدی چیز ہواس کے اس کی خاصیت ہی کہ بڑی اس انی سے ہماری روحوں میں اتر کرسا جاتا ہی۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نیکی حسین ہوتی ہی۔ تم اس سے تفق ہو ؟"

"جي ٻال"

"توییسی محض اینے خیال کی بنا برکہتا ہوں کہ جوجیز نہ اچھی ہی نہ بُری ایھی اور سین جیز نہ اچھی ہی نہ بُری ایھی ا اور سین چیز کی دوست ہوتی ہی اب اپنے اس خیال کی وربھی بتا دوں ۔اشیا تین طح کی ہوتی ہیں ایھی ، بُری ، اور نہ اچھی نہ بُری بِتھیں اس سے اتفاق ہی یا نہیں ہے" "مجے اتفاق ہو" "اور نہ تواچھا اچھے کا دوست ہی، نہ بڑا برے کا، اور نہ اچھا برے کا) یہ

اور مروا بھا اہنے الدرست الرب المباری ہاں ۔ تینوں صورتیں ہاری سالقہ بحث میں روکی جاچکی ہیں اس لیے اگردوی یا مجت کے بیستان کی نتر زکاتا ہے کہ جہذ شاہی ہی ندہری وہ یا تواقعے

سرے سے وجود کھتی ہوتولان ما بہتے بنکلتا ہو کہ جوچیز شابھی ہونہ بڑی وہ یا تواہم ہے کی دوست ہی باس کی جونہ اچھا ہونہ بُڑاس کیے کہُرے کی نوکوئی چیزدوست ہوئی ہیں گ

" تھیک ہی ۔ "ورامثال بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوسکتے جساکہ ہم ابھی کہ چکے ہیں" \*

درست ، د تو پیروه چیز جونه انجی به دنه بری کسی ایسی چیز کی دوست نهیں بهوسکتی جونه انجی میرین به سری،

ہری نہری '' "ظاہر ہرکہ نہیں ہوسکتی '' " لہذا عرف اچمی چیزدوست ہوسکتی ہراُس چیزکی جو شاجھی ہی نہ ٹری''

" لهذا عرف الجي چيز دوست ۽ وستي هم اس چيزي جوسانجي ۽ دسترت "په بات بقيني همجي جاسکتي هم " " سه در ده په چاکه پهر سه حصرا ستري آگر گئرين" په زراسو حوک

اب تومعلوم ہو تا کہم سیدھے راستے پر لگ گئے ہیں''۔ زراسوچ کہ جوجسم صحت کی حالت ہیں ہواُسے نبطتی مدد کی ضرورت ہوتی ہجاور نیسی اور مدد کی اس کے وہ ذخہ دہی کھلاحظ ہو اور تندرست شخص کو طبیب سے عبت نہیں ہوتی اس لیے

كەدە توخودىپى كىھلاچنگا ہى اورتىندرست خىف كوطَبىب سے عبت نہيں ہوتى اس كے كەنس كى صحت اھى ہى -"

"ليكن مرفين كوائس سے مجبت الموتى ہواس ليے كدوه مرفيض ہو" "كاشك"

"اورمض بُرى چيز به واورطب كافن اچى اورمفيد حيز بهر؟"

"جي ٻال"

١٠ ورانسان كاجهم برحيثيت جهم كم نداجها بهوا ورند مرا؟

تعيك الخ

"اور حبم مرض کی وجہ سے فن طب سے دوستی کرنے پر مجبور ہوتا ہے؟"

جي ڀا*ڻ"* 

" تو ده چیز جواهی ہی نه بُری انجی چیز کی دوست بن جاتی ہی بُرای کی بوددگی وجہ سر "

"بال يهي نتيج نكلتا هي "

ا ورظاهر ا كهيه أس مسقبل واقع بهوا بهو كاكداس چيز كوجرندا جيي بهرية بري -

مُرائ کاعنصر بالکن ہی خراب کردے ''۔۔۔۔۔ اگر بدی نے اس چیز کوسٹے کر دیا ہوتا تواس کواب تک نیکی کی خواسش ا ورمحبت نہ ہوتی کیونکہ جب ہم کہ رہے تھے کہ بُرا

"بے شک ہیں ہوسکتا"

سائد دوسری استیاموجود ہوں ، مل کرایک دات بن جاتی ہیں اور معف نہیں بن سکتیں مِثلاً کسی رنگ یاروغن کولے لیجیے دیکسی چیز پر کیا جائے "

''اچھاکھر"

"اس صورت میں وہ جیسب جس پررنگ روغن کیا جائے اس رتاگ یا روغن سے مل کرایک فات ہموجاتی ہمو؟"

" ين سجھا نہيں تھا لامطلب کيا ہے" "

یں بھا ہیں تھا و صلب ہی ہو میرامطلب یہ ہوکہ فرض کروہیں تھا سے سنہرے پالوں کوسیسے سنگ فرم تووہ سے مجے سفید ہوجائیں گے یا فقط دیکھنے میں سفید ہوں گے ؟ " " فقط دیکھنے میں سفید ہوں گے "

« تا سم سفیدی ان میں موجود مہوگی !

"نيكشكس"

" نیکن با وجوداس کے کمان ہیں سفیدی موجود ہی وہ سفید نہیں ہول گے۔ اسی طرح جیسے کا اے نہیں ہول گے ۔ اسی طرح جیسے کا اے نہیں ہول گے ۔ ا

سیکن جب بڑھایا بالوں کوسفیہ کروے تووہ سفیدی کے ساتھ ل کرایک ذات ہوجائے ہیں اورسفیدی کی موجودگی کی وجہسے سفید ہوتے ہیں ''

" يقيناً "

' آب میں یہ پو چھٹا چا ہتا ہوں کہ کیا ہرصورت میں ایک چیز دوسری چیز کی موجو د گی میں اس کے ساتھ مل کرایک فات ہوجاتی ہے یابیموجود گی کسی خاص قسم کی ہونی چلہہے ''

"ایک فاص قسم کی ہونی چاہیے"

تووہ چیزجونہ اچی ہی نہ بڑی مکن ہی برسے کے سائھ موجود ہولیکن خود بُری نہ ہوا وریہ بہلے واقع ہوچکا ہی ؟ "

"جي ٻان"

اورحب کوی چیز بُرے کے ساتھ ہولیکن خود بری شہو توکسی انجی چیز کی موجودگی اس کے اندر نیکی کی خوا ہش پیدا کرتی ہی دلیکن اگر بُرے کے ساتھ ہوئے سے وہ چیز خود بُری ہوجائے تواس میں نیکی کی خوا ہش اور مجست باقی نہیں رہتی اس لیے کہ جو پہلے اچھے اور بُرے کا مجموعہ تھا وہ اب محص بُرا ہوکر رہ گیا ہواد گیا۔ یہ توہم مان ہی چکے ہیں کہ اچھے اور بُرے ہیں دوستی نہیں ہوسکتی ج

"بالكل نهيد بين بهيكتى"

جنا سنجہ ہم بہ کہتے ہیں کہ جولوگ بہلے ہی سے دانستمن ہیں خواہ وہ دیو تاہو
یا اومی محب حکمت نہیں ہوتے اسی طرح وہ لوگ بھی محب حکمت نہیں ہوئے
جن کی جہالت بدی کی حد کک بہنے گئی ہو اس لیے کہ کوی بدیا جا ہل اومی حکمت
کا طلبکا رنہیں ہوتا کا اب رہ گئے وہ جو برسمتی سے جاہل ہیں لیکن ابھی تاک
ابنی جہالت میں کیے یا سمھ سے خالی نہیں ہیں اور چو چیز نہیں جائے اس کے
جانے کا دعویٰ نہیں کرتے ۔ یہی لوگ جوابھی تاک نہ اچھے ہیں نہ بڑے ، محب
حکمت ہیں لیکن بڑے اوراچھ دونوں حکمت کو دوست نہیں رکھتے اس لیے کہ
عمر دیکھ کے ہیں کہ نہ توامثال ایک دوسرے کے دوست ہوتے اور نہ اضداد۔
تھھیں یا دہی نہ ہو "

دوتون نے کہا"جی ہاں"

" تولیم کا کئیسیس اور اینکسینس بهم نے دوستی کی ما ہمیت دریافت کرلی - اس میں ندر کھی شبہہ کی گنجائش نہیں: دوستی نام ہجاس مجت کاجوبرائی کی موجودگی کی وجدسے وہ چیزجونہ ایجی ہی ند مری نیکی سے کھتی ہم خواہ وہ روحانی ہویاجہانی یاکسی اور شکل میں -

ان دونوں نے بالاتفاق اسے تسلیم کرلیا اور میں زوا دیر کے لیے نوش اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور سے نسلیم کرلیا اور میں کرلیا ہولیکن اس اللہ دیا ہوگیا اور میں نے موسی کیا کہ یہ نیچہ جی نہیں ہوگیا اور میں نے موسی کیا کہ یہ نیچہ جی نہیں ہوگی اور پی نے کہا افسوس الائیسیس اور میں نیچہ نہیں ہوگی اور پی نے کہا افسوس الائیسیس اور منیک بنیک بنیک میں مجھے تو ایس معلوم ہوتا ہو کہ جو جی بیما سے ہاتھ آگی وہ من برجھا نہیں ہے ۔ منیک میں نیک میں نیک بیک میں کی اور ہوں نے رتو ہی ؟ "

میں نے جواب دیا''میرے خیال ہیں دوستی کے باریے ہیں ہم نے جو دلائل بیش کیے باریے ہیں ہم نے جو دلائل ہی اکثر آدمیوں کی طرح رنگے میار ہوتے ہیں'' دلائل بیش کیے وہ جمور شے ہیں۔ دلائل ہی اکثر آدمیوں کی طرح رنگے میار ہو تے ہیں۔ " سخوتھ الامطلب کیا ہی ''

"اجِها ديكيهواس معالمين بول غوركره ورست توكستي ساجيز كالهوتا الونه أ

" اوراس كى دوستى كاكوئى محرك يامقصد بهوتا ہى مايكوئى نہيں بهوتا؟" " يقيناً كوئى محرك اورمقصد بهوا ہى "

« اور حس مقصد سے وہ دوستی کرتا ہم دہ اُسے عزیز ہوتا ہی یا نہیں؟ " « میں تھا رامطلب اچھی طرح نہیں سمجھا"

م بین تھارام طالب ایسی طرح ہیں بھا '' کوئی تعجب نہیں کہ ہم نہیں سمجھے بلیکن اگر میں اسے دوسری طرح بیان کرو تر کھر بسم ساز میں نہریں میں بہتری نہادہ واضح سروحات پر لیفن جسٹانی

توشا يرتم تجي سجه جا واور حود ميرس وسن مي تحيى زيا ده واضح م وجاست مريين جدياي انجي كهر باتحا طبيب كا دوست ہوتا ہى - كھيك ہى نەج"

"جي ال"

اوروه طبیب کا دوست به دتا بر مرض کی دجهت اور صحت کی خاطر"

"جي بان"

"اورمرض بُری چنرہے" "یقیناً "

اور صحت ، وه اهچی چنر ترسی یا نداه هجی نه برسی ؟'' "اهجی"

"ا در رہم بیکورہے تھے کہ جہم جواچھا ہی نہ بُرا مرض لینی بڑی جیز کی وجسے طب کا دوست ہموتا ہم اورطب اچھی چیز ہی ۔ اورطب سے اس کی دوتی صحت کی

فاطر ہوا وشخت می اچھی چیز ہی " " فھیک ہیں "

أبيماصحت دوست بحريانبين و

" 5: "

الورمض شين بري ؟"

"بإن"

وتووه چیرونداچی هر نرگری اچھے کی دوست ہر برسے اور دشمن کی وجرسے اچھے

اوردوست کی خاطر؟''

" ظاہرہی''

اور دوست کی دوستی دوست کی خاطرادر شمن کی وجرسے ہی ؟ "

"بهی نتیج نکلتا ہی "

"اس مقام بربیا رسے لؤکو ہیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور دھوکے سے بچناچاہیے -اب بی بینہیں کہوں گاکہ دوست دوست کا اور شن مثل کا دوست ہوتا ہو کہوں کا کہ دوست دوست کا اور شن مثل کا دوست ہوتا ہو کہوں یہ نیا ہوتا ہو کہوں کہ اور ہیں دیس ایک اور ہیلو براجھی طرح غور کرنا چاہیے جو قول ہیں دھو کے ہیں نہ ڈوال دے ہیں ایک اور ہیلو براجھی طرح غور کرنا چاہیے جو شن تھیں ہم ایک اور ہیلو براجھی طرح غور کرنا چاہیے جو شن تھیں ہم ایک اور ہیلو براجھی طرح غور کرنا چاہیے جو شن تھیں سمجھا تا ہوں ہم ایک دوست یا عزیز رکھتے ہیں صحت کی خاط ؟"

"ي بال"

<sup>رم</sup> ورصحت بھی عزیز ہو"

"بي شك"

اوراگروزیز برد توکسی چیزی خاطرعزیز بهوگی ؟ "

"يى بال."

"اورظام رکه نودیه چنر بھی عزیز ہموگی جیسا کہ ہما دیے سابقداعترا فات سے نظام ر ہوتا ہم ؟ ''

"بى بان" (

"اورىيەع:ىزچىزگىنى اورىزىزچىنىسە والبستى<sub>م</sub>ى؟" "مجى بال"

بی ہی۔ لیکن اگر پیلسلااسی طرح چلتا رہے توکیا ہم دوستی اور مجت کے مبدار تک نہ پہنچ جائیں گے جیے کسی اور چیز سے نسبت نہیں دی جاسکتی اجس کی خاطرا ور سب بیڈی میر سے میں میں میں میں میں میں میں سے میں ا

چیزیں عزیز ہیں اور دہاں پننج کر مَرْ رُک جائیں گے ؟" "کے شک "

" مجھے اندلیتیہ ہوکہ میر ا ورسب چیزیں جن کے تنعلق ہم کہتے ہیں کہسی اور جیزی خاطر عزیز ہیں محض فربیب خیال اور سراب نظر ہیں البتدان سب کا مبدار دوستی کا

حقیقی نصب العین ہی - دیکھولیں اس بات کواس طرح سمھا تا ہوں ۔فض کروکوئی خزانہ ہی مثلاً بیٹا جو باب کے لیے سب نز انوں سے بڑھ کر ہی اب باپ جوا بینے بیٹے کی دنیا کی سرچیزسے زیادہ قدر کرتا ہی اورسپ چیزوں کی قدر بھی اپنے بیٹے ہی کی خاطر

کرے گا۔ مثلًا آگر بیٹا زہر بلاء ق بی گیا ہوا در باب سمجتا ہو کہ شراب بلانے سے وہ نیج جائے گا توشراب کی قدر کرے گا یا نہیں ؟ "

وہ نے جائے کا لوشراب کی قدر کرے کا یا جہیں ؟ " "ضرور کرے گا"

اوراس برتن کی بھی جس میں مشراب بھری ہو'' یقندناً

میکن کیا وہ شراب کے تین بیالوں کی یا ایک صراحی کی اتنی ہی قدر کرے گا جنتنی اپنے سٹیے کی ؟ کیا صحصورت حال بہہیں کہ اسے جو کھ فکر ہی وہ ان درائع کی نہیں جو مقصد کے لیے بہم بہنچائے مقصد کی جہ سے اللہ اس مقصد کی جہ سے دوائع ہم بہنچائے جائیں بلکہ اس مقصد کی جہ ایت قدر کرتے ہیں کہ ہم سونے اور جاندی کی نہایت قدر کرتے ہیں کہ مسب سے نیادہ حقیقت ہیں ایس انہیں ہو کیونکہ کوئی مذکوئی مقصد اور ہوجس کی ہم سب سے نیادہ قدر کرتے ہیں اور جس کی خاطر سونا جاندی اور دوسری چیزیں جم کیا کرتے ہیں۔ کیا برصحے نہیں ہی ؟ "

'يقيئًاصِح آبُ''

"كيايهى بات دوست برصادق تنهيس أتى إخوداً س چيزكو جوبميس محف كسى دوسرى چيزكى خاطرعزيز مهو عزيز كهتاسيه جا سى حقيقت يس عزيزوه بهي س برنام نهاً دوستى اور محبت كاسلساختم بهوتا سى يا

"بات توهیک معلوم بهوتی بهر"

" اور جوحقیقت میں عزیز ہے بیتی دوستی کامبدا و کسی اور عزیز شکی خاطرنہیں ہُڑ " ٹھیک ہو "

" توکھر ہم نے اس خیال کو چپوڑ دیا کہ دوستی کا اس کے آگے کوئی مقصد ہی ۔ کیا اس سے یہ نتیج نکلما ہوکہ نیکی ہی حقیقی دوست ہی ؟ "

ن مساية بير من ارحد بي الرود من الرود من الرود من الرود من الرود المام المرود من الرود من الرود من الرود من ال "مير من من الموالي الم

"اورنیکی سے حبت بری کی وجہ سے کی جاتی ہی ؟ آؤاس کو اول ہماؤں ،
وض کرویہ تین جو ہر ہیں ، بداور نہ نیک نہ بدا ان میں سے صرف بہلا اور
تیسرایاتی رہ جائیں ، اور بدی فائب ہوجائے اوراس کا کوی افر ہماری روح
یاجیم پریا اور چیزوں پر نہ پڑتا ہو جو بجائے نود اچھی ہیں نہ بری - اس صورت میں
کیا تیکی ہما رہے لیے بالکل ہے کا رہ ہوگی ؟ اس لیے کہ جب کوی الیسی چنز ہی

جبت اورموا ہن طرف بری ی وجسے ہوت ہیں یہ سایہ کہ کا دیا ہے۔ بدی کے مرض کی دوا ہو کہ کی اگر مرض ہی نہ ہوتا تو دوا کی بھی کوئی ضرورت نہ تھی ۔ کیا نیکی کی پیقیقت نہیں ہو ۔ کہ ہم جونیکی اور بدی کے بیچ بس کھڑسے ہیں اسے بدی کی وجہسے عزیز رکھتے ہیں ؟ ورنہ بجائے نووشکی سی کام کی تنہیں '' "میرے ضیال میکسی کام کی نہیں''

" تو پھر دوستی کامپراجهاں پہنچ کردوستیوں کاسا السلسلة ختم ہوجا تا ہم لیعنی

" تو پھر دوستی کامپراجهاں پہنچ کردوستیوں کاسا السلسلة ختم ہوجا تا ہم لیعنی

ان چیزوں کا جو پہیں اضافی طور پرسی دوسری جیزکی خاطر عزیز ہیں ،ان سب سے

بالکل مختلف ہے۔ اس لیے کہ بیسب توکسی دوسری عزیز شکو کی خاطر عزیز کہلاتی ہیں

لیکن حقیقی محبوب یا دوست کی صورت اس سے بیکس ہم ۔اس کے متعلق تو می ثابت

برواکہ وہ اُس بنتے کی وجہ سے وہ بر بہرجوں سے بہی نفرت ہم اوراگر بیرموضوع نفرت نہ

ہواکہ وہ اُس تنی وجہ سے عزیز ہی سے ہیں نفرت ہی اوراگریہ موضوع نفرت نہ رہے تواس مجنوب کی ممبت بھی شرہے گی یا "بالکل تھیاک ہی کم از کم اس صورت ہی کہماری موجودہ راے نیجے ہو!"

" گرتھیں بتا وکہ آگر بدی معدوم ہوجائے تو پھر ہیں بھوک بیاس یاات اس اس کی کوئی اورخواہش باقی رہے گی ؟ یاہم سیجھیں کہ بھوک تواس وقت تک رہے گی جسب تک آدمی اورجانور باقی ہیں لیکن نقصان دہ نہیں رہے گی ؟ اسی طرح کیا بیاس اور دوسری خواہشیں باقی رہیں گی مگر بدی کے معدوم ہوجانے کی در ایس سرنقہ ان نہیں منح گائی رہیں گی مگر بدی کے معدوم ہوجانے کی در سردادہ سرنقہ ان نہیں منح گائی رہیں گی مگر بدی کے معدوم ہوجانے کی در سردادہ سرنقہ ان نہیں منح گائی رہیں گی مگر بدی کے معدوم ہوجانے کی در سردادہ سرنقہ ان نہیں منح گائی ایم در محمد بدکہ تا جاسے برسوال ہی تھی ہو

وجهسان سے نقصان نہیں بنیجے گا؟ یا پھر مجھے یہ کہنا جاہیے بیسوال ہی نمل ہج کہ اس وقت کیا ہو گا کیا نہیں ہو گا اس لیے کسی کوخبر نہیں؟ اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ موجودہ حالت میں بھوک سے مہیں نقصان تھی پہنچ سکتا ہی اور فائدہ مجی

ځیک ہویا نہیں ؟" "جی ہاں کھیک ہو"

"اسی طرح بیاس اور دوسری خوابشیں کھی ہمارے لیے مضر ہوتی ہیں کھی

مفيداوگھي نەمضرىنىمفيد؟"

"لیکن کیا وجہ کر اگر بدی معلوم ہوجائے تو وہ چیز بھی جو بدنہیں ہی سے سکھ معدوم ہوجائے ؟ "

(مرکوی وجربنیں"

"لہذا اگر بدی معدوم تھی ہوجائے تو وہ خواہشیں جونیک ہیں اور نہ بابی زہی گئ" " ظاہر ہے"

"اوركياانسان كوس چنركي خواتنش مهواس مستعجبت تهيين بهوتى؟" "ضرور بهوتي بهي"

"توبدی کے معدوم ہونے کے بعد کھی کسی سکسی حد تک محبت یا دستی ہائی ہے۔ ہے گی ؟"

"جي بان"

"لىكن اگردوسى برى كى وجسے ہوتى ہى توكىسے باقى رہے گى ؟ اس المورت ميں توبرى كى معدوم ہوجانے كے بعدكوى چيز عي كسى دوسرى چيز كى دوست انہيں ہو كى كيونكہ حبب علمت ہى ندرسے تومعلول كيونكر باتى رہ سكتا ہى ؟ "

> " کھیک ہیری" علیک ہیری"

اور کیا ہم بہاعتران نہیں کرھکے ہیں کہ دوست کوس چنرسے محبت ہوتی ہی ۔ کسی وجسے ہوتی ہی ؟ اوراعترات کرتے وقست ہماری رامے پینہیں تھی کہ وہ چیز

جونه الجهي بهي نه بري نيكي سيمعيت وكمتى بي بدى كى وجهس ؟ " "نيكن اب مارى راس بدل كى براورىم سى معت بى كدوستى كى كوى اور وج ہونی چاہیے ؟ " معلوم توالیه اسی بهوتا ہی" "كهين ايسا تونهين كه حقيقت وسى سى جويم المبى كهريب تق كه دويتى كى وج خواسش ہی اس کیے کہ خواہش کرنے والا اس چنرے سے بن کی وہ خواہش کرتا ہو خواہن كرية وقت محبت ركه الها تونهيس كه وه نظريه جوسم في الجى بيان كيا محفل ایک کے سرویا دانستان ہو؟ اُ "ہموتوسکتا ہی" " ىكىن خواش كىيىنى والايقىينا أس جزكى خواش كرتا ہى جس كى اس بي كما بڑ "اورحب چیزکی اس میں کمی ہروہ اسے عزیز ہوتی ہر؟" ا وداس میں کمی اس چیزکی بهوتی جرجواس سے چین کی جائے ؟" و تومعلوم بوتا بي محمت ، فوامش اوردوستى اسى چيزكى بهوتى بي جوطبيعت يا فوت مص مناسبت دکھتی ہو۔ یہ نتیج ہو لائیسیس اور شیکسیس ہماری بحث کا " الفول نے اس سے اتفاق کیا " اس ليے اگرتم من دوستی ہوتو تھاری طبیعتوں میں مناسبت ہونی جاہیے" دونول نے كہا"يقينا"

اورد مکیمو، پیارے اطابو، کوئ شفس جودوسرے کی مجبت یا خواہش رکھتا ہے کہی اس مسلم محبت نا خواہش رکھتا ہے کہی اس م مجت ندرکھتا اور اس کی خواہش ندکرتا اگرایک کودوسرے سے سی قسم کی مناسبت نہوتی خواہ وہ روح میں ہویا سیرت میں یا طورطر لیقے میں یاصورت میں " منیک تینس بولا" جی ہے شک" یگر لائم تبس خاموش رہا

مِن نے کہا" لہذا نیتج بید لکلا جو ہم طبع ہواس سے عبت ہونی ضروری ہی " اس نے کہا " ہاں ہی نکلا "

"تو پھراس عائت سے جوسیا ہو جوطانہ ہو مشوق کو ضرور محبت ہوگی"

لائیٹیس اور شیکسینس نے دبی زبان سے اتفاق کیا اور ہبو مقالیس کا چہرہ نوشی سے دیکنے لگا۔ یہاں میں نے ساری بحث پر دوبارہ نظر فوالئے ہوئے کہا 'دکیا ہم طبع اور شل میں کوئ فرق ٹا بت کیا جاسکتا ہو جاگرالیہا ہوسکے تولکہ ہیں اور شیکسینس ، ہمنے دوستی کے متعلق جو بحث کی ہجاس کے پچھے بھی ہوں گے اور شیکسینس ، ہمنے دوستی ہے تعلق جو بحث کی ہجاس کے پولی جو اور شل ایک ہی ہوں تو تم اس دلیل سے کیونکر پیچھا چھڑا اوگے کہ امثال برجنیت امثال ہے ایک دوسرے سے ایک جہل ایک ہوں بات ہوگی ۔ لہذا فرض کردکہ ہم

کہنا کہ جوچیزے کار سروہ عزیز نہوئ ہم بالک جل بات بہوئی ۔ لہذا فرص کرولہ تیم بحث کے جوش میں مثل اور تم طبق ہیں فرقِ مان کیں ۔سٹا بدیہ تو سب آئیز

"چي ب

"اس کے بعد کیاہم یہ کہیں کہ اچھا سب کاہم طبع اور ٹراسب سے فلاف طبع ہوتا ہُر یایہ کر ٹرا برے کاہم طبع ہمی، اچھا اپھے کا اور اچھا نہ بُرا اچھے نہ بُرُے کا ؟ " انفوں نے دوسری صورت سے اتفاق کیا

بهرتوبیا رے لوکواہم اس بران منطی بن ستلابوم ائین سے سے دہ کر میں اپنا

رسي مكالمات افلاطون

اسسس کیے کہ جیسے اچھا اچھے کا دوست ہوگا اسی طرح ظالم ظالم کا اورمِرا بُرِے کا "معلوم توالیہ اسی ہوتا ہے "

" اوراگر ہم یہ کہیں کہ صرف اچھا اچھے کا ہم طبع ہوتا ہے تواس صورت ہی صرف اچھاہی اچھے کا دوست ہوگا ۔"

"پيرنگيبک يو "

« مگر خمیں یا دہوگا یہ توہا را وہ ٹول ہو حبس کی ہم نے خود ہی تردید کردی تھی ''

"يال ياديح"

" تواب کیاکریں ؟ کریں توجیب کہ کچے کرنے کا موقع ہو۔ سوااس کے کئیں ان دانشمندوں کی طرح جوعدالت میں بحث کیا کرتے ہیں ساری بحث کا خلاصہ بیان کردوں ؛ - اگر نہ عاشق دوست ہی نہ سعشوت ، نہ مشل ، نہ ضد، نہ اچا ، نہ مطبع نہ اور کوئی جب کا ہم نے ذکر کیا ۔۔۔۔ کیونکہ آتنی بہت سی چیزوں کا ذکر آیا تھا کہ مجھے توسب یاد بھی نہیں رہیں ۔۔۔۔ توسم میں نہیں رہی ۔۔۔۔ توسم میں نہیں رہی ۔۔۔۔ توسم میں نہیں رہیں ۔۔۔۔ توسم میں نہیں رہیں ۔۔۔۔ توسم میں نہیں رہیں ۔۔۔۔ توسم میں نہیں اللہ باقی کیا رہا۔

یہاں ہیں بعض بڑی مرکے لوگوں سے داسے لینے والاتھا کہ یکا یک لائیسس اور شیکسینس کے آٹالیقوں نے آکر ہماری حجت میں فلل ڈال دبا دہ الن سکے بھائیوں کو لیے بھوت کی طرح آکھڑے ہوئے اور کہا کہ گھر جلو دیر ہمورہی ہی ہی ہیں تو ہم نے اور ناسنا ئیوں نے ان کو بھیکا دیا مگراس کے بعد جب دیکھا کہ وہ کسی طرح نہیں مانتے ،ابنی زبان میں نہ جانے کیا کیا جب بیں اور فصلے ہیں آکر لڑکوں کو لیکا رہے چلے جاتے ہیں بیک رہے معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہر مایا میں کھے زیادہ پی گئے ہیں اسی کے اس قدر دنا اللہ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہر مایا میں کھے زیادہ پی گئے ہیں اسی کے اس قدر دنا اللہ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہر مایا میں کھے زیادہ پی گئے ہیں اسی کے اس قدر دنا اللہ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہر مایا میں کھے زیادہ پی گئے ہیں اسی کے اس قدر دنا ا

کررہ ہے ہیں۔ توہم کو دہنا پڑا اور وہ صحبت منتشر ہوگئی۔ پھر بھی ہیں نے رخصت ہوتے وقت لوگوں سے کہا'' لائیسسس اور منیکسینس کیسی مفتحک بات ہوکہ تم دو توں لوکے اور میں بوڑھا بیل جوسینگ کٹاکر بچھڑوں میں شامل ہونا چا ہتا ہوں ہم سب دوستی کا دعوسے کرتے ہیں اور ابھی جگ یہ بھی سماوم نہ کرسے کردوست کہتے کس کو ہیں۔ یہ سب تما مثائی حاکر یہی کہیں گے '' يونمالفرو اشخاص

> سفراط. پوتھائقرو

مقام شاه آرکن کی ڈیوڑی

-×·×·

پوتفائقرو - سقراط تملیسیم سے کیوں بیلے آئے اور یہاں شاہ آرکن کی طوری میں کیا کر ہے کہ اور یہاں شاہ آرکن کی طوری میں کیا کر رہے ہو؟ کہیں ایسا ٹونہیں کر میری طرح تم بھی کسی مقدمیں اُلیے ہو کہ ہو؟

مجھے ہوئے ہو؟ سقراط-مقدمنہیں ہو بھاکفرور انجھنس والے اس کے لیے استغاثے کا

لفظاستعال کرتے ہیں -مادی کا کفرو - ہائیں! شا یکسی تحص نے تم پرنائش کی ہوگی در میہ تو مجھ

یو تھا لفرو۔ ہائیں اسٹا پرسی میں سے م پڑتا کا 6 ہوں کر تعلیمہ وہ یقین نہیں آتا کہ ٹم نےکسی پر نائش کی ہمو۔ سفراط ۔بےشک میں نے تو نہیں کی ۔

سفراط سیمست بن سے تو ہیں ۔ باویقا اُفرد - تو بھرتم پڑسی اور نے نائش دائر کررکی ہی ؟ سقراط - یاں - يوعقالفرو- آخروه كون غف برج

سقراط-ایک غیرمعروف نوجوان بی پوتفاکفرو، میں خوداس سے انجی طرح واقعت نہیں میلیش نام ہر اورقصبہ نیفتس کارہتے والا ہی دشا پرتھیں اسس کی شکل یاد ہو۔

یوه اکفرو - مجھے تو یا ونہیں سقراط کراس نے تم پر الزام کیا لگاہاہ؟

سقراط - الزام ؟ بعبی الزام تو بہت بخت ہی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ یہ نوجا کہ بڑی مشبوط طبیعت رکھتا ہو اور یہ کوئی الیسی چیز نہیں جس کو تقیر مجھا جائے ۔ اُسے یہ جانے کا دعو نے ہو کہ نوجوان کیو نکر ریگا ڈے جاتے ہیں اور ان کے رکا ٹرنے والے کون ہیں - میرسے تیال میں وہ ایک دانشمند کھی ہوا درجو نکریں بالکل اس والے کون ہیں - میرسے تیال میں وہ ایک دانشمند کھی ہوا درجو نکریں بالکل اس برکس ہوں اس نے میری ساری تقیقت معلوم کرلی ہوا درجم بریان ریاست برکس اس کے نوجوان دوستوں کو بھا گرا گا گا گا ہوں - ہماری ما درجم بان ریاست کواس کا فیصلہ کرتا ہو - جنے سیاسی آدمی ہماری ابتدائی کی کرد ہا ہوا ور نوعری کوئیوں کی شخص ہوجو میرسے خیال میں اپنی نہندگی کی ابتدائی کی طریقے سے کرد ہا ہوا دور نوعری کوئیوں کی طری توجہ کرے گا اور اگر ہی فکر ہواور دہ ہم جیسوں کوجوا کفیس نقصان بہنجاتے ہیں ٹکال کر بھینیک دیتا ہو ۔ ابھی تو یہ بہلا قدم ہو آگے بل کروہ بڑی شاخوں کی طرف توجہ کرے گا اور اگر ہی ابھی تو یہ بہلا قدم ہو آگے بل کروہ بڑی شاخوں کی طرف توجہ کرے گا اور اگر ہی دفتا رہی تو ایک دن ملک وقوم کا بہت بڑائیں ہوگا ۔

ستقراط -اس في مجه يرعجيب وغربيب الزام لكايا بهوه كهناب كه بس ديوناؤل

شاء بین خیالی دیوتا گھرنے والا ہوں نئے دیوتا ایجا دکرتا ہوں اور برانوں کے وجودگا منکر ہوں ۔ یہ ہواس کے استفاث کی بنا ۔

یو کھا کفر و ۔ یہ سیجھ گیا ، سقر اطر ۔ وہ تم پراسی تبرا نے اشار گفیبی کے شعلق الزام لگانا چا ہتا ہی جو بقول تھا ار کے بھی تھیں نظرا تا ہی ۔ اس کے نزدیک تم برعتی ہواسی لیے وہ تھیں عوالت میں کھینے لا یا ہی ۔ اُسے معلوم ہی کہ اس قسم کے برعتی ہواسی لیے وہ تھیں عوالت میں خوب جا نتا ہوں اس لیے کر جب بھی بیس عام میں دیوتا وُں کے شعلی اور آبندہ واقعات کی بیش گوئ کرتا ہوں لوگ مجب بنتے ہیں اور مجھے دیوانہ سیجھے ہیں حالا نکہ ہر لفظ جو میری زبان سے نکاتا ہو سے ہی بیت بہت کہ دہ ہم پر حدد کرتے ہیں مالا نکہ ہر لفظ جو میری زبان سے نکاتا ہو سے ہی بیت بیت میں است یہ کہ دہ ہم پر حدد کرتے ہیں مگر ہیں ہمت سے کام کے کران کامقابلہ کرنا چاہی سیت سے کام کے کران کامقابلہ کرنا چاہی میں مستقراط ۔ میرے دوست یو تھا گھرو ان کی ہتی کو تک خاص اہمیت نہیں رکھتی ۔ اس لیے کہ یوں چاہے کو تی تھی میں میں کرتے جب تک وہ اپنی حکمت دوسروں کو نہ سکھانے لگے۔ اور جب یہ نوبت آجائے تو خدا جائے کیوں ، شاید بھول تھا اسے حدد کی وجسے تک وہ اپنی حکمت دوسروں کو نہ سکھانے لگے۔ اور جب یہ نوبت آجائے تو خدا جائے کیوں ، شاید بھول تھا اسے حدد کی وجسے اور جب یہ نوبت آجائے تو خدا جائے کیوں ، شاید بھول تھا اسے حدد کی وجسے اور جب یہ نوبت آجائے تو خدا جائے کیوں ، شاید بھول تھا اسے حدد کی وجسے اور جب یہ نوبت آجائے تو خدا جائے کیوں ، شاید بھول تھا اسے حدد کی وجسے اور جب یہ نوبت آجائے تو خدا جائے کیوں ، شاید بھول تھا اسے حدد کی وجسے اور جب یہ نوبت آجائے تو خدا جائے کیوں ، شاید بھول تھا اسے حدد کی وجسے اور جب یہ نوبت آجائے کو خدا جائے کیوں ، شاید بھول تھا اسے حدد کی وجسے اور جب یہ نوبت آجائے کو خدا جائے کیوں ، شاید بھول تھا سے حدد کی وجسے اور جب یہ نوبت آجائے کیوں ، شاید بھول تھا کہ کیوں کیا کہ کو خدا جائے کیوں ، شاید بھول تھا کیا کہ کو خدا جائے کیوں ، شاید بھول تھا کیا کہ کو خواہ کو کیا کو خواہ کیا کہ کو خواہ کو کو خواہ کی کی کو کی کو کیا کو کیا کی کو کیا کی کے کو کی کو کیا کی کو کی کو کی کو کی کی کیا کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کے کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کو کو کی کو

وہ خفا ہو جاتے ہیں ۔ یو تھاکفرو ۔ میں غالباً کمجی اس طرح خفا ہونے کاموقع نہیں دوں گا۔ سمقراط نم توغالباً اس کاموقع نہیں دوگے اس لیے کہ اپنے طرزعمل میں نہا آ محاط ہوا وربہت کم اپنی حکمت دوسروں کوسکھاتے ہو مگرمیری توبیزیک عادت ہو کہ ہرایک سے تھیل کریا تیں کرتا ہوں ملکراپنی گرہ سے کھیزج کرنے کو تیا رہوں

کر کوئی سننے والاہل جائے اور مجھ کو یہ طور ہو کہ اتھنس وا کے مجھے بہت با تولی سننے والاہل جائے اور مجھے کو یہ طرح سمجھتے ہوں سے میں سنے ابھی کہا اگروہ صرف مجھ پر منسی جس طرح م مجھتے ہوں گے۔ بہر حال جیسے میں سنے ابھی کہا اگروہ صرف مجھ پر منسی جس طرح کے میں اور میں میں میں میں میں میں می شايدوه سي مي خفا اول داليسي صورت بس كيا انجام اوكاريد تو تم جيكان ال

يون الفرو منالباس معلى مي مي مي بنين بهوگا سقراط تم مقدم جيت جاؤك اورميراخيال بوكس مي اپند سقد عن كامياب بهوجا كول كا -سقراط اورتها رامقدم كيابي تم كسي كابيجيا كررسي ويا اپنے بجانے كى فكر ہم؟ يون الفرو - ميں بيجيا كرما بهوں -

سقراط کس کا ؟

يوتفا كفرو- من بتاؤل كا توجيف بالك مجموك -

سقراط ركيون كيامفرورك يربي ؟

يونها كفرو - نهين تواس عربين وه بجوالساسرك السيرنبين -

سقراطيه آخروه هركون ؟

الوعقا كفرو - ميرك والد

سقراط - تمارے والد! كياكرب موجيك آدى ؟

يوتقاڭفرو- جي بان -

سقراط - أوران پرالزام كيا ہى؟

يو تقالفرو قِتل كا، سقراط

سقراط یکنم بردیدتاؤں گی، یوتفالفرو! بیچارے عام لوگ کیا جانیں کہ حق اورانصاف کیا چیز ہرجب تک کوئ غیر عمد کی آدمی نہ ہورو ککمت ہیں بہت کچھ

يوكفا تفروبيش اسقراط

بسقراط - شايدوة خف جيئتهارے باپ نے تن کيا بھالتھا اِشتردار ہوگ<sup>ا -</sup>

یقیناً یہی بات ہی اس لیے کو گرکوئ اجنبی ہوتا تو تھیں مقدمہ میلانے کا خیال بھی نہ تا -

يوتقا كفرو رمجه جيرت بح سقراط ، كهتم درشته دار ا ورغيردسشته دادس فرق کرتے ہو۔ اس لیے کہ دونوں صور توں میں کیساں آلود کی ہر اگر ہم جان برجو کر قاتل كي مجت ميں رہيں جب كه مها لا فرض بير بي كه اس برمقدم هلاكرائيے أي كو اوراس کواس آلودگی سے پاک کریں عمل سوال یہ کا کمقتول کا قتل جائز ہی یا تنہیں۔ اگرجائز ہو توان ک کا فرض ہو کہ اس معاسلے میں دخل نہ دے نسکن اگر ناجائز بح توخواه قاتل اس كے سائھ اُٹھما بیٹھما کھا تا بیتیا ہواس بر صرور مقدمہ چلائے ۔اب سنونیخض جومرگیا ایک غربیب متوسل تھا اور ہما رہے ناکسس کے فارم ہیں مزدوری کرتا تھا ۔ایک دن نشے کی جھانجھیں ہما رے ایک خارمت گارت لطربیقا اوراً سیقتل کردیا امیرے والدنے اس کے ہاتھ پیریا ندھ کرایک خندت یں طوال دیا اورکسی کواتیفنس بھیج کرایک کا ہن سے بچھوا یا کہ اس کے ساتھ کیا کیا حا<sup>تے۔</sup> اس انتنامیں ائضوں نے اس کی طرف کوئی توجہنہیں کی اوراس کی کوئی خبرتنہیں لی كيونكه وه تنجضے نفے يه قاتل ہى اگر مراجى كيا توكيا حرج ہى ۔ آخريبى مهوا ١٠ اس ليے كه وه مسردی ، بھوک اور بیط پوں کی تکلیت سے مرکبیا قبل اس کے کہ قاصد کا مین کے يها ل سے والب آسے ميرے والدا ورساراخا ندان مجھے خفا ہى كہيں ايك قاتل کی حامیت میں اینے والد پر مقدمہ حیلار ہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اول توافعو نے اسے الانہیں اور بالا بھی ہوتو وہ محض ایک قائل تھا تھیں اس کی برورا بہیں کرنی چاہیے اس کیے کہ جو بیٹا اسے باب پرمقد مدحیلات وہ سے دین ہی اس سے منظام رہوتا ہوسقراط کہ ان لوگوں کو کھیے خبر نہیں کہ دیویا وُں کا ہے دینی اور دینداری کے بارے میں کیا ٹیال ہی ۔

ستقراط منفسب خداکا، یو کھا کفرواکیا تم نزبہب کی حقیقت کا اور ہے دین اور د ببنداری کی باتوں کا اس قدر صح علم رکھتے ہوکہ فرض کیا وا تعات وہی ہیں جوتم نے بیان کیے ، تھیں یہ خوف نہیں کہیں اپنے والد پرمقدم چلاکرتم گناہ کے مرتکب نہ ہورہے ہو؟

دوکھاکفرو - بہی تویو کھاکفروکی سب سے بڑی صفت ہی جواسے اور لوگوں ممتا ذکرتی ہی سقراط ، کہ وہ ان مسائل کا صبح علم رکھتا ہی ۔ اس کے بغیریس کس کام کا ہوتا ؟

سقراط میرے نادر دوست! میں بھتا ہوں میرے لیے بہترین صورت
یہ ہے کہ میں تھا را مرید ہوجا کوں تب میلیٹس والامقدمہ سٹروع ہونے سے بہلے
یں اُسے ٹوکوں گا اور کہوں گا کہ مجھے ہمیٹہ سے مذہبی مسائل سے بڑی دل جہیں
اور اب چونکہ وہ مجھ پرلا طائل شخبلات اور بدعات کا الزام لگا تا ہے اس لیے ہیں
تعمادا مرید ہوگیا ہوں ، میں اُس سے کہوں گا 'میلیٹس تم پوتقالفرو کو جیدعالم
دین اور اس کے عقائد کو شیح اور معقول مانتے ہو۔ اگر تم اس سے راضی ہو تو تھیں
مجھے سے راضی ہو تا جا ہیے اور مجھے کیم می میں نہیں گھسٹنا چا ہے۔ بیک گرنم اُنٹی ہی ہو تو تھیں
ہو تو تھیں جہلے اس شخص برالزام لگا ناچا ہیے جومیرا مرشد ہی اور اپنے بوٹر سے باب کو
بیکہ بوڑھوں کو تباہ کر ڈوالے گا ، بعنی مجھے اپنی تعلیم سے اور اپنے بوٹر سے باب کو
تنبیہ اور تعزیر سے '' اور اگر مبلیٹس میری بات پرکان نا دھرے مقدمے کی
کارروا کی جاری رکھے ، اور الزام مجھ سے ہٹاکہ تھاری طون شقل نکرے تو کھر ہی ہو کی میں ہیں ہوگاروا کی جاری رائیں۔

يو مقالُفرو- صرور، سقاط - اوراگراس في مجه برالزام لگاناچا اوجهان ميراخيال سيدين محقيد، بي فلل نابت كردول گا اور عدالت مجه سے زيادہ

اس کی خبر لے گی ۔

سقراط ورس عزیز دوست ، بهی مجرکرتمها را مرید به نام می کوند این می کوند این می کوند این می کوند این کا می کوند این کا کراس کوند کی بیمی نظر نهی با با کا کراس کوند کا الزام لگایا ہے - اس کیے بین کا الزام لگایا ہے - اس کیے بین کی حقیقت بتاؤجس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ تم جھے دینداری اور بے دینی کی حقیقت بتاؤجس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ تم اچی طرح جانتے ہو، اسی طرح قمل اور دوسرے گنا ہوں کی بھی ۔ تم نے کہا تھا کہ تم بین ہوتی ؟ اور یہ بین بین بین کیا دین واری بہیشہ بونمل میں ایک ہی نہیں ہوتی ؟ اور یہ بین بین کہا تا کہ کی تصور نہیں ہوتی ؟ اور کی کئی تصور نہیں ہوتی ؟ میں دین داری کی ضدا ورخود ہم صورت میں کیسا ل بی کیا تی تھا کہ کئی تصور نہیں ہوتی ہوں کہا تا میں ایک کئی تصور نہیں ہوتی ہوں کی بات شامل ہی ؟

سقراط- اوردین داری اوربے دینی کیا چنرہری

يوتفائفرو - يقبباً سقراط

خلات قانونی کارروای کررر با ہوں تو وہ مجھ سے خقا ہی کس قدر بے اصولی ہے کہ دیوآوں معلط بیں تو کچھا در کہتے ہیں اور میرے معاسلے میں کچھا ور۔

سقراط - یوتفالفرو ، کہیں مجھ برب دینی کا الزام لگائے کی ہمی وجہ توہمیں کہ میں دیوتا کوں سقراط - یوتفالفرو ، کہیں مجھ برب دینی کا الزام لگائے کی ہمی وجہ توہمیں کہ میں دیوتا کوں کے سعلی برہوں الکین تم جوان سے نوب واقف ہوا تفیں بیسند کرتے ہو میرے لیے اس کے سواچارہ نہیں کہ تھارے برترعلم وحکمت کے آگے سرچھے کا دوں اور میں کہ ہی کیا سکتا ہوں جب کہ تجھے یہ اعتراف ہرکھیں ان کے تعلق کھنہیں جانتا ؟ اور میں کہ ہی کیا سکتا ہوں جب کہ تجھے یہ اعتراف ہرکھیں ان کے تعلق کھنہیں جانتا ؟ رئیں کے واسطے مجھے بتا وکہ کیا تم انھیں شیج سمجھتے ہو

رین میرود میں سقراط اور صبیا کہ میں کہ رہائفاتم جاہوتوں تھیں دیوتاؤ یو مقالُفرو - ہاں سقراط اور صبیا کہ میں کہ رہائفاتم جاہوتوں تھیں دیوتاؤ کے شعلن اور بہت سی باتیں بتاسکتا ہوں جھیں سن کرتم حیرت میں رہ جا کوگے -

سقراط - اس میں کیا شاک ہرا ورکسی و تت جب مجھے فرصت ہوگی صرور سنوں گا - مگراس وقت توہیں اپنے اس سوال کا کہ ' دین داری کیا چیز ہو ' ٹھیک ٹھیک جواب چا ہتا ہوں ، اور وہ میرے دوست ، تم نے اب تک نہیں دیا -جب تم سے پوچھا تو تم نے بھی کہا کہ وہ کام جوتم کررہے ہولیعنی اپنے باپ وقتل کا ملزم ٹھہراً ا یو تھا کفرو - اور جو کھی میں نے کہا وہ سے ہی سقراط -

سقراط بے شاک، یو تقا نفرو - مگریر توتم تسلیم کرو کے کداس کے علاوہ اور میں بہت سے دین داری کے کام ہیں -

يونظا نُفرو- بان اور تعبي بي -

سقراط - یادر کھومیری فرایش تمسے بینہیں ہرکددین داری کی دوّین مثالیں دو بلکہ اس عام تصور کو مجھاؤجس کی دجہسے ہردین داری کے عمل ہیں دین داری یائی جاتی ہے؟ یوتفالفروریا دیجو۔ سقراط مجھے بہ بتا وکہ اس تصور کی توعیت کیا ہم تب میرے پاس ایک معیار ہوگا جے میں سامنے رکھوں گا اور عب برمی عبرل کوجا بچوں گاخوا ہ تحفا راہو خواہ کسی اور کا -اس وقت میں یہ کہ سکوں گاکہ فلاں فعل دین داری کا ہم اور فلاں ہے دینی کا -

. يونظا كَفرو - تم عِاسِتِ بهوتوسي تميس بتاؤں گا -سقراط - بين توبهت عاسمتا بهون -

يويها كفرورا جهاتودين دارى وه به جود يوتا وُل مين مقبول براور بدنيا

وه هم جوان مين نامقبول هر-

سقراط بہت خوب پوتھا کفرو۔اب تم نے مجھے دسیا جواب دیا ہو ہیں اس چاہتا تھا۔ گرابی میں پنہیں بتاسکتا کہ جرکیجہ تم کہ رہے ہو وہ سیح ہی یا نہیں گو مجھے بیقین ہرکہ تم اپنے قول کی صحت کو تابت کردوئے۔

يوغفاڭفرو - ظامرېيى-

سقراط - آجها آؤجو کچه که رسیم بین اس پرغورکریں دین واری استغما یا چیز کی صفت ہی جودیو تا وُں بین مقبول ہوا و رہے دینی اسٹنس باچیز کی جوان بس نامقبول ہوا وریہ دونوں بالکل ایک دوسرے کی ضدایں ناتم نے بہی توکہا تھا ناڈ یا و تھا کفرو - مہی کہا تھا -

سقراط- اورتضيك كها تقا؟

پوتھاکھُ و۔ ہاں سقراط میرا نریہی خیال ہو۔ بقیننَّ ٹھیک کہاتھا۔ سقراط-اس کے علاوہ پوتھائفرہ ہم اس کا بھی اعتراف کرھیے ہیں ک<sup>و</sup>لیّاا بیں ہاہم دشمنی اور منافرت اور منا لفت ہی ہوتی ہو؟ يوتفائفرو- بإل بيمي كهي بي -

سقواط ۔ اورد کو من قسم کا ختلات ہی جس سے شمنی اور غصتہ ہیدا ہوتا ہی ؟ فرض کرومیرے اچھے دوست، کہ مجدیں اور تم میں کسی عدد کے بارے میں اختلاق ج کیا اس قسم کے اختلات سے ہم میں دشمی موجاتی ہی ؟ کمیاہم فوراً علم حساب سے مدد نہیں لیتے سوال کومل کرکے ان اختلات کا خاتہ نہیں کردیتے ؟

يوتقا نفرو تفيك بر-

سقراط ۔ اور فرض کرو ہمارا اختلاف عرض وطول کے بارے ہی ہوتو کیا ہم فوراً پیمانیش کے ذریعے سے اس سے کو کو نہیں کردیتے ؟

يوتفانفرو بالكل تفيك بير-

سقراط - اور ملکے بھاری کی بحث کا فیصلہ ہم کانٹے کی مدیسے کردیتے ہیں -یو تھاکفرو ۔ مے شک ۔

' بوتم نے بیان کی ۔ سقراط۔ اور دیوتا وَں کے مجارطے بھی میرے معززیو تھا نفرو جب بھی ہوتے ایں تواسی تسم کے ہوتے ہیں ؟ پوتھا نفرو۔ یقیناً اسی قسم کے ہوتے ہیں ۔

برط طررت بین من منتشر المنتشرین . سنقراط - به قول تمعارے بررائے کے اختلا فات ہیں انصاف اصلیانعیا

نیکی اور بدی ، عوت اور ذلت کے بارے میں ۔ اگراس قسم کے اختلافات نہو توکوئی لڑائی جھگڑا بھی نہ ہوتا۔ ہو کہ نہیں ؟

يوفقا كفرو - بېت تليك كېته بو-

سقراط-کیا شخص اس چیزسے میں اس کے بھکس صفات ہوں نفرت نہیں کوتا ؟

پوتھا کفرو ۔ سے ہی ۔ مسقراط دلیکن جیساکرتم نے کہا انھیں چیزوں کو بعض لوگ الفعاف الا

بعض بے انصافی کہتے ہیں اور اسی پر ان میں نزاع ہوتی ہی ۔ اس طرح الوائی جھڑا ا مشروع ہوجا تا ہی ۔

يوتفا كفرو- بالكل يع برد -

سقراط - توانفيں چيروں سے ديونا وُں كومبت بھي ہوئي ہواور نفرت بھي . د كا

چيزي ان كِي بال مقبول عي بين اورناسقبول عي ؟

يوتقائفرو . ٹيك ہج ۔

سقراط- تَواس خیال کے مطابق یو تھا کفرو ، ایک ہی جیز میں دین دارہا بھی موجود ہر اور ہے دینی ہی ۔

يو تفائفرو بعلوم تويبي بومّا ہي-

سقراط تب تومیرے دوست ، مجھے یہ دیکھ کتیب ہرکہ تم نے اس سال ا جواب نہیں دیا جو ہیں نے کیا تھا۔ یہ تو ہیں نے سرگزنہیں کہا تھا کہ مجھے ایسے کام بتا و جودین داری کے بی ہول اور بے دینی کے بی - خیر، گرتھا ار بیان سے
یہ معلوم ہوتا ہو کہ دیوتاؤں کو ایک ہی چیز سے محبت بھی ہوتی ہو اور نفرت بھی ۔
اس لیے یوتھا کفرو، تم جواپنے باپ کو برنا دے رہے ہوتو بہت مکن کہ یہ کام دیں کو
پسند ہو گر کرونوس یا یورینس کو نا بسنہ ہو اور تفلیسٹس کے ہاں مقبول ہوئیکن
ہیری کے ہاں نہ ہوا ور دیوتا کوں میں بھی اسی قیم کا اختلات رائے ہوسکتا ہو۔
ہیری کے ہاں نہ ہوا ور دیوتا کو سی میں سقواط - سب دیوتا اس بات پر تنفق ہوں کے
کہ قاتل کو منرا دینا مناسب ہی۔ اس معاسلے میں ان یں کوئی اختلات رائے
نہیں ہوگا۔

سقراط - سیکن اگران نوں کا ذکر ہو یو تھا تقرق ؟ کھی تم نے کسی کو بحث کرتے ہوئے تھا تھر و ؟ کھی تم نے کسی کو بحث کرتے ہوئے کست میں ما ہوک قائل یا اورکسی قسم کا مجم جوڑویا جائے ۔

دلو تفاکفرو۔ واہ ، انھیں سوالوں پر توان میں ہمیشہ بحث ہواکرتی ہی خصوصاً عدالتوں کے اندر۔ وہ ہرقیم کے جرم کرتے ہیں اور بھراپنی صفائی میں سب بکھ کمنے اور کرنے کو تمار ہیں۔

سقراط - سیکن کیا وہ اپنے جرم کا اعترات کرتے ہیں اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ انھیں سزانہیں ملنی چاہیے ۔

بوعقالُفرو - نبین ایساتونبین کرتے ۔

سقراط ۔ تو تجرب ایسی ہی بن کے کہنے یا کرنے کی انھیں جرات نہیں ہوتی اس لیے کہ انھیں یہ بحث کرنے کی جرات نہیں کہ مجرموں کو مزانہ ملی چاہیے بلکہ وہ اپنے جرم سے انکار کرتے ہیں - ہو کہ تہیں ؟ یو تقالفہ و - ہاں ۔

سقراط - تووه اس بربحت نہیں کرتے کہ جرم کوسراندی جائے بلکاس

واقع برکه فیم کون ہی، اس نے کیا کیا اورکب کیا؟

یو تھا اُنفرو یکھیک ہی۔ سقراط - اور دیو آ وُں کا نمی بہی مال ہوگا اگریہ قول تھا رہے ان ہی انصا اور بے انصافی کے بارے ہی جگرا ہواکر تا ہی ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کے بال بے انصافی ہوتی ہواور بیض اس سے اُنگار کرستے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کہنے کی جرات تو یقیناً نہ کسی دیو تاکو ہوسکتی ہوا ور نہ کسی انسان کو کہ بے انصافی

کرنے والے کو سزاندی جائے ؟ دو تھا لفرو ریہ مات تو تھیک ہی سقراط -

مدوق طرو این بی و یک ہو سر سر سر سر سر سر سر سر ہوتا ہی ویونا ہی ہوتا ہی ویونا ہی میں ہوتا ہی ویونا ہی میں ہی ا میں ہی اورانسانوں میں ہی ۔اگران میں جبگڑا ہوتا ہی توکسی الیفعل کے بالے میں ہوتا ہی جس میں شبہہ ہموجو بعض کے نزدیک الفعا ن ہو اور بعض کے نزدیک ہے انعما فی ۔ تھیک ہی نہ؟

يوتفا كفرو ـ بالكل تفيك بهر -

سقاط - تو پھرمیرے ہیارے دوست یوتھا کفرو، خدا کے لیے میری الماع اور ہدایت کے لیے میری الماع اور ہدایت کے لیے میان کا تعدی ہوں ہیں جا کو میں جا کو میں جا کو دے اور وہ اس کی وجہ سے مرحائے ، تبل اس کے کہ قید کرنے والے کو کا مہنوں سے یہ فتو نے ملنے پلئے کہ اسے اس قیدی اس کے کہ قید کرنے والے کو کا مہنوں سے یہ فتو نے ملنے پلئے کہ اسے اس قیدی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ، توسب ولیوتا قرن کی دائے میں اس کی موت بے انشانی کی موت ہو گئی اور اس تعفی کی طرت سے بیٹے کو اپنے باپ کے خلاف کا رروائی کی موت ہو گئی ہو ہے اور اُسے قتل کا ملزم عظم راتا جا ہے ؟ تم یکس طرح تا بت کرے وقویس کر مب دلیوتا اس فعل کو پ ندکرنے پر تنفق ہیں ؟ اگر تم اسے تا بت کردوتو میں کر مب دلیوتا اس فعل کو پ ندکرنے پر تنفق ہیں ؟ اگر تم اسے تا بت کردوتو میں کر مب دلیوتا اس فعل کو پ ندکرنے پر تنفق ہیں ؟ اگر تم اسے تا بت کردوتو میں

جب تک زنده بهون تمهاری دانشمندی کی تعربیت کرون گا۔ يوتقا كفرو - ارتوشكل كام مكر بيريس يربات تحين بهت اجهي طرح سبحهاسكتا بيون -

سقراط - اجها توتها لا يمطلب بحكميرا فيهن اتنا تيزينيس الحقينا جون كا-اس کے کہ ان کے سامنے تو یقیناً تم یہ ٹابت کرو گے کہ یقیل ہے انصافی کا ہی اور ديوتا وُل ك نزديك قابل نفرت بري

يويها تفرو- يقيناً سقراط -أكرا تفون في ميري شي -

سقراط ـ يَقينا مُنين كَ جب الهين يمعلوم الوكاكرتم بهت اليهمقر مو-المجى تم جب ما تين كررس في توايك بات ميرك دهيان مي اي مين في لين دل میں کہا " اچھا اگر بوتھا لکرونے بہ تابت ہی کردیا کسب دیوتا مزدور کی موت کو کے الصافی سیجنے ہیں تواس سے مجھے دین داری اور بے دسپی کی حقیقت کیونکرمعلوم ہوگی ؟ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یفعل دیو ماؤں کے نز دیک قابل تفرت ہو تو تب بھی يەفرق دىن دارى اورىيە دىنى كى تىرىيىت كىدىيەكا فى نىيى كىيونكەسى دىكىرىيكىي بىل كە چوچیز د بوتا وُں کے نز دیک قابل نفرت ہوتی ہی دہی عمیوب اور مفبول عبی ہوتی ہی۔" اس کیے یوتھا کفرو، میں تم سے اس کے شہوت کامطالبہ نہیں کرتا تھاری خاطرہے یہ فرض کیے لیتا ہوں کرسب دیوما اس فعل کو براسی ہے ہیں ا دراس سے نفرت كرية بي سكن مي اس تعربيت من جرتم في كافئ كاورى من ترمم كريك يدكها الو كحس سے سب دیوتاؤں كونفرت ہودہ ہے دئى اور حس سے سب كوميت ہو وه دین داری محادرس سے معلی کو عمیت اور معن کو نفرت موده یا تودونول میں۔ یادونوں میں۔سے ایک بی مہیں۔ کیا ہم دین داری ہے دین اوروین داری کی بید تعرفیف قرار دیں ؟

يوتفاكفرو-كيون نهين سقراط

سقراط ۔ بےشک، کیوں نہیں اِنجے تواس پرکوئی اعتراض ہیں یوتھاًلفرو، اب رہی بیات کہ اس کے مان لینے سے ،تھیں میری ہلایت کرنے ہیں جس کاتم نے وعدہ کیا تھا، کچے زیادہ مدد ملے گی اس کوسوجنا تھالا کام ہیو۔

پوتھا کفرو۔ بے شک سرے خیال میں توجس سے سب دیونا کوں کو محبت ہودہ دین داری اور جس سے سب کو نفرت ہو وہ بے دبنی ہی ۔

سقراط کیاہم اس قول کی صداقت کی جانچ کریں یوتھا کفو ایا تحف اپنی اوردوسروں کی سند برہے سوچے سمجھے مان لیں ۔ تھاری کیا السئے ہو؟

يونهاً لَقُرو - ضرورجا يُحَارَى جائي - مير مضال مِن يه تعريف جائج مِن پوري اتركي -

سقراط ابھی معلوم ہواجا تا ہی امیرے اچھے دوست ابہلی بات بحری ہمھنا چا ہمتا ہوں وہ یہ ہوکہ آیادین داری یا تقدس کو دیوتا اس لیے لیسند کرتے ہیں کہ وہ مقدس ہی یا دہ مقدس اس وجہ سے ہوکہ انھیں لیسند ہی ؟ یوتھا کفرو - میں تھا دامطلب نہیں بجدا سقراط -

سفراط يمن بجهان كي كوشش كرتابون - ديمجوايك توبهوتا بواعفانا، ايك أشها ياجانا ، ايك جلانا ايك جلاياجانا ، ايك ديكهنا ايك دكها يا جانا تم جاشته موكر ان دونون چيزون مين فرق بهر اوريهي جاشته بهوك كيا فرق بهر ؟

يونقالفرو ميراخيال بوكرسة تدين محقا اون

سقراط - اَورجو چَیزبِ ندگی جلئے اس میں اوربِ ندکرنے والے میں فرق ہی یا نہیں ؟

يو مقالقرو - صرور اي.

سقراط - اچھا اب مجھے یہ بتا وُکہ جو چیزاٹھائی جارہی ہو وہ اٹھائے جانے کی حالت میں اسی وجہ سے ہموتی ہم کہ کوئ اسے اٹھا رہا ہم پاکسی اور وجہ سے ؟ پوٹھا کفرو- اسی وجہ سے ۔

متقراط -اَوریہی بات اُس چیز پرتھی صادق آتی ہوجیے کوئی چلار ہا ہو ایکھ رہا ہو؟

يوتفاكفرو عليك ببي

ستقراط - اورجوچیز بیندگی جائے وہ کسی نئسی حالت میں ہوگی ہا حالت د توع میں یا حالت انفعال میں ، ہو کہ نہیں ؟

. بوتھا نفرو - ٹھیک ہی -

سقراط اوَریہی بات سابقرمثالوں پرصا دق آئی ہی۔ ببندیدگی کی حالت بسند کیے جانے کے فعل کے بعدواقع ہوتی ہی نہ کہ یفعل اس حالت کے بعد ہ ماوتفائفرو سيشك.

سقراط - ایھاتوتم دین داری کے بارے میں کیا کہتے ہو کیا تھاری تعرفیت کی رؤس سبديوتا سيندنين كرت -

يوقفا تفرور منرور بندكرتي -

سقراط اسی کیے که اس میں دین داری اور تقدس کی صفت ہریا کسی اور

يوتفا كفرو -اسي وجرسے -

سقراط - ووب نداس ليے كى جاتى ہوك مقدس ہى مقدس اس الينہيں كريسندكي جاتي بوج

يوتفائفرو- بان-

سقراط اور وجنرد برتاؤں کے اس مقبول ہواسے وہ سیندرتے ہی اوروہ بسنديدكى كالتيساس ليه كدب ندكى جاتى بو؟

يوتفائفرو - يقنياً .

سقراط توپیر پوتفائفرونه وه چیزجودیوتاؤں کے ہاں مقبول ہی مقدس ہو اورته برقول تمارے جوجیر مقدس ہر وہ ان کے ہاں تقبول ہر ملکہ میر دونوں بالکل الگالگ چيزي ٻيرو-

يويها كفروريه كيسه سقراط-

سقراط ميرامطلب يبهج بهمتسليم كم يحيج بن كمقدس چيز ديوتا وُل كواس يَ بسندس که وه مقدس بر ده مقدس اس کیا جسس که اهیس سیدند -يوتفاكفرو- بال -

سقراط سكر ويبردية اول سماعيول بواس كمقبول مونى كاوج

بهی اکدوه اسے پندکرے نے بین اس کے پندکرنے کی وج بینہیں کہ وہ ان میں تعبول کو۔ پاوتھا کنفرو - تھیک ہے ۔

سقراط - مَّرميرسے دوست ، يو تفاكفرد، أكروبي چيزجومقدس بحمقول اللی ہوا ورائیے مقدس سکونے کی وجہ سے خداکو لپندائی ہوتو برنتیجر نکاما جاہیے كرج ويزمقبول المي بى وه مقبول اللي بموسقى دجست بسنداً ئ ليكن الروه چيز مقبول اللي بم محفن اس كيے كه خدا كولىپ خدا كئى تو نيتي يەنكلتا كى كى جوچیز مقدس کر ده دیوتا وُں کوپ ند ہونے کی وجے سے مقدیس ہی ۔ گرتم دیکھیتے ہو کرمعاملهاس کے برعکس ہر اور بیروولوں چیزیں ایک دوسرے کی صدمان اس کیے كمايك بيزولسندكي وجس بنديده بحاوردوسرى بينديده بمحا وجسس ببندى جاتى ہى ايسامعلوم ہوتا ہى او كفا كفروكديس توتم سے تقدمس يا دین داری کی ماہیت پوچھتا ہوں اور تم ماہیت کی بجائے عفل ایک صفعت بتارہے ہو لین سب داوتا ول کا اسے لیٹ ندکرنا۔ کو یا تم اس کی نوعیت بتائے سے اب تک انکا رکر رہے ہو۔ اہذامیری التجا ہو کہ خداکے لیے اپنی دولت کو مزجميا واور مجع بحرس بتاؤكه ورحقيقت تعدس بادين دارى كيابى قطع نظر اس کے کہ وہ وبوتاؤں میں مقبول ہی یا نہیں دیرالیسامعالم ہی میں پہیں مجلطنے کی کوئی ضرورت نہیں ) اور بے دبنی کیا ہی ؟ يوتفا كفرو يهنئ ميري كيهجه مي نهيل آئاسقراط أكرابينامطلب كسطرح

يو كها نفرو - هني ميري مچه هجه مي جمين ا ماسواط ، ندايها معلب س رح مجها دُن - نه جائے كيا بات ہج كہ خواہ ہم اپنى دليلوں كى بنيا د مسى جينر پرهبى ركھيں وہ ہم سے منہ موڑ كرملينى پيرتى نظراتى ہى -

سقراط بیمارے الفاظ کا وہی حال ہی العظا لفرد جومیرے بزرگ فرینس کی بنائ ہوئ جیزوں کا اگران کا کہنے والایس ہوتا تو تم کرسکتے سفے کہ

میری دلییں اسی لیے بھاگ جاتی ہیں اور اپنے مقام برنہیں کھیرتیں کریں اس کی اولا دستے ہوں دیکن جونکہ بہنے اس کی اور اپنے مقام برنہیں کھیں کوئ اور بھیدی سوچنی چاہیے اس میلے کہ یہ تو تم خود ہی تسلیم کرتے ہوکہ ان میں حرکت کا دجا ان موجود ہی ۔

پوتھاکفرو نہیں سقراط ، ہیں تواب بھی یہی کہوں گاکتھیں اپنے وقت کے ڈیڈلیس ہوجوان دلیلوں کو حرکت دیتے ہوان کو چردینا میری نہیں بلکیقیناً تھاری کارگزاری ہی میری طرف سے تویہ بلنے بھی نہیاتیں ۔

مفاری و ارزاری ، دبیری سرت سوسی بره کریون اس یے کہ وہ توصرت اپنی استقراط ہے تو تو میں ٹو یڈیس سے بڑھ کر ہوں اس یے کہ وہ تو صرت اپنی ابنائ ہوئ چیزوں کو جیزوں کی جیزوں کی حکمت اور پیولطف یہ کہ یہ بین اپنی خوشی سے جہیں کرتا ہیں تو فیڈیس کی حکمت اور پیونلس کی دولت دینے کو تیار ہوں کہ اضیں ایک حگر برقائم رکھوں بوراس قصے کو چیوڑو ۔ چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم سستی کر رہے ہواس لیے میں خودہی تھیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تم مجھے دین داری کی ما بست کیوں کر بھوا کو اسالیں امرید ہوکہ تم اتنی نوحمت کو اراکر لوگے ۔ اچھا یہ بتاؤجس میں دین داری ہواسایں ان میں طور برعدل بھی ہوتا ہی ۔

يويفائقو-بهوتاهي -

سقراط - توکل عدّل دین داری ۶۶ یاکل دین داری عدل بولیکن عدل صرف ایک جزوین داری هی ؟

يوتفا كقرو- سي تما المطلب نبين مجما سقراط-

سقراط رحمے اچھی طرح معلوم ہے کہ جتنے تم محب عمریں چھوٹے ہواتت ہی عقل میں بڑے ہو بیکن جیساکہ میں کہ رہا تھا میرے محترم دوست حکست کی

کثرت نے تھیں کاہل بنا دیا ہی - خدا کے لیے ایک زراسی کوشش کر والو میر طلب سیم میں در اس کو الو میر طلب سیم میں در اس کو کی وقت نہیں ۔ جو بات میں کہنا جا مہتا ہوں اسے سیمانے کے لیے اس بات کی مثال دیتا ہوں جو میں نہیں کہنا جا مہتا ۔ شاعرام السینس اس طرح نغمہ سنج ہی :-

" اے زیس جوان سب موجودات کا صانع اور خان ہی توہیں بر بنہیں بتاناچا ہتا۔اس لیے کہ جہاں خوف ہو گا و ہاں احترام بھی ہوتا ہو !

> مجه اس شاعرت اختلات هر تصین بتا کون اس بات میں ؟ پاوتھا کفرو - ضرور -

سقراط میرے خیال میں یہ نہیں کہنا جاہیے کہ جہاں خوت ہو وہاں احترام میں ہوتا ہواس لیے کہ یقیناً بہت سے لوگ افلاس ، بیاری و خیرہ سے ڈرتے ہیں لیکن مجھے تو بینظر نہیں آنا کہ جن چیزوں سے وہ طورتے ہیں ان کا احترام بھی کرتے ہوں ،

يوعقالقرو- بالكن تسيك برد-

سقراط - اکنته بهان احترام بهود بان خوت مجی بهوتا بر - اس کی کرمیس شخص کوکسی کام کرنے سے احترام ادر مشرم مانع بھوائسے بدنا می کا خوت بھی حزور بہوگا -

تو پیر به دارید که بنا غلط برکه بهان خون بود بال احرام عی بهوتا پر بلکه ایمیں یہ کہنا چاہیے کہ جہاں احترام بود و پال خوف بجی بہوتا ہر ۔خوت کے ساتھ احترام کا بہونا لازی نہیں اس لیے کہ خوف زیادہ دبیع تصور ہر اورا حترام ایک جزیر حجی طرح طاق کا عدد گزر ہر اور عدد طاق سے زیادہ وہی تصور ہر ۔شاید

اب توتم میرامطلب سمجدر ہے ہو! **یوبھا** کفرو-انچی طرح سے

سقراط۔ اسی قسم کا سوال میں اٹھا ناچا ہتا تھا جب میں نے بیر اچھا کہ آیا عدل ہرصورت میں دین داری اور دین داری مرصورت میں عدل ہوائیا تو نہیں کہ عدل وہاں تھی ہوتا ہم جہاں دین داری شہولیٹی عدل زیادہ وسیلت تصور ہم اور

دین داری اس کا صرف ایک جزیر ؟ کیا تھیں اس سے اختلاف ہو؟ پوتھا نفرو رنہیں میرے خیال میں تم بالک ٹھیک کہتے ہو۔

سقراط - کہذااگردین واری عدل کا ایک جزیج تومیرے خیال میں اب ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ کون ساجر! اگرتم سابقہ شالوں میں مزید تحقیق سے کام لیتے مثلاً مجھ سے یہ پوچھتے کہ جفت سے اس ورعد دے کون سے جزکو جفت کہتے ہیں مجھ سے یہ پوچھتے کہ جفت سے جرکو جفت کہتے ہیں مجھ سے یہ پوچھتے کہ جنوب

تومیں بغیرسی دقت کے جواب دے سکتا تھا وہ عدد جوسا وی صلعوں کی شکل کو کلا ہرکر تا ہے۔ تم اس سے متفق ہو ؟

ہرکر تاہی ہے۔ تم اس کے مست ہو! یو چھا کفرو۔ بائکل متعن ہوں۔

سقراط - اسی طرح میں جاہتا ہوں کہ تم مجھے بتا کو دین داری یا تقدیں عدل کا کون سائٹر ہے تاکہ میں ملیش سے بیرکہ سکوں کہ وہ میرے ساتھ بے انصافی ندکرے اور تجمیر بیدی کا الزام شدلگائے اس لیے کہ تم نے تجمیر تقارس یا دین آل

پوهها کفرو - تقدس یادین داری به قراط میرسه خیال میں عدل کا وہ جزیم و میں میں میں کا وہ جزیم و حس میں دیوتا کو ل کا خیال رکھاجا تا ہواس لیے کہ عدل کا ایک دوسرا جزیمی ہوا اس میں ہم انسانوں کا خیال رکھتے ہیں - میں ہم انسانوں کا خیال رکھتے ہیں -

سقراط نوب بات كى يوتفا ئفرو، مرزاسى بات مين اور بوجهسنا

جاہتا ہوں ''خیال رکھنے''سے کیا مراد ہی ؟ اس لیے کر خیال رکھنے کا لفظ دیوتا کول کے لیے اس معنی میں انسانوں کے لیے آتا ہی ۔ مثلاً کھوڑوں کو اس کی صرورت ہی کہ ان کا خیال رکھا جائے اور سرخص اس کا اہل نہیں سوا اس کے جہا بک سواری میں ماہر ہو۔ ہی کہ نہیں ؟ بھیں کو اسک میں اس کے جہا بک سواری میں ماہر ہو۔ ہی کہ نہیں ؟ بھیں کو مقا کفرو۔ بے شک ۔ لوتھا کفرو۔ بے شک ۔

سقراط - توبول كبناچائيداس فن كوجو كهورول كاخيال دكھناسكھا تاہر جا بكسواري كتيبي -

يوتقا كفرو- بان -

سقراط اسى طرح كتوں كے خيال ركھنے كاشخوں اہل نہيں ہوتا لكھ و شكا ي؟ پوتھا كفرو- محيك ہى -

سقراط رگویاشکاری کافن کتوں کاخیال رکھٹاسکھا گاہی ؟ پوپھاکفرو- ہاں

سقراط - اور چرواہے کا فن بٹیلوں کا خیال رکھنا ؟

پوتھا کفرو۔ بالکل ٹھیک ہج سقراط ۔ اسی طرح تقدس یا دین داری کا فن دیوتا کوں کاخیال رکھنا

سکھاتا ہی ؟ ۔۔۔ یہی مطلب ہی نہ تھارا یو تقا کفر ہے؟ رکھاتا ہی ؟ ۔۔۔ یہی مطلب ہی نہ تھارا یو تقا کفر ہے ؟ یو تقا کفرو - ہاں ب

سقراط-اسی طرح جیسے کتوں کوشکاری کے فن سے فائدہ پہنچیا ہوا ور بنلوں کوچروا ہے کے فن سسے - غرض سبھی چیزوں کا نعیال اسی لیے رکھاجا آاہر کہ اختیں فائدہ پہنچے نہ کہ نقصان -

يوتفالفرو سيشك اس لينهيس كمانفيس نقصان بني . سقراط - بلكراس ليه كمانفيس فائده بنيج ؟

بوتھا نفرو - یقیناً م

سقراط - اوراس تقدس یا دین داری سے جس کی تعربیت یہ کی گئی ہون "وہ فن جو دیوتا ؤں کا خیال رکھنا سکھا ٹاہؤ اُنھیں کوئی فائرہ کینجہا ہم ؟ کیاتم میہ کہ سکے مہوکہ جب تم کوئی دین داری کا کام کرتے ہوتواس سے سی دیوتا کی حالت کے مہتر ہوجاتی ہم ؟

پوتھاکفرو۔ ہنیں ہیں میرایہ طلب ہرگز نہیں۔ سقراط۔ میں ہی نہیں ہمتاکہ تعارا پیطلب ہر یو بھالفرو، اسی لیے توہی نے میریسا کی سریر میں

تم سے پوچھا تھا کہ خیال رکھنے *کے کیامعنی ہیں ۔* میں دوروں کے مصرف میں میں میں اور دوروں کے دوروں میں اور دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے

بو مقائفرو - تھاری بڑی عنایت ہی سقراط - خیال رکھنا ہیں نے اس معنی میں نہیں استعال کیا تھا -

سقراط - ٹھیک ہو گرمیں یہ پوچیوں گاکہ یہ دیوتا وُں کاخیال رکھٹاجو دین داری کہلاتا ہو کیا چیز ہو؟

يوي تفرو- اس تسم كاخيال جيب نوكرايي آقاؤن كور كهنه بي -سقراط- اجهاين سجها -- كويا ديوتاؤن كى ايك قسم كى خدمت -

يوتفا تفرو بالكل تفيك مي -

سقراط مطبهي ايك قسم كى فدمت برجس كا ايك فاص مقعد بر

اس کوصحت ہی کہو گے نا ؟ یو مقا کنفر و ۔ اور کمیا ۔

سقراط۔ ایک اورفن مجی تو ہر نہ جوجہا زبنانے والے کی خدمت کر تا ہر اوراس کی ایک خاص غرض ہر ؟

يونقا كفرو- با رستقراط، اس كى غرض برجهاز بنانا -

سقراط ۔ آیک اورفن ہی جومکان بنائے والے کی خدمت کرتا ہی اور

اس کی خدمت ہومکان بنانا ؟

يونها كفرو - بان -سقراط - اب مجمع بتائو، ميرب اچھ دوست، كدير فن جوديوتا كوں كى خد

سفراط ۔ اب عظے بنا وہ سمیرے اپنے دوست ، ندیہ می جودیوہ وں ن حد کرتا ہم کس چیزیں کام آتا ہم ؟ تھیں تو یقیناً معلوم ہونا جا ہیے ۔ اگر، جیسا کہ مار میں میں میں کام آتا ہم ؟ تھیں تو یقیناً معلوم ہونا جا ہے۔

تم نے کہا تھا تم سب لوگوں سے زیادہ ندہبی معلومات رکھتے ہو۔ یو تھا کفرو۔ میں نے سے کہا تھا سقراط -

سقراط - تو پیرفدا کے لیے یہ بتاؤکہ وہ کون ساشا ندار کام ہی جودیوتا اللہ

ُفدمات کی بروکت انجام دیتے ہیں ۔ پوتھا کُھرو-ایک نہیں بہتسے شاندارکام سقراط-

پوها طرویان بین بهن جا مارد می بهت سے متا ندار کام انجام دیا ہو میرے دو

گرم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ ان میں سب سے بڑا کام کون سا ہو۔ نظائ میں فتح یا نا ہو کہ نہیں ؟

يوتقا كفرو-يقيناً-

سقراط اوراگر مینلطی نبین کرتا توایک کاشتکار مجی بہت سے شاندار کا م کرتا ہج مگران میں سب سے بڑا یہ ہو کہ وہ زمین سے کھانے کی چیزی اُگا تا ہج -

يوتفائفرو ربائل تفيك

سقراط۔ تومپران بہت سے شاہدار کاموں میں جودیوتا انجام دیتے ہیں سے سامدار کاموں میں جودیوتا انجام دیتے ہیں سب سے بڑاکون ماہی ؟

یو مقالفرو۔ سقراط میں تم سے پہلے ہی کہ چکا ہموں کہ ان سب چیزوں کی تفصیل بہت دقت طلب ہے۔ بس اتناکا فی ہو کہ دین داری یا تقدس یہ سیکھنے کا نام ہو کہ دیوتا وُں کو قول اور فعل سے ، دعا وُں اور قربانیوں سے ، کیو کر فوش کرنا چاہیے۔ یہ دین داری خاندانوں اور ریاستوں کے لیے باعث سخات ہے۔ ای طلح جیسے بے دینی جس سے دیوتا خفا ہوجاتے ہیں، ان کے لیے یاعث ہلاکت ہی۔ حسار سالک ہیں۔ میں میں سے دیوتا خفا ہوجاتے ہیں، ان کے لیے یاعث ہلاکت ہی۔

سقراط بی سمحقا ہوں بوتھا تفرق کہ اگرتم جائے قربیرے اسلی سوال کا ہوا ہوتا ہو اسلی ساتھ دے سکتے تھے مگرصاف معلوم ہوتا ہو کہ فرجہ کو سکتے تھے مگرصاف معلوم ہوتا ہو کہ فرجہ کو سکھا ناتھ میں منظور نہیں ورنہ تم مطلب کی بات پر پہنچ کرکیوں بلی خاصات ہو اگرتم میرے سوالوں کا تھیک جواب دیتے تواب تک میں تم سے معلوم کرلیتا کہ دین واری کیا جزیر کو نیکن جو نکر سوال کرنے والا جواب دینے والے کا پا بند ہم اس لیے مجھے تھا رہے ہیچے چلنا بڑتا ہی میں اس کے سواکیا کرسکتا ہوں اس لیے مجھے تھا رہے دین واری کیا جزیری کیا تھا لا برطلب ہو کہ یہ ایک کہتم سے دوبارہ بوجوں - دین واری کیا چیز ہی کیا تھا لا برطلب ہو کہ یہ ایک

که تم سے دوبارہ پوجیوں - دین داری کیا چیز ہو؟ کیا تھا لا پیطلب ہو کہ یہ ایا قسم کا دعا وُں اور قربانیوں کاعلم ہو -تسم کا دعا وُں اور قربانیوں کاعلم ہو -

یو تھا کھرو۔ ہاں بھی مطلب ہی ۔ سقراط ، تو بھرگویا دین داری ایک لین دین کا علم ہوًا ،

يونقا لَفرو-تم ميرامطلب وبسمي سقراط

سقراط ، بان سرے دوست بات یہ ہوکہ میں تھادے علم کا معتقدموں اور دل لگا کرسنتا ہوں اس لیے کوئ لفظ جوتھادے منہ سے لیکے کا ضائے نہیں جائے گا

اچهایه بتاؤکد دیدناؤس کی به خدمت کس فسم کی هی ؟ کیا تھا را بیمطلب ہوکہ ہمان میں مرادیں مانگیں اوراغیس نذریں دیں ؟

بوتفا تفرو - باريبي مطلب جو -

سقراط اور مانگنه كافيح طريقه يهي سوكه جوچزيم چاستي مي وه مانگين ؟ پوتفا كفرو - ب شك -

سقراط - اوردین کامیح طریقه بین که کرجووه هم سے چاہتے ہیں وہ ہم ان کو دیں ؟ اس کے کہ وہ ہم ان کو دیں ؟ اس کے کہ وہ فن کس کام کا بوکسی شفص کواسی جیزد سے میں کی است خواہش منہود

يوتقالقرو- بالكل عيك برسقراط-

سقراط به تورین داری وه فرض برکویتها کفرویس کے دربیجے سے انسان اور بسید کسی سری تاہد

دیوتا آپس پر لین دین کرتے ہیں -پوتھا کفرو تم بسیندکرو تو یہی لفظ استعال کرسکتے ہو ۔

یری سرس بستار استان کے کوئی چیز پندنہیں کرتا ۔البتہ میں تم سے یہ سعوم کرنا چا ہتا ہوں توسواسیائی کے کوئی چیز پندنہیں کرتا ۔البتہ میں تم سے یہ معدوم کرنا چا ہتا ہوں کہ دلیو تا دُن کو ہماری نذروں سے کیا فائدہ پہنچیا ہم جو جی دہ ہم کو دیتے ہیں اس کے متعلق تو کوئی شہر نہیں دنیا کی کوئی بھی ایک چیز نہیں جہر ان سے دہلتی ہو دلکن یہ بات صاف نہیں کہم اس کے مدلے یں افضیں کوئی ایجی چیز کیسے دیسے ہیں اور ہم کچے نہیں دیسے تویالیا

ا بی چیز سیسے دیے ہیں۔ امروہ ہبت چیورہے ہیں اور ہم چھی یں سیب کویا ہیں۔ تسودا ہمواجس میں ہم ان سے بہت البیعے رہتے ہیں -رس ان سے اس سے سے تاہد برات اس سے بیات اللہ ماری در رسے وہ الاور مارکہ کیا

یونها کفرو- توکیاتم برسمجھتے ہوسقراط کہ ہماری نذر دں سے دیوتا کوں کوکوگا فائرہ بہنچتا ہی ؟

سقراط سیکن اگرنہیں بینچا یو تھا گفرو تو پھر دیوتا وُں *کے ساسٹے یہ ندری* بی*ن کرنے کے کی*امنی ؟ پوتھا کفرو-یہ تو مف عرت واحترام کی نشانی ہر اور مبیاکہ پس کر رہا تھا ہ اس سے خوش ہوستے ہیں ۔

ستقراط- تودین داری سے دیوتا خوش ہوتے ہیں لیکن نہ یہ ان کے لیے مفید ہر اور نہ ان کے ہال مقبول -

يو تقا كفرو مېرسى خيال ين تواس سى زياده مقبول كوئ چيز نېيى -سقراط - تو ئېروسى بات اگئى كەربى دارى ديوتا در كيار مقبول ير.

مستقراطه موهیرفتهی بات ای مدرین داری دیونا دن سے باس مب پوتھا نفرو -مبیرشک .

سقراط برب تم ایسا کہتے ہوتو پھرکیا تعب ہوکہ کہتے ارسا الفاظ ایک مقام بر انہیں تھی ترجہ پریہ الزام لگا وکے کہ س نہیں تھی رتے بلکہ بھا کے بھا کے بھرتے ہیں ؟ کیا اب بھی تم جھ پریہ الزام لگا وکے کہ ہیں طحری کی طرح الحقی سے با طرید سن کی طرح الحقیں جرکت دیتا ہی ادروہ تم خود ہو؟ تم نے غور کیا ہوگائ استا دموجود ہی جوانفیں جگر برجگر دیتا ہی ادروہ تم خود ہو؟ تم نے غور کیا ہوگائی استا دموجود ہی جوانفیں جگر برجگر دیتا ہی ادروہ تم خود ہو ؟ تم نے میں کہا تھا کہ تقدی یا کہا ہو ؟ میں داری اور دیوتا وسے بال مقبول بھرنا ایک جوز نہیں کیا تم جول گئے ہو ؟ یو تھا کفرو۔ مجھے ایھی طرح یا دہ ہے۔

سقراط - اوراب تم یہ نئیں کہ رہے ہوکیس چنرکو دیوتا ببند کرتے ہی دہ دین داری ہر؟ اس کے توہی منی ہوئے کہ وہ چیز جوان کے ہاں مقبول ہر؟ سمھ؟ پوتھا کفرو علیک ہو۔

سفراط رَو بهرياته مارابها قول خلط تقا اوراگروه سيح تفا تو بجربه خلطي. يو تفا نفرو ، بال دونون سي سنه ايك هي موسكتا سي -

سقراط - تو پھرہیں نے سرے سے مشروع کرنا جاہیے اوریہ بوجینا چاہیے کہ دین داری کیا چیز ہو ؟ یہ ایک ایسا مسئلہ برس کی تحقیق سے میں اپتے امکان ا کبھی بازن اول گااور میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے جو گو نہیں بلکہ اس سوال پر پوری طرح غور کرے مجھے جی بات بتا دو۔ اس ہے کہ اگر کوئ شخص جاننے والا ہوتو وہ محصیں ہو وقت تک بنیں جانے دوں گا جب تک تم مجھے بین بر وٹیس کی طرح تھیں اس وقت تک بنیں جانے دوں گا جب تک تم مجھے بین بنیا کرئے ۔ اگر تھیں دین داری ا دربے دینی کی حقیقت بورے طور برمعلوم نہوتی تو تم ہر گزایک مزدور کی جمایت میں اپنے بو طرحے باب بر قسل کا الزام مند کا تھیں خور برمعلوم نہوتی تو تم ہر گزایک مزدور کی جمایت میں اپنے بوطرے باب بر تقریب کا الزام مند کا تھیں کا الزام مند کا کہ دین داری اور اس کا خیال کرتے کہ دنیا کیا ہے گی۔ اس سے مجھے تقیمی ہو کہ دین داری اور ایرنا علم اور برنا علم اور سے دین داری کی مقیقت سے واقعت ہو۔ تو بھر بولو بیا رہے یہ تھا کہ واور ایرنا علم اور شہرہ در در ہو ۔

یوتفا کفرد- برکبی سقراط اب توسی جلدی میں ہوں طبر نہیں سکتا۔
سقراط انسوس میرے رفیق تم مجھ اس مایوسی کی حالت یں جوڈھا کوگے
سے سامید کھی کہ تم مجھ کو دین داری اور بے دی کی حقیقت بتا دوگے اور اگر الیسا ہوتا
تویس میلیٹس کے مقابلے میں ابنی صفائی بیش کرسکتا۔ یں اس سے کہنا کہ یوتھا کھو
سنے جھے ہلایت کی راہ دکھا دی ہے اور ہیں نے ان نا عاقبت اندیشانہ برعات اور
توہمات سے توہر کرلی ہوجن میں محس جہالت کی وجسے مبتلا ہوگیا تھا۔ اب میں
ایک بہتر ذندگی مشروع کرنے والا ہول ۔

## صفائ كابيان

معلوم نبيس العام نفيس اكه رعيول كى تقرير كاتم بركيا الرجوا - البند البيخ متعلق میں جانتا ہوں کہ میں توقریب قریب یہی بھول کیا کہ میں کون ہوں -اس قدر موثر ان کی تقریر محی گراس کے با وجوداس کا ایک نفظ می سے نہیں - یوں تو انتفول نے بہت سی حبوٰ کی باتیں کہیں مگرایک بات ایسی *عتی کہ* میں حیرت میں رہ گیا لیبی حب بھو<del>ل</del> یہ کہا کہ تھیں ہوسٹیار رہنا چاہتے اورمیری خطابت کے زورے وصو کا نہ کھانا جاہیے۔ ان کی بیربات اس حالت میں جب کدا تھیں لفین تھا کہ سیسے ہی ہیں بو لنامشروع كرووں كان كا جھوٹ كھُل جائے گا اور بہ ثابت ہوجائے گا كہ میں ہرگزا جھا مقرر نہیں ہوں مجھے بڑی شرمناک معلوم ہوئی۔ ہاں اگرخطا بت کے زورسے وہ حق کی 🔻 قوت مراديية بول تواور بات برد اگران كامطلب يه برة ومجهاعترات بركدين خطيب ہوں یلیکن میری اوران کی خطابت میں زمین اسمان کا فرق ہر خیرعبیبا کہ ہیں کہ ر ہا تھا ، انھوں نے کوئی بات مجنی ہی نہیں کہی سیکن میں تھا دے ساسنے سا دامعا ملہ سے سے بیان کردوں گا۔ اگر جیس ان کی طرح کوئی بہتے سے تیار کی ہوئ مرض تقریر منہیں كرون كاينهين خداكي قسم المين توصرت وبهي الفاظا وروليليس استعمال كروك كاجوميهم وقت کے وقت سوھیں گی - اس لیے کہ مجھا نے معلسے کی سیائی برہروسا ہن اکم الل انفضل اس عرمي مجھ يه بات زيب نهيں ديتي كدايك نوجوان خطيب كاندارس تمهارے سامنے آئی اکوئی مجھ سے اس کی توقع مذر کے ما ور مجھے تم سے ایک درجوا کرنی ہو، اگرسی اپنی صفائ اسی انداز میں بیش کروں میں کا میں عادی ہوں اور تم *میری زبان سے وہی الفاظ سنوجوسی یا زار میں اصرافیل کی محکا نوں بر*؛ یاکسی اور

مگراستعال کرتا ہوں توہم یائی کہے اس پرتعجب مذکر تا اور میری بات ندکا شا۔ میری عرستر برس سے افریر ہونجی ہج اور زندگی میں میرہ بالم موقع ہوکہ میں مدالت کے ساسنے کہا ہوں - اس لیے اس زبان سے یو بہاں بولی جاتی ہو بالک ناوا قعت ہوں ۔ مجھے کی ایک اجنبی مجھوجے تم ابنی زبان ہیں اینے دلیں کے طریقے کے مطابق گفتگو کرنے کی اجازت دے رہے ہو۔ کیا میری ہے ورخواست بیجا ہم یہ جم بھورا خوری ایک اجا بہویا برا تم صرف میرے الفاظ کی بچائی کی طرف دھیان دو۔ کہنے والے کا کام ہم کرکہ بی بات کم ویت اور ج کا یہ کام ہم کرکہ بی ا

 کرمیں ان مرعیوں کے نام بھی تو نہیں جانتا ہجرایک فرصہ لگارے نام کے جاتفاقاً
معلوم ہوگیا۔ وہ سب نوگ جھوں نے بہلے تودیقین کرلی ہیں۔ ان سے نبشا بہت
دلائ ہیں۔ اوران میں سے بعض نے بہلے تودیقین کرلی ہیں۔ ان سے نبشا بہت
مشکل ہی اس لیے کہیں نہ کھیں بیاں بلواسکتا ہوں اور نہ ان ہم جرن کرسکتا ہوں۔
دہذا مجھے ابنی صفائی کے لیے فیالی دھمنوں سے لط نا بطرے گا اوراس حالت بن
بحث کرنی بطرے گی کہ کوئ جواب دینے والا لہیں ۔ غوض آپ یہ بات مان لیجے کہ
جیٹ کرنی بطرے گئی کہ کوئ جواب دینے والا لہیں ۔ غوض آپ یہ بات مان لیجے کہ
جیٹ بابس کی رہا بھی اس بات کوئیا مرسے جریفیت دوتسم کے ہیں۔ ایک نئے اور دو سمرے برائے
اور خالباآپ بھی اس بات کوئیا مرسے جیس کے کہ بہتے ہیں بلانے حریفوں کا جواب
دول اس سے کہ ان کے الزامات تم لوگوں نے بہت بہلے سے بن با اور جار بار

اجھاتواب مجھے ابنی صفائی بیش کرنی ہوا ور یہ کوشش کرنی ہو کہ جبرنامی ہمت دن سے جی آتی ہو اسے مقوری سی در میں دور کر دوں - خدا مجھے کامیاب کر بیشت دن سے جی آتی ہو اسے مقوری سی در میں دور کر دوں - خدا مجھے کامیاب کر بیشتر طبیکہ یہ کامیاب کر بیشتر میں ابنی میرے اور تھارے بیری ہو یہ بیت کواجی طرح جا نتا ہوں مدد سلے یہ بیام کو خرا برجھوڑ کرتا اون کے حکم کے مطابق میں ابنی صفائی بیش کرتا ہو میں بالکل ابتدا سے شروع کروں گا اور مب سے پہلے یہ لوجھوں گا کہ وہ کون سا الزام ہو جس کی وجہ سے میری اتنی بدنا می ہوی ہوا ور جس نے میلیٹ کون سا الزام ہو جس کی وجہ سے میری اتنی بدنا می ہوی ہوا ور جس نے میلیٹ کون سا الزام ہو جس کی وجہ سے میری اتنی بدنا می ہوی ہوا ور جس نے میلیٹ کون سا الزام ہو جس کی مست دلائی ہو؟ ہاں تو یہ بدنام کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ میں کوئی کون کوستغیت مان کریں ان کی کفتگو کا فلاصدا یک صلفیہ بیان کی شکل میں بیش کرتا ہوں ۔ این سقراط طرا با بی ہوا ور عجیب وغربیب آ دمی ہوئوہ وزمین واسمان کی ہرچہ کی کا کھوج کی کا ناچا ہتا ہیء فلط بات کوشیح کردکھا تا ہی اور دوسروں کوئی آئی

خيالات كي عيم ديتا بي يربران كا الزام - يه وسى بات برجوتم في حود ارطونيس کے فرحیہ نافک میں مکھی ہوگی ۔اس نے ایک شخص سقواط کا ذکر کیا ہوجو یہ دعوی مرمّا بِعِرمًا مِحرَكُ وه بموايرهل سكمًا مجاوران مِسائل كي متعلق مربت كي يكواس كرا أكر جن میں مجھے بھی خل نبیں - اگر جراس کے میعن نہیں کہ میں فلسفظ بھی کے جاننے والول كوحقية سجومًا بول - اكرمليش مجه يربي الزام لكائ توسي محمة افسوس بوكا. گریہ باک*ل تھی ب*ات ہر اے اٹن ایتھنس کہ مجھے مسائل *سے کوئ سرو کا رنہیں*۔ چولوگ بہاں موجود ہیں ان میں سے اکثراس کی تصدیق کرسکتے ہیں اوران سے میں اس كى التجاكرة ابهون - وه لوگ حضيب ميرى كفتگوسنن كاتفاق بهوا بهوايت قريب كي لوكون كويد بتأيين كدكيا الخول في مجي مجيدان مسائل بربالاجمال يايانتفسيل تقريركرت سُنا ہى . تمنے ان كاجواب سن ليا اور جو كھے وہ الزام كے اس حصتے كے متعلق كررت بي اس سے تھىيں بقىيرصوں كى حقيقت كالمبى اندازه بروجائے گا-اس افواه کی می کوی اصلیت نہیں کریں علم ہول اور رہی کے رم جا اللہ به الزام هي بيلے الزام كى طرح غلط ہى - حالانكراكركوئى شخص واقعی ان انسانوں كوتعليم دے سکے تومیرے خیال یں تعلیم کے مدے رمبید لینا اس کے لیے باعث فخر ہو -دیکھونہ برگورگیاس لیونیتی، بروو کیس کیوسی اور بہیبیاس البیسی شہرشہر کھرتے ہں اور انھوں نے نوجوانوں براب افر ڈالا بحکدوہ اسٹے شہروالوں کو چھو کر روائنیں مفت بڑھا دستے،ان لوگوں کے پاس آتے ہیں اور مذھرف انھیں رہیردیتے ہیں بلکوان کے شکرگزا دہوتے ہیں کہ انھول نے اسے قبول کرلیا ۔ آن کل ایک بريا ي الله ايمنس مر عظبرا بوا برجس كا ذكرميرك كانون تك ببنيا اوروهاس طح كم مجهايك شفس سے ملنے كا اتفاق مواس في سوفسطا يوں برب شمار ميي فرج کیا ہو یعنی ہیا نکس کا بیٹا کیلیاس ۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے ووینٹے ہیں اس کیے

میں نے اُس سے بوجھا "کیلیاس اگڑھا اسے دونوں بیٹے بچڑے یا بچیڑے ہوتے

توان کی نگرانی سے بے کسی خص کوڈھوٹڈ ناشکل نے تھا نا لباہم کسی چا بک سوار کو یا

کسان کور کھ لیتے ہوان کی تربیت کرتا اوراغیس ان کا محقوس ہز سکھا تا بیکن وہ تو

انسان کے بیج ہیں اس لیے یہ بتا وکہ تم کس کوان کا نگراں مقر کرو گے ؟کوئی ایسا

آدمی ہوجوانسانی ہنراورسیاسی ہزست وا قعت ہو؟ تم نے تواس معلطے پرغور کیا

ہوگا اس بیے کہ میٹوں والے ہو۔ کیاکوئی ایسا آدمی موجود ہے؟ "اس نے جواب دیا۔

ہوگا اس بی کہ میٹوں والے ہو۔ کیاکوئی ایسا آدمی موجود ہے؟" اس نے جواب دیا۔

"ان ہی ۔ میں نے بوجھا وہ کون ہی ؟ کہاں کا رہنے والا ہی ؟ کیافیس بیتا ہی "اس نے بواس کی فیس باخ سے والا ہی ؟ کیافیس بیتا ہی "اس نے دل میں

کہا وہ شخص ایو ہتس بیریائی ہی اوراس کی فیس بارنے مینے ہی " میں نے اپنے دل میں

سوچا کہ سبارک ہی یہ ایو پٹس اگر واقعی اس بر ٹرا گھمنٹ ہوتا نسکن حقیقت یہ ہو کہیں ہس

اگر جو میں یہ قابلیت ہوئی تو جھے اس پر ٹرا گھمنٹ ہوتا نسکن حقیقت یہ ہو کہیں ہس

قسم کے علم سے بالکل کورا ہوں۔

قسم کے علم سے بالکل کورا ہوں۔

مثایر اس الم ایک ایک میں سے کوئی یہ جواب دے " یہ تو کھیں ہو مولا کے مگرتم پرجوالزام لگائے جائے ہیں افوان کی وجہ کیا ہی کوئی توانوطی حرکت ہوگی جو تم المرتم ہوگی ہو تم ہوگی ہو تھی ہوگی ہو تم ہوگی ہو تا ہوں ہوگی ہوتے ہیں بہت اور دس کی اس میں جوان کے کہ اس میں جو اللہ میں جو ایک ہونے تاریخ اللہ میں جو ایک ہوئے ہوں کا کہ میرے حملیا کی اور اس قدر بدنام ہوجانے کی کیا وجہ ہی ہوئی کر کے خورسے سنو ۔ کہ بلانے کی اور اس قدر بدنام ہوجانے کی کیا وجہ ہی جہ بانی کر کے خورسے سنو ۔ کہ بلانے کی اور اس قدر بدنام ہوجانے کی کیا وجہ ہی جہ بانی کر کے خورسے سنو ۔ کہ جہ بھی تم میں میں میں کہ بیان کر ویل گا وہ حرف بہ جرف سے ہی کہ اہل ہیں ایک ایس تھی ہوں کہ جو ایک گوہ جو سے میں ہوجون سے ہی کہ اہل ہیں اس تھی ہوں کہ بیان کر ویل گا وہ حرف بہ جرف سے ہی کہ اہل ہیں اس تھی ہوں کی بنیا دایک تسم کی حکمت ہی جو واقعی مجھ میں موجود ہو ۔ اگرتم مجھ سے میری اس تھی ہوت کی بنیا دایک تسم کی حکمت ہی جو واقعی مجھ میں موجود ہو ۔ اگرتم مجھ سے میری اس تھی ہو دی ہو دیں میں موجود ہو ۔ اگرتم مجھ سے میری اس تھی ہو دی ہو دیں میں موجود ہیں گرتم مجھ سے میری اس تھی ہو دی ہو دی ہو دی ہو دی ہو دیں میں موجود ہو ۔ اگرتم مجھ سے میری اس تھی ہو دی ہو ہو دی ہو ہو دی ہو دی ہو دی ہو دی ہو دی ہو دی ہو ہ

پوچورکس قسم کی حکست ، تو میں جواب دوں گا کہ وہ حکست جس کا حال کرنا سٹا پر السانوں کے امکان میں ہوا وراس مدیک میں اپنے آپ کو حکیم بھتا ہوں لیکن جن لوگوں کا میں ذکر کررہا ہوں وہ ایک قوق انسانی مکست کے مالک ہیں جسے ہیں شایر بيان بي نذر سكون اس كم مجهم من وه موجود بي انبين اور جرفس كهنا بركه بروه جھوٹ بولٹا ہی اور مجھ بدنام کرتا ہی - بہاں اہل انتینس مجھے تم سے یہ درخواست کرنی ہو کہ جہربانی کرے میری بات نہ کا طماح اسے میرے الفاظ تھیں کتنے ہی مبالغامیر معلوم بهول ١٠٠٠ كيك جوكيوس كهول كاوه ميرا قول نبين بهين ويك اليه كواه كاحواله دوں گا جوبیقیناً قاب اعتبار ہے۔ یہ گواہ طبیقی کا دیوتا ہے وہ تھیں بتائے گا کہ مجھ ہیں حكمت بهي يا نهيس اوراگر يوتوكس تسمكي مقم شيريفون كوتوجانت بهوك وه ميرا بھي دوست تقا اور تمها راتھی اس لیے کہ جولوگ حال ہی حلا وطن کیے گئے تھے ان میں وہ کھی شامل تھا اور تھارے ساتھ ہی والیس کیا تھا یتھیں معلوم ہی کہ پیشیریفون جو كام كرتا تحاب ده وكركر كرية اتفاء ايك باروه الوليقي كيا اوراس في بيش كوئي كيف واسے دیوتات بڑی برماکی سے پوچھا ۔۔۔۔ جیسا میں کہ حکاموں مربانی کرکے میری بات نه کا ٹنا ---- اس نے دیوتا سے پوچھاکہ کیاکوی شخص سقراطسے زیادہ وانشمند مى اورىقىياكى دايرى نے جواب دیاكنېيى كوى اس سے زيادہ وانشمند بنين-شیریفون خود تومرحیکا ہی مگراس کا بھائ عدا است میں موجود ہی اور وہ میرے قول کی تصدیق کرے گا۔

تم پوچھتے ہوکہ میں نے اس بات کا ذکر کیوں کیا ؟ اس لیے کہ میں تھیں تہجوانا جا ہمتا ہوں کہ میرے اس قدر بدنام ہونے کی وجہ کیا ہی - میں نے جب یہ جواب سسٹا تواہبتے دل میں کہاکہ آخر دیوتا کا مطلب کیا ہی اور یہ معماکیا ہی ؟ اس سلے کہ مجھے تومعلوم ہی کہ جھ میں دانش وعکمت عقور کی نہ بہت سرے سے ہی ہی نہیں مجھ

ا خراس کے اس قول کے کیامعنی ہیں کہ میں سب انسانوں سے زیادہ دانشمند ہوا؟ برحال وه داوتا بح حجوث توبول شيس سكتا - يدنواس كى فطرت كے خلات ہى بهت غوركرف كريد بعداس بات كوآز مان كاليك طريقة تجمين آيا يس في سوجا ك الريمج كوى اين سارياده دانشمن آدى ل جائدان قول ك خلاف ايكدليل ہاتھ آجائے گی اور میں اسے سے کردیوتا کے سامنے جاسکوں گا۔ میں اس سے كهول كا او مكم ويتخص مجيس زياده وانشمند الحمي ني توكها التاكريس سب ریادہ دانشمند ہوں " چانچیس ایکشف کے پاس گیا جودانشمند مشہور تقااور اسے شولا \_\_\_\_اس کا نام بتانے کی صرورت نہیں ۔ وہ ایک سیاسی لیٹرر تقاجيه ميں نے امتحان کے ليے جينا تھا ۔۔۔ تو سينتيج نكلا: اس سے باتيس كرنے كے بعد مجھے يہ رائے قائم كرنى بڑى كرحقيقت ميں وہ دانشمند بنہيں ہو اگرج بهت سے لوگ أسے دانشمند سمجت إي اورسب سے زيا دہ وہ خود اينے كوسمحقا بوء میں نے اُسے یہ مجھانا جا ہاکہ وہ اپنے کو دانشمند سمجھتا ہو مگر تقیقت میں الیا نہیں ہج اس کا نتیجه بیر بواک وه مجهست نفرت کرینے لگا اور کئی ا ور آدمی هجی جو د ہاں موجود تھے اورمیری باتیں سُن رہے تھے میرے ڈشمن ہوگئے۔ اس سے میں اسنے دل میں يه كروبان سے جلاآيا: بون توغالبًا مم دونوں ميں سے ايك كوهمي كسى الجي اور معقول چیز کاعلم حاصل نہیں ہر مگاس سے میں پھر بھی بہنر ہوں اس لیے کہ وہ کچھ تهبين جانتا مگر مجتنايه هركه جانتا هراورين نه كجه جانتا جون اور نديه مجتنا هون كه كديس جانتا ہوں ـ گوياس اعتبارے ميں اُس كے مقاميلے ميں كسى قدر فائدے ہیں ہوں۔اس کے بعد میں امک اور خص کے یاس گیا ہے اس سے بھی طرفعہ کر دانشمندی کا دعولی تھا اور کھریسی منتبے پر پہنیا۔اس طرح دہ اور اس کے علاوہ اور مہت ے لوگ میرے شمن ہوگئے ۔

اسی طرح ایک ایک کرے میں لوگوں سے پاس جا مار ہا۔ میں جا تما تھا کہ میرے دشمن طبیطتے جاتے ہی اور بیرمیرے لیے بہت افسوس اور اندیشے کی ہات تھی لیکن یں بالک مجور تھا ۔۔۔۔ دیوتا کے قول کا تحاظ سب چیزوں پرمقدم تھا ہیں نے اے دل میں کہا مجھے بہرحال ان سب لوگوں کے پاس جربطا ہرعلم رکھتے ہیں جانا ہم · اوردیوتا کے قول سے معنی سجھنا ہی اور میں تسمید کہتا ہوں اسے اہل ایکھنس! مقدس کتے کی قسم کھاکرکہتا ہوں۔اس لیے کدمجھے تھارے سامنے بھی بات کہنا چاہیے ۔۔ كراس جِمان بين كانتيج يبرنكلا: ميس في ويكهاكمن لوكون كى سب سے ريادہ شهرت ہم وہی سب سے زیادہ ہے وقوف ہیں اور جولوگ معزز نہیں ہیں و چقیقت ہیں ان سے بہترا ور زیادہ دانشمند ہیں ۔ میں تھیں اپنی تگ ووڈ کا اسے میں مرکولیس کی ہفتواں کہ سکتا ہوں ، قصد سنا تا ہوں - ان مصیبتوں کے برداشت کرنے کے بعد آخریبی معلوم ہوا کہ دیوتا کا قول نا قابل تر دبر ہے بسیاسی لیڈروں کے بعدیں شاعرو كى باس كيا ،جن مي الميد ، فرحيد اور بقهم كے شاعر شال تھے وہاں بہنج كرمي نے این دل میں کہا ، اب توفر أبر امائے گا ، اب تھے بنا جل مائے گا کہ توان سے زیادہ جائل ہی موض میں نے ان کے کلام کے کھے اگرطے جوسب سے زیادہ وقبق تھے ا کے کران سے بوجھاکدان کے کیامعتی ہیں ۔۔۔۔اس امید ہیں کہ میں ان سے کھھ عاصلِ کروں گا یقین مانو، مجھ یہ کہتے ہوئے شرم سی آئی ہی، مگرمبوراً کہنا بڑتا ہی کہ جو لوگ بہاں موجود ہیں ان بیں سے شخص ان کی شاعری کے تعلق اس سے بہتر گفتگو کرتا ہے جبسی کما تفوں نے خود کی ۔ تب مجھے معادم ہموا کہ مثاع حکمت کے وربیع سے تغرنبیں کہتے بکرایک طرح سے الہام کے ذریعے سے وان کا حال کا مہوں کا الروربيت سي اليمي ياتي كية بي للين ان كامطلب ببي سيحق - شاعول كي عمى مجھے کھیری صورت نظراتی-اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھاکدایتی سٹاعری کے بل پر

وہ اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں بھی دانشمند سیجھتے ہیں جن میں انھیں کو گادخل نہیں۔ اس لیے میں ان سے رخصت ہوگیا اور میں نے سیجھ لیا کہ جس وجرسے میں سسیاسی لیڈروں سے افضل ہوں اسی وجہسے ان سے بھی افضل ہوں -

سخریں صناعوں کے پاس گیا۔ مجھ معلوم تقاکہ میں ان کے ساسے گویا بالکل ہیں کورا ہوں اور بہ بقین تفاکہ الفیں بہت سے ہمنر آستے ہیں۔ اوراس معاسلے میں میری رائے فلا نہ تھی۔ اس لیے کہ وہ واقعی بہت کچے جانے تھے جہیں نہیں جا نتا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ صناع بھی اسی فلی میں مبتالا ہیں جب میں مثاع مبتلا ہیں۔ چونکہ وہ اچھے کا ریگر تھے اس لیے یہ تھے کہ وہ ہر سم کے اہم سائل کا علم رکھتے ہیں۔ ان کی میاری وانشمندی کو چو ببط کر دیا تھا اس سے میں نے ان کی میاری وانشمندی کو چو ببط کر دیا تھا اس سے میں نے ان کی میاری وانشمندی کو چو ببط کر دیا تھا اس سے میں نے ہیں ان کی جو بہت ایس ایس اوران کے جہل دونوں سے محوم رہے یا بہ جا بہتا ہو کہ جو بابتا آگر کہ جیسا اس میں وانوں سے محوم رہے یا بہ جا بہتا آگر کہ جیسا کہ ان دونوں جنے والے دیوتا کی طرح ہوجائے۔ اور میں نے اپنے آپ کو اور دیوتا کو ایس دیا کہ میں جیسا ہوں ولیسا ہی اچھا ہوں۔

اس احتساب کی وجہ سے میرے بہت سے سخت اورخطرناک بیمن بیالہ ہوگئیں اور مجھ بہطرح طرح کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں ۔ میں حکیم کہلا تا ہوں اس لیے کہ جولوگ میری گفتگو سنتے ہیں وہ اسبنے دل میں سے سیجھ لیستے ہیں کہ جن حکمت کی کمی میں دوسروں میں یا تاہوں وہ خود مجھ میں موجود ہی ۔ مگر حقیقت سے ہو اے اہل ایجھنس! کہ خلاکے سوا اور کوئی حکمت بہیں اور اسبنے جواب میں اسسے یہ وکھا نامنظور ہو کہ انسانو کی حکمت کوئی قدر وقیمت نہیں رکھتی اصل میں وہ سقراط کا ذکر نہیں کرتا ہی بلامیرے نام کو کھن مثال کے طور پر استعمال کرتا ہی گو بایہ کہتا ہی کہ اس کی حکمت وراسل کوئی میں سب سے زیادہ وانشمند وہ حض ہی جو سقراط کی طرح برجانتا ہی کہ اس کی حکمت وراسل کوئی تیت

نهیں رکھتی - لہذا میں دیوتا کے حکم کی تعمیل میں دنیا بحریں مارا مارا بھرتا ہوں اور جوشف خواہ وہ شہر کا ہویا ہا ہر کا، دیکھنے میں دانشمذر معلوم ہوتا ہے، اس کی دانشمندی کی جھا ن ہوں کرتا ہوں اور اگروہ دانشمند نہ ہوتو دیو تلک تول کوشیح ثابت کرنے کے لیے میں اس پر یہ ثابت کردیتا ہوں کہ وہ دانشمند نہیں ہے۔ میں ہروقت اپنی دھن میں لگارہتا ہوں اور مجھے نہ ملکی مواملات کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہے نہ ذاتی کاروبار کی طرف، بلکہ دیوتا کی اطاعت میں مصروف رہے کی وجہ سے میں بالکی مقلس ہوگیا ہوں۔

ایک اوربات کی ہی دولت مندطبقے کے توجوان جنیس کی زیادہ کام نہیں ہم خود بخود میرے گردجت ہموعاتے ہیں ۔ان کوشوق ہر کہ جموٹا دعویٰ کرنے والوں کی صابح بهوتے بهوسے دیکیمیں میم کھی وہ میری نقل کرتے ہیں اور خودھی دوسروں کی جانچ کرنے لكتے ہیں۔انفیں بہت جلدیہ بات معلوم ہوجاتی ہو کہ مہت کثرت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ زعم ہو کہ وہ کھے جانتے ہیں ، حالانکہ حقیقت میں کے بھی تنہیں جانتے-اور وہ لوگ جن کی اس طرح جانج کی جاتی ہی، ان توجوا نوں سے خفا ہونے سے بجائے مجه سي خفا بهوعبات بي وه كيتي بي بيك بنت سقراط به نوجوانون كوبه كاف والأفشاك. اوراگرکوی ان سے بوچھے کہ کیوں وہ کون سی بری بات کرتا ہی یاسکھا تا ہی تو وہ کھھ جواب نہیں دے سکتے لیکن اپنی گھبرا بھٹ کو چھیا نے کے لیے وہ ان تریشے ترشائے الزامون كود ہرادیتے ہیں جوسب فلسفیوں برلگائے جاتے ہیں۔ سٹلا اُسمان سے اور اورزمین کے نیچے کی چیزوں کے متعلق درس دینا ، دیوتا وں پرعقیدہ ندر کھنا اور غلط بات کوسی کر دکھانا۔ اس لیے کہ وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے دعوائے علم کی تلعی گھل گئی ہے۔۔۔جوامس وج ہی ۔چونکہ یہ لوگ تعدا دیں ہے بہت ہیں، منجلے اور مستعد ہیں، برا ہا ندھ اطائ کے لیے تیار ہیں اور بھر سوٹر طرز بہا ک ر کھتے ہیں ، اس سیے اعفوں نے شور مجاکرا ورخمت سے سخت تہتیں تراش کرتھا ہے گھ

کان میری طرف سے بھرد سے ہیں ۔ بہی وج ہے کہ برے تینوں مدی میلینیس، انائیس متابو اور لئکن مجھ برحملہ کرد ہے ہیں ؛ میلینس شاعوں کی طرف سے لؤر ہا ہے ۔ انائیس متابو اور سیاسی لیڈروں کی طرف سے اور لائلن فن خطابت کے ماہروں کی طرف سے اور انگن فن خطابت کے ماہروں کی طرف سے اور انگن فن خطابت کے ماہروں کی طرف سے اور انگن ان خطابت کے میں بہتوں کے اس انبار کو دم بھریں ردکر دوں گا۔ یہ ہی اسے الہی آئینس ایجی بات اور پوری بات ۔ نہ بیں نے کوئی بات اور پوری بات ۔ نہ بیں نے کوئی بات اور پوری بات ۔ نہ بیں نے کوئی بات ہوں کہ ور نہ اپنی طرف سے گھڑی ہی ۔ بھر بھی ہیں یہ جانتا ہوں کہ وہ میری صاف گوئی کی وج سے مجسے نفرت کرتے ہیں ۔ اور سے بید جھیے توان کی نفرت اس بات کا جنوب ہو کہ میں بی کہ رہا ہوں ۔ اسی نے میرے خلاف یہ مصب بیدا ہوگیا ہ جا اس کے سواکوئی وج جہیں جیسا کہ تھیں اس تحقیقات سے جا اید گی بادر کسی تحقیقات سے جا اید گی جا کی جا اسے کی باعلوم ہوجائے گا۔

بہی قسم کے مرعوں کا ہیں کانی جواب دسے جکااب دوسری قسم والوں کی خواب دیرے کرتا ہوں ۔ ان کا سرگر وہ سیکٹی ہی جواب آپ کو طک کا سیاد وست کہتا ہی ۔ ان اس کے مقابلے ہیں بھی مجھے ابنی صفائی بیش کرنی ہی ۔ او اب ان کا صفنی بیان بڑھیں ۔ اس کا سفنوں کچھ اس قسم کا ہی : سقواط برے کا م کرتا ہی نوجوانوں کو بگاڑ تا ہی دیا ۔ اس کا سفنوں کچھ اس قسم کا ہی : سقواط برے کا م کرتا ہی نوجوانوں کو بگاڑ تا ہی دیا ۔ کے دیوتاکوں کو بنیاں بات بلکہ الگ دیوتا رکھتا ہی ۔ یہ ہو وہ الزام ۔ اب ہم اس کی ہوں مگر میرا یہ دعوی ہی ۔ وہ کہتا ہی کہ میں بڑے کا م کرتا ہوں ، نوجوانوں کو بگاڑ تا ہوں مگر میرا یہ دعوی ہی اس ایس ایس ایس کے دوران میں جو سے دران معنی کی کو میں کو در میں جو رکھ کا بی کہ دران معنی کی کو میں گا کو میں قسا اس میں جھوٹ موٹ دوس اور دل جبی کا اظہار کرنے کے اس کے دوران دیوے کا تبویت میں تھا دے آگے بیش سے کو کو کی پیش میں مقا دے آگے بیش کو در کی کو ششش کو وں گا۔

میلٹس، تم ادھرآؤ تاکہ میں تم سے سوال بوجوں - تم تو نوجوانوں کی اصلاح کے مسلے بربہت غورکیا کرتے ہونہ ؟

"بال كياكريا بول "

" توزرا جوں کور بتا ؤکہ ان کی اصلاح کرنے والدکون ہی جمھیں تویہ بات معلوم ہوئی جاسی اس بینا کہ ان کے بگاڑنے والے کا تم سنے بڑکا جا اور میرے توں کونقل کرے مجھے جوں کے سامنے ملزم عظیرار ہے ہوتو بھراوات جوں کو یہ بتا دوکہ ان کی اصلاح کرنے والاکون ہی ۔ اب تم خود ہی دیکھو میلیٹس جوں کو یہ بتا دوکہ ان کی اصلاح کرنے والاکون ہی ۔ اب تم خود ہی دیکھو میلیٹس کہ تم فاموش ہوا ور تمھارے باس کوئ جواب نہیں ہی ۔ کیا یہ شرم کی بات تہیں ہی اور اس سے میرے اس وعوے کا کانی نبوت نہیں ملتا کہ تھیں اس معاسلے سے اور اس سے میرے اس وعوے کا کانی نبوت نہیں ملتا کہ تھیں اس معاسلے سے کوئی دل جبی نہیں ہی ؟ بولومیرے دوست ان کی اصلاح کرنے والاکون ہی ۔ " قوانین "

" گرمیرا برمطلب بہنیں ہی جربان ، میں توبیعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تحص کون ہی جوان قوانین کوجانتا ہی "

" پر رج صاحبان ، مقراط جوعدالست ہیں تشریعیت رکھتے ہیں ،" "کیاتھا را پرطلب ہوسیٹیس کریہ لوگ نوج انوں کی تربیت اوں صلاح کرسکتے ہیں۔" "پقدنا کرسکتے ہیں "

يرب كرمب ياصرت ان بي سعيند؟

للممليا سك ببعياً

" ہمری دیوی کی قسم ، یہ توبڑی اچی بات ہی! ان کی اصلاح کرنے والے اس قدر کثرت سے ہیں اور عاصرین عدالت سے بارے ہیں کیا کہتے ہو۔ کیا ہے بی الن کی اصلاح کرنے ہیں ؟ "

" ہاں وہ بھی کرتے ہیں !" " اور مجلس واصنع قوانین کے اراکین !" " وہ بھی "

" سیکن اسبلی کے ممبر نوشا پدائھیں بگا ڈیتے ہوں گے ؟ --- یا وہ بھی اصلاح کرتے ہں؟ "

" وه ميى ان كى اصلاح كرتے ہيں "

" تواتیفنس کا ہر یا شندہ ان کی اصلاح کرتا ہج اور ان کی سیرت کو ملبند کرتا ہے۔ بجرمیرے رصوف میں ہی ان کا بگاڑنے والا ہوں ؟ تم ہی کہتے ہونہ ؟ " "ہاں کہتا ہوں اور بہت زورے ساتھ کہتا ہوں !"

زیادہ چندا دمی ۔۔ بس ایک چا بک سوار تواعفیں فائدہ بہنچا تاہم باتی ادر سب لوگ جن سے انفیس سالقرط تا ہم کسی قدر نقصان ہی بہنچاتے ہیں کیا یہ بات مگھوڑوں پر ملکہ قبرم کے جانوروں پرصادت نہیں آتی ؟ یقیناً صادق آتی ہم چاہے تروں نائیٹس ۔ سرانو بانہ مانوساں رہے نوحوان ، تو اگر صرف 1 کسٹنفس ان کا

تم اور انائیش اسے مانویا نہ مانور اب رہے نوجوان ، تو اگر صرف ایک شخص ان کا بھا اور انائیش اسے مانویا نہ مانور اب رہے نوجوان ، تو اگر صرف ایک شخص ان کا بھا طرف والی ہو نی توان کی خوش تسمی کا کیا تھا کا ناتھا ، مگر میلیش تم نے اس بات کا کا نی نبورت دسے ویا ہو کہ تم نے نوجوانو کے بارسے میں زراسا بھی خور نہیں کیا ۔ تھاری ہے ہروائ اسی سے ناہر ہوئی ہو کہ

جن بأتوب كاتم مجد برالزام الكات بروالد، كوسيجف كي في زحمت نهين أتحات -

اوراب میلیٹس، پس تم سے ایک اور سوال بوجوں گا ۔۔۔ زسی کی قسم ضرور بوجیوں گا کیا جیراچی ہی، بُرے شہروں کے دربیان رہنا یا اچھ شہروں کے درمیان ؟ جواب دومیرے دوست میر توالیا سوال پوجس کا جواب اسانی سے دیاجا سکتا کیا اچھے آدمی اپنے ہمسا یوں کو فائرہ اور بُرے آومی نقصان نہیں بہنیاتے ؟ '' '' نقعناً ''

اوركياكوى الساشف برجريه چا متا بوكراس كما تهدين وال أس فائدة بي بلكنقصان بينچائيس ؟ جواب دوميرك اچه دوست ، قانون تحيين جواب دين برجبود كرتا بركياكوى تخص يرب ندكرتا بركه أسس نقصان بنج ؟ " " بهرگزنهيس "

" اور حبب تم مجمر برنوجوانوں کو ربگاٹرنے اور بریاد کرنے کا الزام سگاتے ہوتو تم میر اس فعل کو بالا رادہ قرار دیتے ہویا بلا ارادہ ؟"
" الاس "

اور برے آدمی نقصان بہنجائے ہوکہ اچھے آدمی اپنے ہمسایوں کوفا کرہ بہنجائے ہیں اور برے آدمی نقصان بہنجائے ہیں ۔ تو پھر کیسے مکن ہرکہ اس حقیقت کو تحصاری برتر عقل نے تواس کسی میں معلوم کر لیا اور بی اس برطابے میں اس قدر جاہاں ہوں کہ اتناہی نہیں جانتا اگریس ایک شخص کوجس کے ساتھ مجھے زندگی سیر کرنا جا ہیں دکا ٹروں کا تو بہت مکن ہو کہ کہ جھے اس سے نقعان بہنچے ۔ اس کے با وجود بیں است لگا ٹروں کا تو بہت مکن ہو کہ کہ جھے اس سے نقعان بہنچے ۔ اس کے با وجود بیں است کا لیقین لگا ٹران ہوں اور وہ بھی بالا مادہ ، اور دو نوب صور تول میں تھا اور وں کو بگا ٹرانا نہیں یا لگا ٹرنا ہوں تو بالا ادادہ ، اور دو نوب صور تول میں تھا اور فول غلط ہو ۔ اگر میرا جم ملا ادادہ ہی بہنوا نیس بالدادہ سے بھی بہوں تو بلا ادادہ ، اور دو نوب صور تول میں تھا اور قول غلط ہو ۔ اگر میرا جم ملا ادادہ ہی بہنوا سے جمال میں بیا تھیں جا ہے غفا کہ تم مجھے ہوتوں سے جمال میں جا ہے غفا کہ تم مجھے

على و سجهات اور تنبيه كرت اگر مجه بهتر مشوره ملتا توجوكام محص بلاا را ده كرد با نها است ترك كرديتا \_\_\_ بقيمناً كرديتا ليكن تم نے مجه سے كجه نهيں كہا اور مجھ ہوا بيت كرنے ميں نجل سے كام ليا - اور اب تم مجھ عدالت ميں كھنج لائے مہو، جو ہدا بہت كى جگر نہيں بلكر منراكي حكم ہے -

اے اہل انتین اتم پریہ بات واعنح ہوگئ ہوگئ کہ حبیبا میں نے کہا گفت مبلیش کواس معاملے سے زراجی دل میں نہیں ۔ بھرجی میں تم سے یہ بھینا جا ہمتا ہو میلیش کہ میں نوجوانوں کوکس طرح بگاڑتا ہموں ۔ جہاں تک تعارسے استخاصتے سے معلوم ہوتا ہی، شاید تھادا مطلب یہ ہوکہ میں انھیں یہ تعلیم دیتا ہوں کہ ان دیوتا کوں کوچھیں دیاست انتی ہی، نہ مانیں ، بلکہ ان کی عگہ نئے دیوتا کوں یا نئی روحانی توتوں کی پستن کریں ۔ اسی تعلیم کے ذریعے سے میں نوبوانوں کو بگاڑتا ہموں تم ہی کہتے ہونہ ا کی پستن کریں ۔ اسی تعلیم کے ذریعے سے میں نوبوانوں کو بگاڑتا ہموں تم ہی کہتے ہونہ ا

ا و . او میرامهی مطلب هر تم بانکل بلیر بو "

«بر توتم نے عجیب وغربیب بات کہی ۔ اخرتم یہ کروں سمجتے ہوملیٹس اکیا تھا ا بیمطلب ای کردیں سورج اورچا کرکو دیونا نہیں یا نتا جہسا کہ اور سب السنٹے ہیں ؟" «میں آب کوتقین دلا تا ہوں جے صاحبان کریٹیخص ان کونہیں ما نتا ۔ پہراہی کہ سورج ہتے ہی اور حیا ندسٹی ''

" میں زیس کی قسم کھا کرکہتا ہوں کہ تم کسی ایک کوجی نہیں مانتے"

" کسی کو تھا لا کہنا تھیں نہیں آئے گا ہیلیں ،اور غالبا تھیں خودجی بھین نہیں ہور عالبا تھیں خودجی بھین نہیں ہور میں ہور اور ب باک استفار کی میلیش غیر دور ور اور ب باک استفار کی ہوں کہ میں اور نوبوانوں کی طرح بہا دری جائے ستون ہیں کہیں کہیں وہ مجھے اور انہوں کی طرح بہا دری جائے نے کے سٹون ہیں کہیں وہ مجھے اور انہوں تو کہ دائشمند بسیلی تو نہیں بجار یا کہ اس نے اسینے دل ہیں کہا ہوگا: زرا دیکھوں تو کہ دائشمند سقر اطرکو ،اس ھنجک تناقش کا ، جرمیرے بیان ہیں موجود ہی بہاجا ہی جائے ہیں اور بیس کواور دوسروں کو دھو کا دے سکتا ہوں با نہیں ۔کبونکہ میرے خیال ہیں تو اس کے استفراط کا ایس میں اس عد تک تناقش ہے گو باوہ یہ کہتا ہی کہ سقر اطرکا ہیں توسور ہے کہ وہ دلو تا کو ل کو نہیں اس عد تک تناقض ہے گو باوہ یہ کہتا ہی کہ سقر اطرکا ہیں تفصور ہے کہ وہ دلو تا کو ل کو نہیں مان اور کھیر یا تنا بھی ہے ۔ سے مجالمائی بات

کوئی سنجیرہ آ دمی کیے گا۔

اے ہل افقینس آگو ہم سب مل کراس چیز پرخورکریں ہے ہیں اس کے کلام کا تناقف سمجتا ہوں اور تم ملیکس میرے سوالوں کا جواب دیتے جا گر۔ اور میں حاضرین کو اپنی درخواست بھر یا دولا تا ہموں کہ اگر میں اس طریقے سے گفتگو کروں مس کا میں عادی ہموں نووہ مجھے نہ ٹوکیں ۔

> مانتا ہو؟ "نہیں یہ تامکن ہی"

میں کیگیا توش قسمت ہوں کہ میں نے عدالت کی مددسے تم سے یہ جواب کے ہی دیا گرتم نے اپنے استفائے میں علفیہ میان کہا ہو کہ میں الہٰی یا روحانی قوتوں پر داس سے بحیث نہیں کہ نئی یا برانی ، عقیدہ رکھتا ہوں اوراس کی تعلیم دیتا ہوں ۔ نوبہ حال میں روحانی قوتوں کا قائل ہوں ۔۔۔ یہ تم اپنے صفیم بیان میں کہ چکے ہو۔ اب سوال میں کو گریس روحانی اور الہٰی قوتوں کوما تم ابوں یہ کو کہا یہ لازم نہیں آنا کہ روءوں یا دیونا روں کو بھی مانتا ہوں ؟ یقینًا لازم آت ہی۔

لهذامین به فرض کیے لیتا ہوں کہ تمھاری خاموشی ۔۔ رہنا مندی ظاہر کرتی ہی ۔ "چھاتو یہ روحیں یادیونار کیا ہیں ؟ ظاہر ہی یا تو دیوٹا یا دیوٹا و ل کے بیٹے، ہی کہ نہیں ؟" " یقیناً"

اسی کو تو ی مفتحات بہی کہتا ہوں جوتم نے گھڑی ہی ۔ دیو ناریا روحیں دیوتا کوں ہیں اور تم پہلے تو یہ کہتے ہوکہ دیوتا کوں کو نہیں مانتا اور پوریہ کہتے ہوکہ دیوتا کوں کو نتا ہوں بینی دیونا روں کو اس لیے کہ اگر دیونا ردیوتا کوں کی ناجا کر اولا دہیں خواہ جل بریوں سے یادوسری ماکوں سے سے تو دنیا ہیں کون شخص یہ کہے گا کہ دیوتا کوں کا توکہیں دیجو دنہیں مگریہ دیوتا کوں سے سے تو دنیا ہیں کون شخص یہ کہ گا کہ دیوتا کوں کا توکہیں دیجو دنہیں مگریہ دیوتا کوں اور گدھوں سے جودسے انکا دکرو ایسی جیسے تم خچردں کا وجود تسلیم کرو مگر گھوڑوں اور گدھوں سے وجود سے انکا دکرو ایسی بھی ہوگی ۔ اسے استفاتے میں بھی بات مبلیل تم مے دیجہیں معلوم ہوتی ہی کہ تھوں کوئی سے چے کا الزام مجھ برانگا نے کے داخل کرنے کی دیے ہی معلوم ہوتی ہی کہ تھوں کوئی سے چے کا الزام مجھ برانگا نے کے لیے نہیں ملتا تھا ۔ مگر تم کسی شخص کوجوز داسی بھی سمجھ دکھتا ہو ، یہ تھیں نہیں دلاسکتے داخل کرنے والی اور دیونا دوں اور دیونا دوں یا سور ماکوں کو دجود سے انکا دکرہے جی ۔

بی نے میلیش کے الزام کے جواب بیں جو کچے کہا وہ بہت کافی ہے۔ صفائ بیش کرنے بیں اچھی طرح جا نتا ہو بیش کرنے بیں اس سے زیادہ اہتام کی صرورت نہیں ۔ لیکن میں اچھی طرح جا نتا ہو کہ میں سنے اسینے بہت سے دشمن بیداکر لیے ہیں اور اگر میں تباہ ہواتو میری تباہی کا باعث میں ہوگا ۔۔۔ نہ تو میلیش اور انائیش ملکہ دنیا والوں کا حسد اور بدگوی ، جس کی وجہت ہم ہت سے نیک آدمی مارے سکتے اور اہمی اور ہہت سے مارے جائیں سکے ۔ اس کاکوئی اندیشر بہیں کر میں اسار تجھ رہنے ہم وجائے گا۔

شايدكوي شخص بيركي كرمقراط تعين اليي زندگي سي شرم نهيس آني جس يدا الدلنيدي كبين تحارا قبل ازوقت فاتسرنه بوجائ اس كوين بجاطور برجاب دے سکتا ہون ، بھبی یہ تونکھاری غلطی ہی گرانسان کسی کام کا ہی تواسب مرنے سیسے کی فکرنہیں کرنی چا ہیںے امسے توصوت یہ دیکھنا جا ہیے کہ جرکیھ وہ کرر ہا ہر وہ سیح ہر ياغىطىي الشيطية دى كا كامرې يا برے آ دى كا - تھارے خيال ميں تو وہ سورما جواطائ بن مارے گئے بالک کلے سنت مخصوصاً تقلس کا بیٹا چوذلت کےخطرے ے ہے کے ایکے ہر خطرے کو ابق مجھتا تھا اور جب ہیکٹر کو تش کرنا چا ہتا تھا تو اس کی ال جددیوی تقی ، اس سے کہاکہ اگراس نے اسٹے رفیق باٹراکلس کا برار لینے کے سیسے م يكفر كوشل كرديا توخود من مرجات يم كل القدير م كيف كسائق مي تصادى من منظراك پیا اسی قسم کے انفاظ اس نے کہے تقیے . گارس کے بیٹے نے اس تنبید کے یا وجود خطرے اورموت کو یالٹل آج سجھا۔ وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا مگر ذلت کی زندگی لیسر كهينے سے اوراسينے دومست كاپدلہ نرلينے سے ڈريّا نفارس نے جواب ويا" سمجھ اسینے قیمن سے بدلہ لے کرنوراً مرجانے دو۔ یہ اس سے اچھا ہوکہیں ان چوریج وار جِهِ أَرْوْنِ كِي إِسِ الشُّعَارِ بِولَ . لاَّهُ لِي كَيْمُسْفِرِ كَانْشَارُ الْوَرْزِينِ كَالْإِجْبِينِ عِلْوَلِ ا بیلیس کوموت اورخطرے کی زرا بھی ہروا دہنتی اس سیسے کہجہاں انسان **کی حکّم** ہمو ،خواہ وہ اپنی خوشی سے و ہاں کھڑا ہو یاکسی سروارنے کھڑا کیا ہموا وہیں اے خطرے کے وقت قدم کا طردیثنے جا تہیں ۔ اسے ندموت کاخیا كرنا جلبيته لله اوركسي جبيبتركا ملكصرف ذلب سے بيجنے كا اس قول كو ا وال المفض حرب ببحرف سمحو -

اسے اہل البخش إجب ان ميرسالارول سفے خيس تم نے پوشيدُايا اور ابنی پويس اور ڈیٹرم میں ميرامبردارمقرر کيا قداميم حکم دیا توسي اور اوگوںا کی شمآ

اپنی جگه پرقدم جمائے موت کے مقالیے ہر ڈٹا رہا سکتنے تعجب کی بات ہوگی اگر اسپ جسب كدميرس خيال مين خلام مجه يتكم دينا ابوكرين ايك فلسفى كافرض بعني اسيغ آسياكيه اور دوسروں کو مطولنے کا کام انجام دول موت کے پاکسی اور چیزے درسے یہ اپنی حكه كوهيوا كريهاك جائول جقيقت بن به نهايت عجيب بات مولًى اور مجه برعدالت میں یہ الزام ہجا طور پرنگایا جا سکے گا کہ میں دیوتا وُں کے وجود کا منکر ہوں اگریں نے موست کے خوف سے بیش گوئ کرنے والے دیوتا کے حکمت سرتانی کی سیجے کرکٹیں دانشمند ہوں حالا کہ نہیں ہوں کیونکہ موت سے ڈرنامفن نالیٹی دانشمندی ہی حقیقی حکمت نہیں گویاانسان ایک نامعلوم چیز کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہو مالک كوئ نهين بانتاكهموت بيه لوك خوف كي حالت بب برترين جير مجهة بي أبهين بهنرين جيزرنه ووكيايه جهالت كى شرمناك قسم نهيب وكدس جيزكوانسان نهين عامنا اسے برسمجھا ای کہیں جانما ہوں ؟ صرف اسی اعتبار سے میں اپنے آپ کو عسام . ادمیوں سیختاعت سمحتا ہوں اور شایدان سے زیادہ وانشند ہونے کا دعوسے بھی كرسكما بهون كدكوس ونيا كم تعلق مبهت كم جانتا بهوف مكر مي يفلط فهي نبيس بهوكه بین جانتا ہوں ۔ بھر بھی اتباہ مجے معلوم ہی کہ جواسینے سے بہتر ہو، مواہ وہ دیوتا ہو۔ یاانسان ، اس کی تا فرمانی کر اگری اور مشرمناک بات ہوا ور میں تھی اس چیز سے خوت اور گریز نہیں کروں کا حس کے اچھے مونے کا امرکان ہواس ہزکے مقابلے ئاں جس کے جرے ہونے کا لقین ہجواس لیے اگرتم شجھ چھوٹر دو اور انائیٹس کی بات نه مانوجس نے بیرکہا تھا کہ جب ایک بارسقراط پرمنف مرجلایا گیا ہوتواسے مارڈ النا بهتر ہی اورند مجرمقدمه بی نوبلانا چاہیے تھا) اوراگراب یہ نج گیا تو تھا سے لیکے اس کی اتیں شن کریالکل بگراجائیں گئے ۔۔۔اگرتم مجھے کھوکہ سقراط اب کی باریم انائبٹس کاکہنا نہیں سننے اورتھیں جیوڑے دستے ہیں لیکن اس تترط پرکہ ابندہ

تماس طرح كاغور وفكرا ورجهان ببن فهروا وراگرتم بجريه كرتے ہوے بكرك كئے توقس كردي جاكوك \_\_\_\_ اگراس شرط برتم مجه چهوا و توسي به جواب دون كا" اك المل القنس ابيل تحماري عزت اورتم سے مجت كرتا ہوں مگريس تحمار سے مقابليس خدا کے حکم کی تعمیل کروں گا اور جب تک میری جان میں جان اور بدن میں طاقت ہج فلسفه يرعمل كرنا اوراس كي تعليم ديرنانه يس جهو الرون كالماكريس سے ملوں كا اس سے این اندازیس می کمون گا سامیرے دوست اجواس عظیمانشان اور حکست نشان شہرایقس کے رہنے والے بو تم کو شرم نہیں آئی کہ تم اس فدر دولت اور شہرت اورعزت حصل كريب بهومكرتهي حكست اورحق كي طلن فكرنهين اور روحاني ترقى كا زراجی خیال بہیں ؟لیکن اگر میرا مخاطب یہ کہے کہ مجھے تو صرور خیال ہر تو بینہیں کمیں نوراً س کا پیچیا چیوڑ دوں بلکاس سے فوراً سوال کرنا اور جرح کرنا مشروع کردیتاً موں اور اگریس نے دیکھا کہ اس میں زرائھی نیکی نہیں ہی بلکر صرف زبانی دعو کے کرتا ہی قوی اس کو براکهتا ہوں کہ وہ بطی چیزی کم اور حمول چیزی زیادہ قدر کرتا ہی۔ اور جو کوئی مجهد سے ملے گااس کےسامنے یں ہی الفاظ دہراؤں گاخواہ وہ جوان ہویا بوڑھا شہر کا ہویا با ہر کا خصوصاً اپنے شہروالوں سے اس کیے کئیرے بھائ ہیں ، کیونکہ تم برجان لوکه به خدا کاحکم ہم اور میرے خیال بیں میں سے خدا کی جوخارست کی ہم اس زیادہ مفیدکوئ چیزریاست کے لیے نہیں ہی۔میز تواس بی کام ہوکسی تم سب کو خواه جوان ہوں یا بوڑھے ،اس پڑآ مادہ کروں کہتم اسینے جان ومال کی پروانہ کرقہ بلکہ اپنی روحانی ترقی کواس سے مقدم مجھو میں تم سے کہتا ہوں کہ نیکی گر پر سے حاص نہیں ہوتی ابلکنیکی سے رہیم اور ہروہ چیز جوانسا ن کے لیے اچھی ہوخواہ وہ ذاتی ہو یاعمومی ، عال ہوتی ہی - بی<sub>را</sub>ی میری تعلیم -اگریسی اصول نوجوانو*ں کو بگا*ر ماہر توواقعى مين فنتن برواز آدمى مول يلكن أكركوكي شفس يركهنا بهوكرميري تعليم اس كيسوا

کچھا ور ہج تو وہ بالکل غلط کہتا ہے اسی سیے اسے اہل استینس ابیں تھیں یہ جتائے دیتا ہوں کہ خواہ تم انائیٹس کے کہنے پڑس کرویا نہ کرو اور مجھے رہا کرویا نہ کرو دونوں صورتوں میں یہ جان لوکریں ابنا طریقہ کھی بنہیں بربوں گا خواہ مجھے ایک بار بنہیں سوبا رجان درینی بڑے ۔
دینی بڑے ۔

اے اہل آئینس! میں برجت اپنے لیے بہیں کرد ہا ہوں ، جیباکرتم سیجتہ ہو بلکہ تھاری خاطر، تاکہ تم مجھ کو، جسے خدانے تھیں دیا ہی، سزادے کرگنہ گار نہ بوکیونکہ اگر تم نے جھے قتل کردیا تو تھیں میراکوئ جانشین آسانی سے مذہے گا -اگریں ایک مفتحک تشیبہ استعمال کروں تو یہ کہ سکتا ہوں کہ ایک طرح کا ڈائس ہوں جو خدانے دیاست کے لیے بیجا ہی اور ریاست ایک بہت بڑا اور شرایات گھوٹر ا ہی جو بھالی بن

کی وج سے بہت سست ہواور سے اس کی غرورت ہوکہ کوئی اسے ڈنگ مارکر حركدت میں لائے میں وہ فوانس ہوں جے نی انے ریاست پرسلط كردیا ہى اور جو هروقت اور مرحكه تم كوستاتا اوراكساتا ، تجهاتا اور تنبيدكرتا رستا بح تهمين ميراجبيا ا دی آسانی سے نہ ملے گا۔اس لیے میں تھیں یہ عملاح دیتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دوشاید تم جملائے ہوئے ہوداس تعمل کی طرح جے کوئ دفعتاً سوتے سے حبا دسے ) اور بیر سجفة بوكمة تم انائيس كم مشور الم كم مطابق محية اسانى سي قتل كريسكة بواوراس لعِدِعْمِ المرام س سوت رہوگے ، بجراس کے کمفدا تھارے عطے کے لیے کوی اور فوانس بهيج في يين جويد كهتا هور كدمجه فدان تهارب باس بعيها بوتوميرك ياس اس کا نبوت بھی ہجا دروہ یہ ہم: -اگریس اورلوگوں کی طرح ہو ّاتویہ نہ کر تاکہ برّونیّ اسینے کاروبارکی طرف سے غفلت برتوں اسے تباہ ہوتے ہوئے دیکھوں اور تھھارا کام کرا رہوں بینی تم میں سے ہرایک کے پاس باب یا بڑے بھای کی طرح ، جاکمہ سنکی کی القین کروں -ایساکرنا انسانی فطرت کے خلاف ہوتا۔ اگر مجھے اس سے کوئ فأندو بهوتا يااس نصيحت كى كوفيس ملتى توايك بات بحي فتى ليكن تم ويكصف بوكدمير مدعیوں کونجی با وجود اپنی بے باکی کے یہ کہنے کی جرأت نہیں کدمیں نے کہمی سی تفصیت فیس کی ہوما مانگی ہو۔اس کی ان کے پاس کوئ شہا دت نہیں اورمیرے باس اينے قول كى سيائ كى كافى شہادت ہر ىعنى ميرا فلاس -

محمن ہرکسی خفس کو تعجب ہوکہ یہ کیا بات ہرکہ میں ذاتی طور بر لوگول آتھے۔ کرتا ہوا، اور ان کے معاملات میں دخل دیتا ہوں لیکن اس کی جرات نہیں کرآ کہ سسیاسی رندگی میں داخل ہوکر ریاست کو مشورہ دوں - میں تھھیں اس کی وجہ بڑا تا ہوں - تم نے مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات پر مجھے ایک الہام یاغیبی اشاہے کا ذکر کرتے ہوئے مشنا ہی جو بھ برظا ہر ہوا کرتا ہی۔ یہی وہ دیوتا ہی

جس كالميليس في البين استفات مين مضحكه الرايا بي ميدا شاره جرايك قسم كي أوازي مجهاس وقنت سيمسوس بونا شروع بهواجب مين بيم تقاريبهيشه مجيكس بات سے منع کرتا ہی گیجی کسی کام کے کرنے کاحکم نہیں دیتا۔ یہی چیز مجھے سیا سیات ہی وافل ہونے سے روکتی ہوا ورمیرے خیال میں اس کا روکنا بالکل بجا ہو۔ اس لیے كمعجف لقين براسال المفنس اكه أكريس مسياسي كام كرتا توكبي كاختم بوكيا بوتا. اور نه تم كوكوئ فائده بهنجاسكتا نه اسيخ آب كور اگريس سي بات كهون توخفا فريونا-حقیقت بیر میرکدکوئی شخص جو تمهماری طرف سے پاکسی اور جماعت کی طرف سے بنگ كريسه اوران به شارخلاف قانون اورخلاف انصاف باتوں كى مخالفت كريے یں افرناچا ہتا ہواور تھو طے دن زندہ بھی رہنا جا ہتا ہو تواسے سیاسی زندگی سے

الک ہی رہناجا ہیں۔

یں چرکھ کہتا ہوں اس کا قطعی تبوت وسے سکتا ہوں صرف الفاظ ہی ہے بنیں بلکواس چیز سیج س کی تم کہیں زیادہ قدرکرتے ہو لین عمل سے میں مسایی زندگی کاایک واقعهٔ سنا کول گاجس ست تم پریه ناست موجائے گاکسی برگرموت ك فرن سے ب انصافی كة كم سرند جعكاتا اور سر جيكان سے انكار كرتا تو فورز الأجازا ميه عدالت كاقصة جويس تصين مسناتا بهون ، كجواليها ول حسب تونهيس مكرجى بالكل سيا ولمداب التيفنس ومجع عرجوي عرف ايك بارسر كارى عهده نصيب ہواليعنى سينىڭ كىممېرى - انبيٹۇ كى قبيلے كوچى ست مجھ تعلق ہران فوجى سرارد سكرمتى بديري كى ساعت كرني مقى جندون في أركيتوسائ كي جنگ سير بعدلاشين نبیر المفوائ تقیم المرکوار کی بیرتجویز تقی که سب کے مقدعے کی ساعت ایک تھ كى جائد أورير بات بالكل خلات قانون قى جبيها تحقيس بعد مي معلوم بوا - سكن

اس وقت سینط کےممبروں میں اکیلامیں ہی تھا جس نے اس خلاف قانون کا ردوا<sup>ی</sup> کی مخاصنت کی اور تھا رہے خلاف ووسط دیا بیب مقرروں نے دھمکا یاکہ مجھے گرفتار كرك محدير مقدم جلائيس كة تويس في اسيف دل مي علمان لي كردنك فانون اورانضا مناميري طرف ہراس كياس اس بطرے كامقا للكروں كابائ اس کے کہ قیداور قتل کے خوف سے تھاری بے انصافی میں مشرکت کروں ۔ یہ جمہوریت کے زمانے کا واقعہ ہی لیکن حب تیس عما کی حکومت کا دورہ یاتو الخول في مجيد اورجا راور تخصول كوكول كمربلواكرييون سلامي كوسلامس سے لانے كا حكم ديا اس سيك كدوه استقتل كرنا جائة تقديد ايك منونه عقا ان احكام كاجوده دیا کرنے منے تاکہ زیادہ سے زیادہ أدمیوں كوائے جرائم میں مشركی كريس \_ تب میں سے نہ صرف قول سے ملکوعمل سے ثابت کر دیا کہ مجھے موت کی ورّہ برابر بروانهیں بلکه صرف ایک بات کی فکراور مہت بڑی فکر ہو کہ مجھ سے کوئ مجرا اور نا پاکسفول سرزون ہونے یائے کیونکہ میں نے اس تطالم حکومت کی زیر دست قوت سے ڈرکر نا جا ترکام نہسیں کیا رجب ہم لوگ گھرے نکلے تووہ چاروں آدبی توسلامس جاكريون كولائ مكريس جيب جاب ابيت كريات عكن تفاكدس كي وجست ين قتل كردياجا ما الرعموري بن دن بديس عما كمكي حكومت كاخاته بن ہوگیا ہوتا ۔ بہت لوگ میرے قول کی تصدیق کریں گے ۔

اب یہ بتا دکر تھا کے خیال ہیں ہیں اتنے دن زندہ رہ سکتا تھا اگر ہیں سنے سیاسی زندگی اختیار کی ہوتی اور ایک نیک آدمی کی طرح حق برقائم رہتا اور انصا ف کوسب چیزوں سے مقدم سمجھتا ؟ مہیں اسے الم المحضن المیرے لیے بلکہ میر شرص کے لیے یہ بات نامکن تھی دیکن ہیں اپنے ہونس ہیں خواہ وہ عموی ہو یا ذاتی ہمیشر ایک ہی اصول برقائم رہا اور نہیں تے ان لوگوں کی خاطر جھیں یا ذاتی ہمیشر ایک ہی اصول برقائم رہا اور نہیں تے ان لوگوں کی خاطر جھیں

لوگ ، مجھ کو برنام کرنے کے بیے ، میرا پیرو کہتے ہیں تکسی اور کی خاطراب اصول سے
سٹنے کی ذکست گوارا کی - در مسل میرسے کوئی باقاعدہ پیرو نہیں ہیں ۔ لیکن جب ہیں
اس کام کوجس پریں مامور ہوں انجام دے رہا ہوں اور کوئی شخص خواہ وہ جوان ہو
یا بوڑھا ، آکرمیری گفتگوسننا چاہے توہیں اسے نہیں روکتا - پہمی نہیں کرمیں اُن
لوگوں سے باتیں کر ماہوں جو مجھے فیس دیتے ہیں بلکہ شخص جا ہے امیر ہویا غریب اُن
مجھ سے سوال جواب کرسکتا ہی اور میری بات جیت سن مسکتا ہی اور وہ اجھا آ دی
ثابت ہویا بڑا دونوں میں سے کوئی چزیمی انصا فا میری طوف منسوب نہیں کی جاتی
اس لیے کہ میں نے نہ کھی کسی کو کچھ سکھایا اور نہ سکھانے کا دعوا کیا ، اور اگرکوئی
شخص یہ کے کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات سکھی یاسنی ہی جوا ور سب نے
نہیں سنی تو وہ حبوط پولتا ہی۔

مرمجرسے بدلدلینا چاہیے گا آخراوگ تم سے ہمیشہ اس قدرشوق سے ہیں کھیں ہیلے کی برائی ساری حقیقت اے اہل ایجنس ہیں تمھیں ہیلے ہی بتا چکا ہموں ۔ وہ برعیان حکمت پر جرح ہوتے سننا چاہتے ہیں ۔ یہ جی دل کی بیز ہی ۔ لوگوں پر جرح کرنے کا فرض قدا کی طرف سے مجھ پرعا ند ہوا ہوا ورئیش گوگا رویا، اور ہمراس طریقے سے جس سے کہ خوا کی مرضی انسا نوں کو بتائ جاتی ہو تھے اس کی خبر دی گئی ہی ۔ یہ بی بات ہی اے اہل ہمنس اور اگر سی نہیں ہی تواسس کی فرد یو آسانی سے ہوئی ہی بات ہی اس کی خوائی مرضی انسانی سے ہوئی ہی ہوئی ہیں ، اور اگر سی کی خوائی ہوئی ہیں ، یں نے ایک ہوئی ہیں اور برجموس کر سے ہیں کہ ان کی خوائی کی خوائی کے زباسے ہی اگر سے بدلدلینا چاہیے ، یا اگر وہ خود نہیں آنا چاہتے تو ان کے عزیز ، باب، بھائی وغیرہ کوئی نہ بتائیں کہ ان کے قاندان کو میرے یا تھے تو ان کے عزیز ، باب، بھائی وغیرہ کوئی نہ بتائیں کہ ان کے قاندان کو میرے یا تھے تو ان کے عزیز ، باب، بھائی وغیرہ کوئی نہ بتائیں کہ ان کے قاندان کو میرے یا تھے تو ان کے عزیز ، باب، بھائی وغیرہ کوئی نہ بتائیں کہ ان کے قاندان کو میرے یا تھے تو ان کے عزیز ، باب، بھائی وغیرہ کوئی نہ بتائیں کہ ان کے قاندان کو میرے یا تھے تو ان کے میں نقصان بہنجا ہی ۔

يرائن اوگون سك ليے بهت اچھاموقع بح- اُن بي سے مبہت سے مجھے پہاں عدالست میں نظر آرہے ہیں میراہم وان اور ہم عرکر پٹو بھی ہی اور اس کے بنٹ کرٹوبوس کو بهي ويكهور يا بهون الشيعيس كالإب لاترسينياس التفييسي نعي موجود بهر اورا بينسي كا باب الطيفن سيفيسني بھي - ان كے علا وہ كئي شفس ان نوگوريا كے جوميري مجت میں رہا کرتے تھے ، بھای ہیں مثلاً مقبوسندو طیر اس کا بٹا مکو طرشس تقبو وائن كابحاى ہى دخود تقيور وش تورنيات رفصت نوجيكا بى اس ليے كمت كم وہ تو اسینے بھای کو روکنے کا نہایں ، ڈیموڈویس کا بیٹا پراس تفیاکس کابھای اور السِينَ كا بيمًا الما بينينس اوراس كابهاى المولوط ورس بعي نظراريا بهويين اوربهت سے لوگوں کا نام کے سکتا ہوں اور پلٹس کو جاہیے تقاکداین تقریب کے ضمن میں ان میں سے میں کوگوا ہوں کے طور بریش کرتا اور اگراس وقت بھول کیا تھا تواب ہی --- بین اس کے لیے جگر خالی کرنے کو تنیا رہوں ، اس سے پوھیو کہ اسس قسم كى كوئى شبادت بيش كرسكة ابى إنهيرا استال التجنس معالمه اسك بالكل برعکس سے میں سب لوگ تواس خاکسار کی طرف ستہ جوبقول سکٹیں اور اناکٹیں کے ا ان کا بگاٹسنے والا اور ان کے عزیزوں کونقصان بہنچانے وال ہی شہا وہ دینے تیاریں - مرحت بگرشے ہوئے نوجان ہی نہیں ----ان کی شہادت ہی تو کوئی غرض بھی ہوسکتی ہے۔۔۔۔ بلکر ان کے بن بگڑے بزرگ بھی -آخروہ کس وج سے میری طرف سے شہا دت دے رہے ہیں ؛ ظا ہر پر محفل حق اور انصاف کی ناار وہ جانتے ہیں کہیں ہے کرر اموں اور سیٹیں تھوٹا ہی۔

یں تو اے اہل آئینس الیں اسی تسم کی صفائی پیش کردسکتا ہوں۔ ہاں ۔ ایک باست اورسن لو،سٹ پذکوئی شخص مجھ سے اس وجہست شفا ہوکہ استی اوا کراہو کہ خوداس نے اسی ہی یا اس سے کم اہم موقع ہر رو روکر جواں کی نشین کی تھیں ا

اہے بیوں کوعدالت میں بیش کیا تھا ، بوکہ ایک ورد ناک منظر تھا اور بہت سے عزیروں اور دوستوں کوسفارش کے لیے لایا تھا۔ گریں جس کی جان خطرے ہیں ہوا اس قسم کی کوئی بات نہیں کررہا ہوں رستنا یداس فرق کا خیال کرے وہ میراتین بمع جائے اور غصے میں میرے خلاف لائے وسے دسے ۔ اگرتم بی کوئ الیسا شخص ہو۔۔۔۔ یا در کھو میں نے یہ نہیں کہا کہ ہے۔۔۔۔ تواہے ہیں بجاطور يريع جواب دسے سكتا ہول ميرسے دوست بي يى انسان ہول اوردوس النسانون كي طسيرح گوشت اورخون كابنا هوا جوب سركه ميتمرا در لكري كا" جيسا ہم مرسنے کہا ہی میں بھی صاحب اولاد ہوں ، اے اہل انتقاب میرے ہیں سیطے ہیں۔ ایک نوجوان ہر اور دواہمی حصولے ہیں مگر میں ان بی سے کسی کو بیان نہیں لاکونگا ك تمسيميري ربائ كى الخاكرے رجائے مواس كى وجركيا ہو؟ يرنهين كد عجے اسنے اور کھمنا ہے یا تھاری عزت میرے دل میں نہیں - میں موت سے ڈرتا ہوں يانهيس بيدايك جداكاندسوال اكتصمين اس وقت بنيس جيطرناجا بها المكن عاً راسے کا لحاظ کرتے ہوئے ہیں یا محسوس کرتا ہوں کہ اس قسم کی حرکبت میرے لیے ، تمھارے میں اورساری ریاست کے لیے باعث متری ہوگی بیشخص میری طرح بوطيعام واور دانشن رمشهور موأس السي ذلت نهيس كوارا كرني عاب خواهي ال بات کامستی مهون یا نه مهون بهرهال مهاری دنیا کی به راست هر که سقراط معض باتو کے لحاظت دوسروں سے افغنل ہی اور اگرتم بی سے وہ لوگ جو حکمت انتجاعت يائسى اودصفت ميں دومسروں سنے اُفنس شجھ جاتے ہیں اسپنے آب کواس طرح ذس كري توكس قدر شرمناك حركت بوركى ميرسف برست برست شروك وروكون كو ديمان كامراكا حكم سنن ك بعدان كالجوعيب حال بوتايي ووسجة بي كالروه مرس کے توان پر جری سخت معیست گزرجائے کی اور اگرتم نے ان کی جا ان

سین عام دارے سے قطع نظر کرکے دیکھیے تب بھی یہ اچھا ہمیں کہ ہم بنج کی

منتیں کرے رہائی حاصل کرلیں بجائے اس کے کہ اسے وا تعات بتائیں اور قائل

کریں ۔ اس کاکام انھا ف کو تحفے کے طور پر با ٹمنا نہیں ، بلک فیصلہ کرنا ہوا وراس کے

پیعلف اٹھا یا ہم کہ ابنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

ہما رہے لیے تم کو اس دروغ علفی پرا ما دہ کرنا اور تھا رہے لیے آ با دہ ہونا ہم گز

مناسب نہیں ہم اور اس کو دین داری نہیں کہا جا سکتا لہندا مجے وہ کام کرنے

مناسب نہیں ہم وجے ہیں ذریل نایاک اور براسمجھا ہموں نصوصاً اس وقت جب کے

یہ نہوجے ہیں ذریل نایاک اور براسمجھا ہموں نصوصاً اس وقت جب کے

ایک اور براسمجھا ہموں نصوصاً اس وقت جب کے

ایک اور براسمجھا ہموں نصوصاً اس وقت جب کے

ایک اور براسمجھا ہموں نصوصاً اس وقت جب کے

ایک اور براسمجھا ہموں نیموں نیمو

میلیش کے استفاتے کی بنا پر مجھ بربے دہنی کامقدمہ جلایا جارہا ہے اس سیے کہ استفاتے کی بنا پر مجھ بربے دہنی کامقدمہ جلایا جارہا ہے اس سیے کہ استفات کی استفات کے مقال اس استفاد کے مقال اس استفاد کے مقال میں کرنے تم کو اپنے حلفت کے مقال عمل کرنے برمجبور کروں تو گویا تھیں اس عقیدے کی تلقین کروں گا کہ دیوتا وُں کا ویر پیجرم ثابت کریوں گا وجود نہیں ہے اوپر پیجرم ثابت کریوں کا کہ میں اپنے اوپر پیجرم ثابت کریوں کا کہیں ان کا قائی نہیں ہوں ۔

سیکن حقیقت بالک اس کے برعکس ہراس لیے کہیں دیوتا وُں کومانتا ہو

اوراس سے برتراور ملن ترمعیٰ میں جس میں میرے مدعی مانتے ہیں ہیں اپنا مقدمہ خدا پر اور تم لوگوں پر چھوٹر تا ہموں تم جیسا اپنے لیے اور میرے سیے بہتر مجدو بیا فیصلہ کرو۔

اسابل ایشنس اکئی وجوہ سے مجھے اس کا رنج نہیں کہ تم نے کٹرستارا سے مجھے جرم قرار دیا۔ مجھے بہلے ہی اس کی توقع تقی ملک اس بات پرتعجب ہو کہ دائیں قریب قریب برا برہیں کیونکہ میراخیال تقاکہ میرسے فلاف بہت بڑی اکٹرست ہوگی۔ مگر مہاں یہ صورت ہو کہ اگر تیس را ئیں او حرکی اُ دھر ہو گئی ہو تیں توہیں جھوڑ دیا جا تا۔ اور ہیں یہ کہ سکتا ہوں کہ میلیس سے مقابلے میں توہیں بری ہوہی گیا اس لیے کہ برخص جا نتا ہوک دنجیرانا میلیس اور لاکٹن کی مدد سے اسے مل را وں کا پانچوال حصد برخص ما نتا ہوت میں وہ ہزار در ہم جوانے میں نہ ملتا جسے قانون نے ضروری قرار ویا ہواوراس صورت میں وہ ہزار در ہم جوانے کہ مستوجب ہوتا ،

اچھا تو وہ مورت کی سنرا تبحیز کرتا ہی۔ اب بیرسوال ہی اسے اہل ایھنس!
کہ میں اپنی طرف سے کیا تبحیز کروں ؛ ظاہر ہی وہی میں کا میں ستی ہوں ۔ کیا سلوک کیا جائے اس شخص سے جے عمر بھراتنی عقل شائی کہ بیکا ررسے اور کبی اس نے ان جیزوں کی فکرنہ کی جن کی دو سرون کو فکر دہا کہ تی ہی۔ دولت اور فائدانی مقا داور فوجی منصب اور جائے عام میں تقریری اور می ٹرنی اور می ارشی اور سازشیں اور جا رئیاں ۔ بیسوج کر کہ در حقیقت میں اتنا دیا ست داد ہوں کہ اگر میں سیاسی اور جا رئیاں کہ اندی بناچا ہوں تولوک مجھے نر ندہ مرجوزی ۔ کے میں سنے وہ داہ استیا انہیں کی میں اپنے آپ کو اور تم کوکسی قسم کا فائدہ نہیں بہنچا سکتا تھا الکر دہ بن برائی تھا ہیں نے طور برتم میں سے ہوایک کو نیوادہ سے زیادہ فائدہ نہیں بہنچا سکتا تھا الکر دہ بن برائی تھا ہیں نے طور برتم میں سے ہوایک کو نیوادہ سے زیادہ فائدہ نہیں بہنچا سکتا تھا الکر دہ بن برائی تھا ہیں نے طور برتم میں سے ہوایک کو نیوادہ سے زیادہ فائدہ نہیں بہنچا سکتا تھا الکر دہ بن برائی تھا ہیں نے

مكالمات افلاطون

تم میں سے سرخف کو بھایا کہ ذاتی مفاد کی فکرکرنے سے پہلے اپنی ذات کی حقیقت پر غور کرواور نیک وبد کو بھانو، ریاست کے مفاد کی فکرکرنے سے پہلے ریاست کی ماہیت کو سمجھو، اور یہی ترتیب اپنے سب کا موں میں مدن فرر کھو۔ ایسے آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے ؟ لقیناً کوئی اچھاسلوک ، اے اہل ایھنس اگراسے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے ؟ لقیناً کوئی اچھاسلوک ، اے اہل ایھنس اگراسے

صلد دینا ہتو وہ ایسا ہوناچا ہیے جواس کے لیے موزوں ہو۔
کون ساصلہ موزوں ہوگا ایک غریب آدی کے لیے جوتھا رامحن ہوا ورج
اتنی فرصت چا ہتا ہم کہ تھیں ہدایت کرسکے ؟ اے اہل اٹھنس! سب سے زیادہ
مناسب عدریہ ہوکہ میں ریاست کے خرج پردیوان عام میں رکھاجا کوں ہیں اس
صلے کا کہیں زیادہ ستی ہول بنسیت اس خفس کے جس نے اولمپیا میں گھڑ دوٹر
یارتھوں کی دوٹر میں رچاہے دو گھوڑوں کی رتھیں ہوں یا زیادہ کی ) انعام عاصل
کیا ہو۔ اس لیے کہیں محتاج ہوں اور وہ آسودہ حال ہی اوراس سے تھیں شفن
خالینی مسرت حال ہوتی ہوا ور مجھ سے حقیقی مسرت ۔ اگر مجھے انصات کے ساتھ ابنی سنزلہ خور کرنے ہو کہ دیا اس عام میں رکھاجا نامین

انصاف ہوگا۔

شایدتم یہ سمجھ ہوکہ جرکچ ہیں اب کہ رہا ہوں اور جو کچھ ہیں نے بہتے

دونے اور گوگڑ انے کے بارے ہیں کہاتھا، وہ تھارے ساتھ گستاخی ہو بگر حقیقت

میں الیا نہیں ہی میں توبہ اس لیے کہ رہا ہوں کہ مجھے تقین ہیں سنے کہمی

کسی کے ساتھ جان ہو جھ کر برای نہیں کی ، اگر چہ میں تھیں تقین نہیں دلاسکا کیوئیے

مجھے وقت بہت کم ملا ۔ اگر اتھنس میں بیر قانون ہوتا، جیسا دوسرے شہرول میں ہی

کرکسی تگین مقدمے کا فیصلہ ایک دن ہیں نہیں ہونا چاہیے تو خالباً میں تھویں تھیں دلاسکا کے در مجریں

دلانے ہیں کا میاب میں جاتا ۔ گریں اسنے بڑے الزاموں کو دم بھریں

دلانے ہیں کا میاب میں جاتا ۔ گریں اسنے بڑے بڑے الزاموں کو دم بھریں

ردنہیں کرسکتا ۔البتہ چونکہ مجھے لقین ہی کہ ہی نے کسی اور کے ساتھ مجائی نہیں کی اس سیے کوی دجہ نہیں کہ میں اسینے ساتھ برای کروں۔ میں یہ تسلیم نہیں کروں گا کہ ہی کسی بڑے سلوک کامتی ہوں اور اپنے لیے کوی سزاتجویز فہیں کروں گا۔ آخرکیوں کروں ؟ اس میے کمیں سزاے موت سے جولیش نے تحويزى مى درتامون ؟ حبب مجھ بينهين معلوم كرموت الهي جيز سي يابُري تومين كوى السي سنراكيول بحويزكرون جويقيناً بُرى مو؟ كيا من قيدلب ندكرون عجي کیا بٹری ہوکہ بر جیل میں رہوں اوراس سال کے محیطرمیط کی۔ گیاره حاکموں کی -----قلامی لیسند کرول ؟ یا جرمانه اور قیرتا اوار مکی جرمانه کی سنزاہونی چاہیے ؟ اس بر بھی مہی اعتراض ہی مجھے جیل میں سٹرنا بڑے گااس لیے که ربیر تومیرے پاس بی نہیں کہ جرماندادا کروں ۔اور اگریس جلا وطنی تجویز كرول امكن ہى تم يى سزامقرركرو، تواس كے يمعنى ہول كے كم مجھے زندكى كى محبت نے اندھاکر دیا ہوا ورس اس قدر اعقل ہوں کہ جب تم لوگ ، جومیرے بهم وطن مهوا میری گفتگو کو بر دانشت نہیں کرسکتے اور شخت مضراور قابل نفرت بجے کر محسس بيجيا حيط اناجاسة موتوس يرتوقع كرول كدد مرس ميري باتول كوبردات كرليس كي نهيس اس الى اليمنس اير توكيوزياده قرين قياس نهيس اوروه مي كيا نندكى بوكى كدين اس بطرها يدين شهرشهر والابحرو للمى بيان جاكول مجى وبال، اور جہاں جاؤں وہاں سے نکا لاجاؤں اس لیے کہ مجھے پوری طرح یقین ہرکہیں جس حکر بھی جاؤں گا دہاں نوجوان میرے گردج ہوجائیں کے جیسے یہاں جع ہوستے ہیں اور اگریں انھیں اسینے یاس نہ آنے دوں تو وہ اسپنے بزرگوں<sup>سے</sup> کہ کر مجھے نکلوا دیں گے اور اگر آنے دوں توان کے باپ اور دوست خودہی نکال دیں گے۔

ت پرکوئی خص کیے ، یہ تو تھیک ہوسقراط ، گرکیا یہ نہیں ہوسکتا کیم اپنی زبان بندر کو؟ تب توتم کسی با ہر کے مشہریں مبا سکتے ہوا ورکوئ تم میں نہیں ستائے گا۔ اس سوال کا جواب تم لوگوں کو مجھا نا بہت مشکل ہی ۔ اگریں کہوں كه تتمها را كهاما ننا غداكی نافرمانی بهوگی اس میے میں اپنی زبان بند نہیں رکھ سكتباتو تھیں بقین نہیں آئے گاکہ میں سنجید گی ہے کہ رہاموں اور بھراگر پر کہوں کشکی اور دوسر اس مرمن من تم مجھے اپنا اور دوسروں کا اسحان لیتے منا کرتے ہو، روزمرہ گفتگوکرنا انسان کے لیے بہترین چیز ہی اور بے استحان زندگی کسی کام کی نہیں تواور بھی کم امید ہر کہ تھیں بقین آسئے بگریں جو کھے کہ ر با بهون وه سیم بر اگرچهالسی بات برحس کا تمعین قین دلا نامشکل بو .. اور اس کا میں عادی نہیں ہوں کہ اینے آپ کوسٹرا کاستحق مجھوں ۔ اگرمیرے پاس دولت بونى توجتنا جريانه اداكرسكتا اس تسبت سي ايناجرم تسليم كرنيتا اورميرا کھے نہ گرط ا - مگر جو نکہ میرے باس کھ نہیں ہی اس لیے تم سے التجا کرتا ہوں کہ جرماند میری مینیت کے مطابق کرو میرے ہاں شاید بچاس رُفِی گنجایش تک است اس کیے ہی جرما نہ تجو مزکرتا ہول ۔ یہ میرے دوست، افلاطون ، کریٹر، كريثوبيوس اور الولودورس مجهت كتم بي كمة بندره سو ربيركه دوسملوك اس کے ضامن ہوجاکیں گے اس لیے بیندرہ سوجرما نہ کر دیا جائے جس کے لیے ان توگول كى ضماشت بهست كانى اير ـ

تمھیں کیھنے اوہ فائدہ نہیں ہوگا اے اہل اتھنس! اس رسوائ کے مقاطعہ میں ہوتم کوشہرکے مخالفوں کے اٹھوں اسھانی پڑے کے وہ کہیں گے کہ تم نے سقاطہ جیسے وہ شمید کو ہار ڈالا تھیں الزام دینے کے لیے وہ مجھے

وانشمندہی کہیں گے اگرچیس وانشمندنہیں ہوں -اگرتم تھوڑے دن صررت تو تھاری خواہش قدرتی طریقے سے پوری ہوجاتی اس کیے کہیں بوٹر صاہوگیا ہوں جیساکہ تم خود دیکھتے ہوا ورمیری موت کا دن دور نہیں ہے۔ میراخطاب تم سب سے نہیں ہی بلکہ صرف ان لوگوں سے جھوں نے میرے لیے منراے میت ا تجویز کی ہی اور مجھے ان سے ایک بات اورکہتی ہی۔ تم سمجھتے ہو مجھے اس لیے سزا ہوئ كدمجھ اليسے الفاظ كہتے نہيں كتے جن كى بدولت ميں رہا ہوجا تا اگر مجھے کسی چیز کے کہنے یا کرنے میں باک نہروتی حقیقت میں ایسا بہیں ہی۔ وہ کمی،جومیری *منزا کا باعث ہوئی ، الفاظ کی کمی نہتھی ۔۔۔ہرگر نہیں ۔۔۔* البته نه مجمي أتنى جرأت اورك باكى تقى اور ندميرى يدخوانش تقى كه تم سے أس طرح خطاب كرون من طرح تم بيندركرت بهويعني تمحارب آكے رووں اور گراگرا کوں اور وہ باتیں کہوں جوتم دوسروں سے سننے کے عادی ہو اور جوميرے خيال ميں ميري شان كے خلاف ہيں۔ اس وقت بھي ميرا يہ خيال نفا کہ مجھے خطرے کی حالت میں کوئی ہلکی یا ذلیل حرکت نہیں کرنی چاہیے اور اب بھی میں اس پر بہشیمان ہنیں ہوں کہیں نے جواب دہی گا یہ اندا نہ افتیارکیا تھارے اندازیں تقریرکرکے زندہ رہنے سے توہیں یوا چھاسمجھا ہو كمايين اندازين تقريركرول اور مارط الاجائون-اس ليحكه نه توميدان حناك میں اور نہ عدالت بی میرے یاکسی اور خص کے لیے یہ جائز ہی کہ وہ موت سے بیخ کے لیے بلاا تیاز ہرطریقہ اختیار کرے - اکثر لڑائ ہیں یہ بات یقین ہوتی ہوکہ اگرانسان ہقیار ڈال دے اور جولوگ اس کا پیچیا کردہے ہوں ان کے آئے گھٹنوں کے بل جُماک جائے تو وہ موت سے ج جائے گا۔ دوسرے خطروں ہیں جان بچانے کے دومسرے طریقے ہیں ماگر انسان کوکسی بات کے سكالات افلاطون

د شواری میرے دوستواموت سے بیخے میں نہیں بلکہ مدی سے بیخے ہے۔
ایس ہی اس لیے کہ اس کی رفتار موت سے زیادہ تیز ہی۔ میں بوڑھا اورست قلم اور ست ہیں ہوں اور مجھے آ ہتہ جانے والی چیز معت نے پکڑلیا ہی اور میرے منگ تیزاور ست ہیں اور اضیں تیزر و چیز لعنی بدی نے پکڑلیا ہی داب میں تو تھاری عدالت میں مجم بن کر اور اضیں تیزر و چیز لعنی بدی نے پکڑلیا ہی۔ اب میں تو تھاری عدالت میں مجم بن کر

اوراهیں تیزر قرجیز لوخی بدی نے باطلیا ہی اب ہیں کو مطاری علالت میں جرم ہی کر موت کی سزا پانے جارہا ہوں۔ اور بیت کی عدالت سے مجرم بن کرمفسدانہ اورظالمانہ زندگی کی سزا کا طنے اپنی راہ جارہے ہیں بین اپنی سزا بھکت لوں گا۔ یہ اپنی بھگت لیں مثابریہ تقدیم سے احکام ہیں ۔۔۔اور سیرے خیال میں بہت سناسب ہیں۔

کیں۔ شابریہ تقدیر سے احکام ہیں ۔۔۔ اور سرے خیال ہیں ہے تا کوب ایک ہیں ہے تا کوب ایک ہیں ہے تا کوب ایک ہیں ہے تا کوب اور اور اور اور مرتے والوامیں ایک پیش گوئ کرنا چا ہتا ہوں کیونکہ میں مرنے کو ہوں اور مرتے وقت انسان میں پیش گوئ کی قوت بریدا ہوجاتی ہو جو ایک ہی ہوجاتی ہوئے ہوجاتی ہو جو ایک ہی جو تم نے مجھے دی ہی ہے۔ ہی تھیں اس سے کہیں زیادہ سخت سزا بھگتنی بڑے گئے جو تم نے مجھے دی ہی ہے۔

ہی تفیں اس سے کہیں زیادہ سخت سزا بھگتنی پڑے گی جوتم نے مجھے دی آج مجھے تم نے اس لیے ما را ہو کہ تم اپنے نکتہ عبیں سے بچے جا کو اور تھیں اپنی زندگی کاحساب نہ دینا پڑے ۔ لیکن جوتم سمجھتے ہو وہ نہیں ہوگا بلکہ کچواورای ہونے والا ہی ۔ میں کہے دیتا ہوں کہ تھارے نکتہ عبیں اب سے کہیں زیادہ بھونے والا ہی ۔ میں کہے دیتا ہوں کہ تھارے نکتہ عبیں اب سے کہیں زیادہ باد مد حضد مد نہ اس کی کا بمتالہ براگیا ہوں کہ اس کا بیتا ہوں کہ اس کی کا بیتا ہوں کہ اس کی کہ اس کا دور حضد میں اب سے کہیں دیا ہوگی اور کی کھی کے دیتا ہوں کہ اس کی دیتا ہوں کہ اس کی بیتا ہوں کہ اس کا دور حضد میں کہیں دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ تب اب کے دیتا ہوں کہ تب اب کی بیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ تب اب کی بیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ تب اب کہ دیتا ہوں کا دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کیتا ہوں کہ دیتا ہوں کیتا ہوں کہ دیتا ہوں کیتا ہوتا ہوں کیتا ہو

ہوں گے۔وہ نکتہ چیں بخوں یہ ماں روک رکھا تھا۔ یہ لوگ اور کمثر ہوں گے۔وہ نکتہ چیں بخیس میں نے اب تک روک رکھا تھا۔ یہ لوگ اور کمثر ہیں ہمھارے ساتھ اور زیادہ ختی سے بیش آئیں گے اور مان سے اور زیادہ خفا ہوگے ۔اگر تم سجھتے ہوکہ لوگوں کو مارڈ النے سے تم کسی خص کو اپنی جمری زندگی کی تنقید سے روک سکتے ہوتو تم غلطی پر ہو۔ یہ طریقہ بجنے کا نہ تو مکن ہوا ور نہ باعرت۔ رب سے آسان اور بر ترطریقہ دو سروں کی زبان بندی نہیں ہم بلکھ اپنی اصلاح۔ یہ بیش گوی ہی جویں چائے سے بہتے اپنے جوں کوسنانا

چاہتا تھا۔

اے میرے دوستوا جو مجھے رہا کرنے کے حق میں تھے، جتنی دیرمج طربط اینے کام میں مصروت ہوقبل اس کے کہ میں اس جگہجا وُں جاں مجھے مرنا ہوا تمسے بھی اس معا کے کے متعلق کچھ کہنا چا ہتا ہوں - زراسی دیر بطبہ جا و تا کہ ہم اس فرصت میں کچھ باتیں ہی کرلیں۔ تم میرے دوست ہواس لیے بی چاہتا توں كە جۇڭچە مجھ برگزرا ہى اس كے معنى تھيں سمجھا دوں مىرسے منصفوا \_\_\_\_ اس لیے کہ تم حقیقت میں منصف کہلانے کے ستی ہو۔ میں تم سے ایک عجیب والخف كاذكركر أيامتا مول ماب تك اس رباني قوت كا بجس كي بنيا واندروني الهام پر کور قاعده ر ما محک وه محصح جيون جيون با تور سے بھي من كرديتى تقى اكر مجست كسى معاملي ميس كوى غلطى يا لعزش جون والى جو دمين إب تم ديكيت موكه مجه بروه مصيبت آئ سرجوا خرى اوربدترين مصيبت مجي جاسكتي ہي اور عمومًا سمجى جائى ہر بلكن اس رباني قوت نے شاتو مجھ عدالت استے وقت منع کیا اور نہ تقریر کرتے وقت کسی بات کے کہنے سے دوکا۔ پہلے اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں تقریرے دوران میں روک دیا گیا ہوں۔ سیکن اب اس معاملے کے متعلق الہام ربانی کسی بات کے کہنے پاکرنے میں حاکل نہیں ہوا۔ تم یو چھو کے کہ بیں اس خاموشی سے کیامعنی لیتا ہوں ؟ بیں انھی بتا تا ہوں۔ یہ اس کی علامت ہے کہ جو کھے جھے برگزرا اچھا ہے اور ہم میں سے جولوگ وست کو بُرُ السِّيحة بين وه ملطى بربين - اسسيه كم اكرين كوى اجها كام نهيس بلكر بُرا كام كرين والا بهومًا تومقرره اشاره يقينًا مجھے روك ديتا -ہم ایک اور پہلوسے اس مستلے پر غور کریں توظاہر ہوجائے گاکہ اس قوی وجوہ موجو دہیں کہ ہم موت کواچی چیز سمجیس ۔اس سیے کہ دوبا توں می<del>ں</del>

ایک ہے۔۔۔ یا توموٹ محص عدم اور لاشعور کی حالت ہی یا صیاکہ لوگ كهتيهي روح بين تغيروا قع موتا سحاور وهاس دنياست روسري دنيا ليس بہتے جاتی ہے۔ اب اگرتم یہ مجھوکہ مرنے کے بعد کسی قسم کا شعور باتی نہیں رہتا بلكه ايك گهري نين رموني هري مين خواب تك خلل انداز نهين موتا، توعير موت کاکیا کہنا۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایک الیسی رات کا جس میں اسس کی نین میں کوئ خواب تک خلل انداز نہ ہوا ہوا اپنی زندگی کے دوسرے دنوں اور راتوں سے مقابلہ کرے اور پھر ہیں یہ بتائے کہ کتنے دن اور رات اس سے بہترگذرے تومیرے خیال میں صرف معمولی آدمی ہی نہیں ملکہ بہت بڑے باوشاہ تک کوبھی یہ ماننا بڑے گاکہ ایسے شب وروز کم ہی نصیب ہوستے۔ اگرموت ایسی چیز ہی توہیں کہتا ہوں کہ مرنے میں سرامسر فائدہ ہی اس لیے کہ یھرتو اڑل سے ابدتاک صرف ایک ہی رات ہی۔لیکن اگر موست کسی دوسری مگر کا سفرہی جہاں لوگوں کے قول کے مطابق سب گزری ہوی روصیں رہیں تواے میرے دوستواور منصفوا اس سے ایکی اور کیا چیز ہوسکتی ہی آگر واقعی مسافرعالم اسفل میں پہنچ کر اس دنیا سے درعیان انصاف کے پہنچ سے چیو<sup>ٹ</sup> جاماً ہر اوران سیح منصفوں کو پالیتا ہر جو وہاں دادرسی کرتے ہیں الیتی بینوس اور رہے گیرامینتھں اور آمکس اور ٹریٹولیس اور دوسرے دیوتا وں کے بیٹے جوابنی زندگی میں نیک اور پر ہیزگار تھے توالیسا سفرواقعی کرنے کے لائق ہ<sup>ی</sup> أنورنتخص دل سے نہ چا ہتا ہوگا کہ اِسے ارفیس اور میوز کمیں اور ہیسٹا اور ہو مرسے باتیں کرنے کاموقع ملے ؟ اگریہ سے ہی تومیں ایک بارنہیں ہزاربار مرنے کو تیارہوں مجھے تو بلیمیٹیں اور شیلامن کے بیٹے اجیکس اور دوسر

سور ما و سے جوغیر مصفانہ فیصلوں کی بنا پر مارے گئے وسنے اور باتیں کرنے

سے انتہائی دل جیبی ہوگی اوراپنی تکلیف کا ان کی تکلیفت سے مقابلہ کرنے میں بہت نطف آسے گا۔ سب سے بطوھ کریہ ہی کہ میں جیج اور فلط علم کی تحقیق اس دنیا کی طرح اس دنیا میں ہی کرتا رہوں گا اور جھے یہ بہت ای جائے گا کہ کون شخص دانشمند ہی اور کون دانشمند بنتا ہی گر حقیقت بن نہیں ہی اسے منصفو اکسی تفق کے لیے اس سے بطرھ کرکیا بات ہوسکتی ہی کہ وہ طائے کا غظیم التان نہم کے رہنا یا او دلیسیس یاسیسفس اور بے شاد دوسرے مرد وں اور عور توں کا امتحان ہے ۔ کیا طعکانا ہی اس خوشی کا جوان سے فقائو کرنے اور سوالات ہو جھنے سے حاصل ہوگی ، دوسری دنیا ہیں لوگ کسی شخص کو سوالات ہو جھنے کے جرم بی قتل نہیں کرتے ہوں گے۔ ہرگر نہیں کرتے ہوں سے کیونکہ وہ نہ صرف ہم سے زیا دہ خوش دل ملکہ لافانی بھی ہوں گے۔ اگر لوگوں کا کہنا رہے ہی ۔

 كريط**و** اشغاص مكالمه

مقام سقراط كاقيدخانه

سقراط رتماس وقت كيول آئه كريٹو؟ الهي توبېت سويرا ہوگا؟ كريٹو - باں ، بے شك -

سقراط . تطبیک وقت کیا ہو؟

کر پیٹو ۔ پُوپھٹ رہی ہی ۔ سقراط ۔تیجب ہی کہ قبید خانے کے محافظ نے تھیں آنے دیا ۔

کر پیٹو۔ وہ مجھے جانتا ہے کیونکہ میں اکثرا تارہتا ہوں سقراط-اس کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ کچھ سلوک بھی کیا ہی ۔

> سقراط ۔ کیاتم انھی پہنچے ہو ۔ کریٹو ۔ نہیں ، مجھے آئے تقوری دیر ہوی ۔ ۔

سقراط ۔ تو پھرتم جُپ کیوں بیطے رہے ۔ فوراً جگا دیا ہوتا ۔ کر پیٹو ۔ سقراط ، مجھ سے تھاری طرح یہ تکلیف اور پریٹ نی نہ اُٹھای جاتی ہرگرنہ اُٹھائ جاتی ۔ ہیں تھاری پرسکون میند کو جیرت سے دیکھے رہا تھا ۔

تکلیف میں کمی ہو۔ یوں تومیں تھیں ہیشہ سے خوش مزاج سمحتا کھا مگریس اطبینان سے تم یہ مصیبت برداشت کررہے ہواس کی شال میری نظر سسے آج کک نہیں گن می

بین میں اور سے اس خیال سے سقراط یھئی کریٹو، جب انسان میری عمرکو پہنچ جائے تواسے اس خیال سے کردین جائے ہوا ہے ا کردھنا نہیں چاہیے کہ موت قریب آرہی ہی۔

سقراط- یہ سے ہر مگرتم نے یہ نہیں بتایا کہ استے سویرے کیوں اُسے ہو۔
کریٹو۔ بیں تمھارے پاس ایک پیام نے کرآیا ہوں جوافسوسناک ور
تکلیف دہ ہم ۔ غالباً تھارے لیے تونہیں مگرتمھارے دوستوں کے لیے خصوصاً
میرے لیے نہایت انسوسناک ہم ۔

سقراط - ہائیں ؟ کیاوہ جہاز دیلوس سے آگیا جس کی واپسی پریس مارا جا وُں گا -

کریطو۔ نہیں ابھی آیا تو نہیں مگرغالباً آج آجائے گا۔ جولوگ سومینم سے آئے ہیں ان کا بیان ہوکہ الفوں نے اُسے وہاں چھوڑا تھا۔لہذاسقاط کل تھاری زندگی کا آخری دن ہو۔

سقراط - اچها کریٹو اگر خلائی مرضی یہی ہی تو میں بھی راضی ہوں ۔ مگریں سمحتا ہوں کہ ایک دن کی دیر ہوجائے گی -

کر پیٹو ۔ تم یہ کیوں سمجھتے ہو ؟ سقراط بیں بتا تا ہوں ۔ مجھے جہا زکے پہنچنے کے دوسرے دن مرنا ہونہ؟ کر پیٹو ۔ ہاں حکام رہی کہتے ہیں ۔ سقراط مگرمیرے خیال میں جہانکل سے پہلے یہاں نہیں پہنچ گا۔ یہ مجھے ایک خواب سے معلوم ہوا جوس نے کل دات کو ہلکہ یوں کہنا چا ہے کہ ابھی سویرے دیکھاتھا جب کہ ٹوش قسمتی سے تمنے مجھے سونے دیا۔ کریٹو۔ اوریہ خواب تقاکیا ؟

سقراط - مجھے ایک سین وجیل عورت کی صورت زرق برق باس بی نظراً کی جس نے مخاطب کرکے کہا سن اے سقراط!

> " اَن سے میسرے دن تو افتھاکے زرخیر خطے کوجائے گا" کریٹو۔ کیاعجیب نواب ہی سقراط۔

سقراط۔ میرے خیال میں کریٹؤ ، اس کی تعبیر کے بارے میں توشیم کی گنجایش ہی نہیں ۔

کریبٹو۔ ہاں اضوس، تعبرتوبالک هاف ہے۔ مگرمیرے پیالے سقراط میں ایک بار بھرالتجا کرتا ہوں کہ میری بات مانو اور یہاں سے نکل بھاگواگر تم مرکئے توصرف بہی نہیں کہ میرا ایک دوست جاتا رہے گا جس کا کوئ بدل نہیں ہوسکتا بلکہ ایک اور خرابی ہے۔ بولوگ تم کوا ور مجھ کونہیں جانتے وہ تم میں سے کہ اگریس در تبیہ خرج کرنے پر تیار ہوتا تو تھیں بھی بچا سکتا تھا لگر میں نے کوئی بروا نہیں گی۔ اب بتا کو اس سے بڑھ کرکوئی دلت ہوگئی ہی میں نہیں مانیں سے کہ میں جا بتا تھا تم دوست کی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں ؟ لوگ تو یہ بھی نہیں مانیں سے کہ میں جا بتنا تھا تم زیادہ عزیز رکھتا ہوں ؟ لوگ تو یہ بھی نہیں مانیں سے کہ میں جا بتنا تھا تم نیار جا کہ میں جا بتنا تھا تم نیار جا کہ میں جا بتنا تھا تم نیار جا کہ میر جا بتنا تھا تم ایک جا کہ میر کے کہ میں جا بتنا تھا تم نیار جا کہ میر کے انکار کردیا ۔

سقراط - نگر ہرارے کریٹو، ہم عام لوگوں کی داے کی برواہی کیوں کریں ؟ ہمیں توصرف اچھ آومیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور یہ ان معاملات کو اسی طرح دیکھیں جس طرح حقیقت ہیں پیش آئے۔
کریٹو۔ گر، سق اطرعوام کی راہے کا لحاظ کرنا ہی بڑتا ہی اس لیے کیج کچھ آئے کی ہور ہا ہی اس سے ظاہر ہی پیدلوگ جستخص سے بنظن ہوجا ئیں اُسے انتہائی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
انتہائی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
سقراط کاش ایسا ہوتا ، کریٹو ، کہ عوام انتہائی نقصان پہنچا سکتے ، کیکو اس صورت میں وہ انتہائی فاکدہ بہنچا نے کے قابل بھی ہوتے ۔ اوراس اس صورت میں وہ انتہائی فاکدہ بہنچا نے کے قابل بھی ہوتے ۔ اوراس سے ایک بات ہوئی نہیں کرسکتے اس لیے کہ دہ سی خص کو دانش مند بنا سکتے ہیں اور نہ ہو تون

سے اتبی کیا بات ہوسکتی تھی الیکن حقیقت میں وہ دونوں میں سے ایک بات
کبی نہیں کرسکتے اس لیے کہ دوکسی خص کو دانش مند بنا سکتے ہیں اور نہ بے وقون
ان کے سارے کا محصٰ اتفاقی ہونے ہیں ۔
کر پیلو ۔ خیر میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ مگریہ تو کہوسقا ط انہیں تم مے میرے اور اپنے دوسرے دوستوں کے خیال سے توایب نہیں کررہے ہوا میں دق تحمیں یہ خوف نہیں کہ اگر تم قید خانے سے بھاگ گئے توجا سوس ہیں دق کریں گے کہ سم تھیں اڑا ہے گئے اور ہاری ساری الماک یا اس کا کچھ حصتہ کریں گے کہ سم تھیں اڑا ہے گئے اور ہاری ساری الماک یا اس کا کچھ حصتہ کریں گے کہ سم تھیں اڑا ہے گئے اور ہاری ساری الماک یا اس کا کچھ حصتہ

ھیں یہ دون ہیں کہ ہم تھیں اڑا ہے گئے اور ہاری ساری الماک یا اس کا مجھ حصتہ چین جائے کہ ہم تھیں اڑا ہے گئے اور ہاری ساری الماک یا اس کا مجھ حصتہ بھی جائے گا یا اس سے بھی بُرا اِنجام ہوگا۔ اگر تم ہاری وج سے ڈرتے ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو کیونکہ تھیں بچا نے کے لیے ہیں یقیناً یہ اوراس بڑھ کرخطوہ برواشت کرنا جا ہیے۔ تو بچر مان جا و اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ بڑھ کرخطوہ برواشت کرنا جا ہے۔ تو بچر مان جا و اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ مقراط۔ ہاں، کریٹو، ایک خوف یہ بی ہے جس کا تم نے ذکر کیا مگر صرف یہی ہی ہے۔

کریٹو۔ تم اطمینان رکھو۔۔۔۔ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت کم خرج پر تھیں قید خانے سے نکال مے جانے کو تیار ہیں۔ اب رہے جاسوس توان کا مطالبہ بی کچھزریادہ نہیں۔۔۔۔تھوڑی کی رقم میں نوش ہوجائیں گے یمیری

دولت، جوحقیقت بس بهت ہوتھا رے لیے حاضر ہی اور اگرتھیں میری ساری پونجی صرف کرنے یں تامل ہوتو بعض اجنبی این اسرمایہ بیش کرتے ہیں کہتم اسے كام مين الأهان مين سے ايك سيمياس تقيبي خاص اسى غوض سے ايك بہت بری رقم اینے ساتھ لایا ہی اور کیبیس وغیرہ بہت سے لوگ تھیں بھا گئے یس مدد دینے نے میں اینا رہی خرج کرتے کو تیاریں ۔اس کیے ہیں کہتا ہوں کہتم ہمارے خیال سے تا می نذکرو اور وہ بات نہ کہوجوتم نے مدالت میں کہی تقی کہ دورسری حبگه حاکرمیری مجهوبی میں نه آسئے گاکه کیاشغل اختیا رکروں تم جہاں كہيں جاكوك تحصيل عزيز ركھيں كے كھ انتخنس برمو قوت نہيں رتفسلي میں میرے دوست موجود ہیں۔ اگرتم ان کے پاس جانا چاہو تو تھاری قدراور حفاظت کریں گے اور کوی تھسلی والاتھیں نہیں ستائے گا اور میں تہیں سمعتا سقراط تھارے کے یہ جائز ہو کہ جب تھاری جان بچسکتی ہو توتم خود اس بالكت يس طوالو- تم تو اسين وشمنون كامقصد بورا كررب موجو تحس علا سے جلد بر بادکرنا چلہتے ہیں اور پھریں یہ بھی کہ دوں کہ تم اپنے بچوں سے بے وفائ کررہے ہو بجائے اس کے کہتم ان کی پرورش کرتے اور انھیں تعلیم دلاتے انفیں جھوڑ کرما رہے ہو ۔ اب انھیں خودہی قسمت آزمانی کرنی براك كى الروه اس انجام سے زيج كئے جوعمومًا ينتيموں كامواكريّا ہى تواس يں ، تمفاری کوئی کارگزاری نہیں ہوگی ۔ ایسے شخص کو منیامیں نیچے ہیدا ہی نہیں كرين چايسيس جو آخرتك ان كى پرورش اورتعيم كا بوجو الخانے كے ليے تيار نه ہو یلین معلوم ہو تا ہی تم وہ راہ اختیار کررہے ہوجی میں زیا دہ اسانی ہی وہ نہیں جس میں زیا دہ توبی اور مردانگی ہی اور جوتم جیسے شخص کے لیے مناسب ' پر سبے یہ دعویٰ ہو کہ وہ ہر ہات ہیں نیکی کا لحاظ رکھتا ہو۔ مجھے سے بچ نشرم'ائی ہو

نه صرف تم پر ملکہ مسب پر جو تھارے ووست کہلاتے ہیں ، جب میں میر سوچیا ہوں کہ یہ سالاقصر محفن ہماری کم ہمتی سے منسوب کیا جائے گا- ہمیں چاہیے تفاکہ اس مقدمے کو دائر اس مراسی مراست دیتے یا کھا ورانتظام کرتے ، بهريه آخرى حركبت بدانتهائ حماقت توسراسر بهم لوگون كي غفلت اور بزدلى كا نتیج بھی جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ اگر ہم کسی کام کے ہوتے تو تھیں بچالیتے اورتم خود بھی نیج سکتے تھے اس لیے کہ کوئی مشکل ہی ندکھی - ومکھیو سقراط اس مح نتائج ہمارے بیے جی اور تھارے لیے تھی کس قدرا فسوسناک اور شرمناک ہیا۔ تو پر فیصله کرفیالو بلکه به مجموکه بیلے ہی فیصله کر ملے ہو اس بیے که موجیے کا وقت گزرگیا -اب عرف ایک ہی بات ہوسکتی ہجا دروہ آج رات کو ہونی چا ہیںے - اگر زرائھی دیر بہوئ تواس کی کوئی صورت یا اسکان نہیں رہے گا۔ اس سیے ميرى المتبا آى سقراط كەتم راحنى ہوجا ؤادر جوبيں كہتا ہوں اس بۇل كرو-سقراط بيارے كريثو، تھارا برجيش اگر سچ بهوتو نهايت قابل قاريج ليكن اگرغلط موتوجتنا زياده شديد بوگا اتناسي زياده خطرناك بهوگا-لهزاتين سوج لیناچاہیے کہ میں تھارے کہنے بڑس کروں یا شکروں ۔اس لیے کئیری طبیعت ہمشہ سعفل کی راہ پرجاتی ہی جوغور کرنے کے بعد مجھے سب سے بہتر معلوم بہوراس معسیت کے بیش آنے کی وجہ سے بیانہیں ہوسکتا ہے کہیں اپنے قول سے بھرحا وَں اوران اصولول سے حن اصولوں کی میں اب تک قدر اورعزت کرتا ربابهوں اوراب بھی کرتا ہوں اور بجزاس صورت کے کہ مہیں فوراً کوی دوسرے آت ببتراصول بالقامائين مجع برگزتمارے ساتھ اتفاق نہيں موسكتا جاہے جمهور کی طاقت مجھے کتنی ہی بارقیدا طنبطا الاک اور موت کی سنرا دے ماحج بخوں کو ہوے سے طراتے ہیں -اس سے بر بور کرنے کارب سے مقول طریقہ

کیا ہوسکتا ہے ؟ کیا میں بھولوگوں کی راے کے بارسے میں تھاری پرانی بحث کی طرف رجوع کروں ؟ ۔ ہم یہ کہ رہے تھے کہ بعض کی راے کا لحاظ کر ناچا ہیے اور بعض كاندكرنا جلسير اب بتاؤكه به بات جوميرى سنرا كالحكمسنا ع جاني س يهلے کہی گئی تقی اکٹیک ہویا نہیں ؟ کیا وہ بحِث جو پہلے معقول تقی اب محصّ بكواس نابت بوى معض بحول كى سى مل كفتكو ؟ أيد ده سوال بوكريطو، جس برمین تھاری مدیسے غور کرنا چاہتا ہوں!۔ آیا موجورہ حالات بن ہیں ا بنا استدلال كيومخلف نظراتا به يا نهيس اورمين استسليم كرون يا مكرون؟ اس كا خلاصه ص يرمير عنال مي بهت سيمستندا شخاص تفق بي يه تفا كەجىيىايىں ابھى كەرہا تھا كبعض لوگوں كى راے كالحاظ كيبا جائے اور يقن كى رائے ىزكياجائے - اب سوچوكريٹوكەتمھيں توكل مرنا نہيں \_\_\_\_ كم سے كم نسانع قالح اس کاکوئ اختال نظر نہیں آتا \_\_\_\_لہذا تھاری رائے ہے کو شہوگی اورتم گردوبیش کے عالات سے دھوکا نہیں کھا کُے۔تھیں بٹائومیری پیات صحے ہی یا نہیں ک<sup>و</sup> یعن رائیں اور صرف بعض انتخاص کی رائیں قابل قدر ہیں اور باقی رائیں اور باقی لوگوں کی رائیں قابل قدر نہیں ہیں مسے پوچھتا ہوں كەمىرايە دعوىٰ شىچى ئىرياننېيى ؟

كريطور يقبناً

سقراط - اچوں كالحاظ كرنا چاہيے بُروں كانہيں كرنا چاہيے ؟

كرينطو ً اوركبيا

سقراط - اوردانشمندوں کی رائے اچی اور بے وقوں کی رائے بڑی

ہوتی ہی -کیٹو - یقید

سقراط - اچھاایک اورسئے یں ہم لوگوں نے کیاکہا تھا ؟ کیا وہ شخص جوورزش کاشغل اختیار کرتا ہی ہرایک کی تعربیت اور مذمت اور داسے کی پروا کرتا ہی یاصرف ایک شخص کی خواہ وہ اس کامعالیج ہو یا اُستا د -کرتیا ہے عصرف ایک شخص کی -

سقراط اور اسے بہت سے لوگوں کی نہیں بلکہ صف ایک شخص کی مذمت سے طرزا چاہیے اور تعربیف سے نوش ہونا چاہیے ؟ کریٹو۔ ظاہر ہی ۔

کریکو۔ طالبر ہی۔ سقر اطرا وراسے اس طریقے سے کام کرنا ، ورزش کرنا، کھا ناپینا چاہے جے ایک فرو واصریعنی اس کا امتا وجوصاحب فہم ہی مناسب سمجمتا ہی نہ کہ اور سب لوگوں کی راے کے مطابق -

مری ہو۔ علی ہو۔ سقراط ۔ اگروہ ایک شخص کی راے کو نظر انراز کرکے اس کی خلاف ورزگا کرے اور اُک بہت سے لوگوں کی راے مان سے جو بالکل نافہم ہیں تونقصا ن اُنظائے گا یا نہیں ؟

کریٹو ۔ یقیناً نقصان الھائے گا ۔ سقراط ۔ اور وہ نقصان کیا ہوگا کس طرن رُخ کرے گا اورخلاف ورزی

کرنے والے گی کس چیز پر اثر گوا سے گا ؟ کریں طور فلا ہم ہوکہ اس کے جہم پراٹر ڈالے گا۔ یہی چیز ہوجے پرنقصا بر با دکر دیتا ہی ۔

سقراط بہت تھیک ۔ اب بتا وُکریٹو، کیایہ بات دوسری چیزوں ہِ صادق تہیں آئی جفیں ایک ایک کرکے گنوانے کی ضرورت نہیں ؟کیاعدافظم حن وقعی انیک وبد کے مسائل ہیں جن پرہم اس وقت بحث کر رہے ہیں ہیں بہت سے لوگوں کی داسے برعمل کرنا اوران سے طور ناچا ہیے یا ایک شخص کی رائے پرجوصاحب فہم ہی ج کیا ہما لا یہ فرض نہیں کہ تمام دنیا سے زیادہ اس سے طوریں اوراس کا احترام کریں ؟ اوراگر ہم اس کا ساتھ جھوط دیں توکیا اپنے نفس کے اس جوہر کو برباد نہ کردیں کے جوعدل سے بنتا اور ظلم سے بگراتا ہی ؟ اخریہ جوہر وجودر کھتا ہی یا نہیں ؟

کریٹو۔ یقیناً سقراط۔ سقراط۔السی ایک اورمثال نے لو: ۔اگرہم ناقہم لوگوں کے شورے پر عل کرے اس چیزکو ہر با دکر دیں جو تندرستی سے نبتی اور بیپاری سے بگڑاتی ہی

توزندگی کا تطف باقی رہے گا ؟ اور یہ چیز جو ہر یا دہوتی ہی جم ہی ہی تا ہے۔ کر بیٹو۔ ہاں ۔

سقراط- اگرہماراجیم خراب اور فاسد ہوتو ہم زندہ رہ سکتے ہیں ؟ کرمیٹو - ہرگز نہیں -

سقراط - اور کیا اس صورت میں زندگی کا لطفت باقی رہے گا اگر ان ان کا وہ اعلیٰ جو ہر بر باوہ وجائے جوعدل سے بنتا اورظلم سے بگراتا ہی ؟ کیا ہم انسان کے اس جو ہرکو ، تواہ وہ کچے بھی ہوجس کا تعلق عدل اورظلم سے ہ جم سے کمتر سجھتے ہیں ؟

کر پیٹو ۔ ہرگز نہیں ۔ مسل بھر کیا اسے جسم سے برتر سیجھنے ہیں ؟ ک - بدرجها برتر۔

مسس - تومیرے دوست ، ہیں اس کی پروانہیں کرنی چاہیے کہ

عام لوگ ہمارے تعلق کیا کہتے ہیں بلک یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک شخص جوعدل اور ظلم کی ماہیت کو بھتا ہے۔ کہ اور حق کیا کہے گا اور حق کیا کہے گا ۔ اس سے جب تم نے بیمشورہ دیا کہ ہمیں عدل ظلم ، بدونیاک ، عزت وز آت کے بارے میں عام لوگوں کی راے کالحاظ رکھنا جا ہیے تو گویا بسم اللہ ہی غلط کر دی \_\_\_ مگرمکن ہم کوئی شخص یہ کہے کہ عام لوگ ہیں قتل چوکر دیں گے ۔

كريبط بال سقاط، فلا مربى كديبي جواب ديا جائے گا-

چا ہیے ۔ کرمیٹو- ہاں بیھی اپنی مگہ بر قائم ہی ۔ نام

سقراط - انھی زندگی یاعدل اور باعزت زندگی کا نام ہی بید دعوی ہی تیج ہو؟ کر پیطو - ہاں ضیح ہیں -

 آیا ہمارے لیے جائز ہم کہ ہم بھاگیں یا دوسروں سے اپنے بھا گئے ہیں مدو لیں ، اور اکنیں رُبِر کی یاسٹ کریے کی شکل میں اس کامعا وضہ دیں یا در اصل بیر ناحائز ہے۔

اگردوسری صورت ہی توموت پاکسی اور بھیبت کو چربیرے نہ بھاگنے سے واقع ہموگی بحث میں لا ناہی نہ چاہیے۔

کریٹو سیرے خیال میں تم طیک کہتے ہوسقراط تو ہم کس طرح آگے برطھیں ؟

سقراط راؤ ہم دونوں ل کراس برغورکریں کین ہوتوتم میرے وہوں کو فلط تا بہت کردو ہیں قائل ہوجاؤں گا۔ درنہ میرے بیارے دوست، امیا جھسے میں کہ مرضی کے خلاف بھاگ جانا چاہیے تم جو بیٹھے سیمھانے کی کوسٹش کرتے ہواس کی میں دل سے قدرکرتا ہوں کیکن اتنی بہتر مراث کے مقابلے میں متحالے کا کوسٹش کرتے ہواس کی میں دل سے قدرکرتا ہوں کیکن اتنی بہتر مارے مقابلے میں متحالی جا ہوں گئی کرہے میرے میں دل سے اسلامی میں متحالے میں متحالی جا ہوں گئی کرہے میرے میں دل سے مقابلے میں متحالی جا ہوں گئی کرہے میرے میں متحالی سات میں متحالی ساتھ میں متحالی میں متحالی متحالی میں متحالی م

مبیلے دعوے برکرو اور جس طرح مناسب سمجھوجواب دو۔ بہلے کر پیٹو۔انچی بات ہی ۔

ستقراط کیا ہم پر کہیں کہ ہمیں کبھی جان بوجھ کرنے انصافی نہیں کرنی جاہیں ہے۔ انصافی نہیں کرنی جاہیں ہے۔ انصافی کرنا جا کز ہم اور دوسری طرح سے باجائز ہمیں کہا تھا ہی کہنا ہم ایک طرح سے باجائز ہمی کہا تھا اور تم نے مان بیا تھا ؟ کیا ان سب باتوں کوجوہم بھیلے چندر وز ہیں تسدیم کہا تھا اور تم نے مان بیا تھا ؟ کیا ان سب باتوں کوجوہم بھیلے چندر وز ہیں تسدیم کر بھی ہیں روکر دیں ؟ کیا اس عمرس از نرگی بھر نجید گی سے گفتگو کرنے کے بدر ہمیں بیا ناکشاف ہموا کہ ہم میں اور بچول ہیں کوئی فرق نہیں ؟ یا مام لوگوں کی دائے کے بدر ہمیں باد جود جائے تھا اجوا ہم میں اور بچول ہیں کوئی فرق نہیں ؟ یا مام لوگوں کی دائے گا

دہ سیج تھا لیعن المم یا ہے انصانی کا کام کرنے دائے کے لیے میرا اور باعث دلت ہو؟ ہم برکہیں یا نہیں ؟

كريينوم ضروركهين ؟

سقراط توسیس می بانصانی نہیں کرنی چاہیے -کریٹو کھی نہیں -

ستقراط اورجب ہیں کوئی نقصان بینچائے تواس کے بدے اسے نقصان ندہنچائیں جیساکہ عوام کاخیال ہے۔ اس لیے کہ نقصان کسی کوہنچا تا

ئی نہ جا ہیے ؟ کریپٹو ۔ظاہر ہو۔

ستقراط اور کریٹو، کیا ہم کسی کے ساتھ بڑائ تھی مذکریں؟ کریٹو - سرگزنہیں -

ستقراط ۔اور برائ کے بدلے برائ کرنا جوعوام کا اخلاقی اصول ہج مذہراہ نہ ہے اور برائ افی ہ

یہ انصافت ہو یاہے انصافی ؟ کرپیٹو ۔ہے انصافی

سقراط - اس کے کسی کے ساتھ برائ کرنا اورائے نقصران بہنجانا

ایک ہی بات ہو؟ کر پیٹو ۔ بالکل کھیک ہو۔

ستقراط - تو پھر ہمیں انتفاع نہیں لینا چا ہیے بعنی سی کے ساتھ برای کے بیارے برائ نہیں کے ساتھ برای کے بیارے ساتھ کنتی ہی برسنو کی کی ہو۔ بیسے برائ نہیں کرنی چاہیے خواہ اس نے بیارے ساتھ کنتی ہی برسنو کی کی ہو۔ مگر زیاسوچ کو ، کربیلو ، کیا تھی اور فیصی فیال ہی جو تم کہ رہے ہو۔ اس لیے کہ یہ راسہ زیادہ آدمیوں کی نہ کھی تھی اور نہوگی اور اس کے مخالفوں اور

موافقول بین کوئی بناے اشتراک نہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان بین کس قدر طريداختلات بى تولا محاله ايك دوسرك كوهقير مجفة إير - تواب بتاؤكيا تم ميرك يهيك احدول مع منفق بهو اوراسي تسليم كريت بهوكه نقصان بينيانا، ما انتقاً) لینا یا برای کوبرای سے دوکناکسی صورت یں جا کر نہیں اکیاہم اے این استدلال كامقدم فراردين ؟ ياتهين اس سے اختلات ہى ؟ بين توسيق يني سجهتار با اوراب هجي تمجتا بهور ليكن اگرتهماري بجراور راسيه بموكني بهوتو بتا ؤ- اور جوتم اسی یہلے خیال بر قائم ہو توس ایک فادم آ گے طرحوں ·

كرين من منون سن آك طرهواس كي كريس في ابني راس نهيل بولي و-سقراط - توبيرين اگلي بات كوليتا هون جوايك سوال كي شكل ميں ظا هر کی حاسکتی ہو ۔۔۔ کیا انسان کو وہی کرناجائے جے وہ حق مانٹا ہویا حق کو

گریٹو۔ اسے وہی کرنا چاہیے جے وہ حق سمجتا ہو ۔

سقراط-اگریہ صحی ہی تواس کا عملی نیتجہ کیا ہی ؟ میں اہل ایتھنس کی مرضی فلان قیدخائے سے میلاجا وں توکسی کے ساتھ بے انصافی ہوگی یانہیں ملکہ یوں کہنا جاہئے کہان لوگوں کے ساتھ ہے انصافی ہوگی یا نہیں جن کے ساتھ مجھے خاص طور برائھا سلوک کرنا چاہیے ۔ کیاہ ان اصولوں سے غداری نہیں ہو غيرب ہم قرين انصاف تسبيم كريكے ہيں \_\_\_\_ بتا وُكيا كہتے ہو؟ كرييط وين كيونيس كرسكتا اسقراط اس سلي كرميري سجه من كيهنسين آيا -سقراط - تو تو مسئلے براس بہلوسے غور کرو: - زمن کروکہ میں فرا ر

بهوسف بيرتبيار بهول زنخصين اختيار بركواس عمل كوجوجا بهوكهو اور قوانمين اورحكومت الرَّيْهِ سع ما زَيْرِ س كريت بي اوريه كيت بي " بتاؤ سقراط يه تم كياغضب كريم في

کیاتم پنے ایک فعل سے ہم سب کو تباہ نہیں کر رہے ہو۔ کل توانین کو اور ساری ریاست کو۔ جہاں تک تھارے اختیار میں ہی ج کیا تم سیجھتے ہوکہ وہ ریاست کا مرب اونہ ہوجائے گی جس میں قانون کے فیصلے کوئ توستہیں رکھتے اور افراد اکفیں ہیر وس سلے روّند ڈالتے ہیں ؟ "ہم کیا جواب دیں گے کرسٹو، اور افراد اکفیں ہیروں سے کرسٹو، اور ہاتوں کا ؟ سرخص خصوصاً وہ جونی خطابت میں ہاہر ہوا تعزیری قانون کی حمایت میں بہت کچھ کہ ڈلسلے گا۔ وہ تابت کرے گا کہ اسس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چا ہیں ۔ کیا ہم یہ جواب دیں بیر تو گھیک ہی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چا ہیں ۔ کیا ہم یہ جواب دیں بیر تو گھیک ہم لیکن ریاست نے ہمارے ساتھ برسلوکی کی ہی اور خلاف انصاف میزادی ہی کہا ہے۔ کیا ہم یہ جواب دیں بیر تو گھیک ہم کی خلاف اس سات کے میٹو یہ بہت مناسب ہی سقراط۔

مَنْ عِنْ إِنْ مِن جِوابِ دور كَا بِالكُلْ بِحِاصًا \* تَوْجِعُرجِب مِ تَصْمِينَ وَجِود مِينَ لائے اور ہیں نے تھاری برورش کی ،تھیں تعلیم و تربیت وی توکیاتم اس بات سے انکار کرسکتے ہوکہ تم ہمارے بیج اور ہمارے مثلام ہو جیسے کہ تم سے يهل تمهارك آبا واجداد تھے ؟ اور اگريہ سے ہر تو تم ہمارے برابر كے نہيں ہو ا ورمھیں یہ نہیں سمھنا چاہیے کہ تھیں ہارے ساتھ وسیا ہی برتا وکرنے کا ت ہو جىياسىم تمھارے ساتھ كر رہے ہيں -اگرتھا لااستاديا باپ ہورا اور وتھيں مارتا یا برا بھلاکہتا یا تھارے ساتھکسی قسم کی بدسلوکی کرتا توکیا تھیں یہ حق تھا كمتم بهى أس مارويا برا بحبلاكهويا اس كساعة اوركسى قسم كى برسلوكى كروى ظاہر ہوکہ تم یہ بھی نہیں کہوگے رکیااس وجرے کہ ہمتھیں ہلاک کرنامناسب مشجهة ہیں ہمھیں اپنے خیال میں بیحق حاصل ہو کہ تم اس کے بدلے ہیں اور اینے ملک کوہر با دکرد و جہاں تک تھارے اسکان میں ہو؟ اسے حقیقی نیکی کا دعوى كرف والي كياتم بناوط سے يه كهوك كه تصالا يفعل جائز ہى ؟ كياتم جیسے فلسفی کو بیمعلوم نہیں ک*ر ہما ر*ا ملک ماں باپ اور سب بزرگوں سے زیا دہ قابل قدر ہی، ان سے زیادہ مقدس اور محتم اور دبیتا وُں اور ذی قہم انسانوں كى نظريس زياده عزيز ہى - اور ہميں جاہيے كہ جب وہ خفا ہو تواس كے غضتے كو عظنظا کریں ،اس کی منتیں کریں اس سے بھی زیادہ نزمی اورا دب سے <u>جیسے</u> ابنے باپ کی کرتے ہیں ۱۱ سے سمجھا بجدا کرقائل کریں یا اگر وہ قائل مذہوتواس کے <sup>حکم کی تعم</sup>یں کرمیں جب وہ ہمی**ں قید یا تا زیانے کی سنرا** دے تواسے چپ جاپ برواشت کرلیں ،اگروہ ہمیں میدان جنگ میں زخم کھائے ماجان وسینے کے لیے بصيح توہم وہاں چلے جائیں جیساکہ ہمارا فرض ہرکٹی شخص کے بیے جائز نہیں ہج كدوشمن كح آمك مرتجكاوس ياليجي بمط مات باابني صف كوجهوردك

بلکہ ینواہ میدان جنگ ہو عدالت یا کوئی اور عباس پرلازم ہو کہ وہی کرے جوات کے ملک یا شہر کا حکم مہی کرے جوات کا ملک یا شہر کا حکم ہو، ور مذبوزیکی کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہواست بدل دے۔ اگرائے اپنے باب یا ماں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تو اپنے ملک کے ساتھ تو اور بھی نہیں کرنی چاہیے ۔ ہم اس کا کیا جواب ویں کریٹو قوانین کا قول سے ہے ہم اس کا کیا جواب ویں کریٹو قوانین کا قول سے ہے ہم اس کا کیا جواب ویں کریٹو قوانین کا قول سے ہے ہم اس کا کیا جواب ویں کریٹو قوانین کا قول سے ہی جا کہ یا نہیں ہو

کریٹو۔میرے خیال میں بھے ہی -

سقراط ما نيرير توانين كهي<u>ن گ</u>ر ' زراسوچ<u>وتوسقارط</u>كيا بهاراكهناهميك نہیں کہ جو کوسٹنش تم کررہے ہواس سے ہیں نقصان پہنچے گا اس کیے کہ جب ہم تھیں دنیا میں لاکر تعلیم و تربیت دے چکے اور تم کو اور دوسر سے شہرلوں كومراجي چيزجو بهارے اختياد ميل هي تقيم كرهك واس كے بعداس آزادى كى ورت بیں جو ہم نے ہر باشناؤ الیفنس کو دے رکھی ہی بیداعلان بھی کردیا کہ اگر سِنْ بلوغ كونبنجيُّه أشهرك طورطرليّ كود مكفَّ ا درسم سے واقعت ہونے كے بعد وہ ہیں بیسندند کرے تواسے اختیار ہو کہ جہاں جی چاہیے عیلا جائے اور اہنی ا ملاک سائھ نے جائے ۔ سم یں سے کوئی قانون نہ اسسے منع کرے گا اور نہ اس کی راه میں حائل ہوگا - ہروہ شخص جو ہمیں اور ہمارے شہر کورپیند نہیں کرتا اورکسی اورشهریا نوآ بادی میں جاکررہنا جا ہتا ہوا سے اس کی ا جازت ہوا ور وہ اپنی املاک پر بدستور قابض رہے گا لیکن جسٹخف گیاس کا تجربہ ہر کہ ہم کس طرح عدالت اور ملک کا انتظام کرتے ہیں اور کھر بھی وہ ہماری ریاست میں رہتا ہواس نے گویا ہم سے بالکنایہ بیمعاہدہ کرلیا ہوکہ وکھی ہم ہیں گے دہ كريے كا اور جو ہمارى نا فرمانى كريت وہ تہرے جرم كا مر مكسب بہوتا ہج ايك تو اس وجرے کہ ہماری نا فرمانی گو یا والدین کی نا فرمانی ہی، دوسسرے اس کیے

کہ ہم اس کے مربی ہیں اتبیسرے اس لیے کہ اس نے ہم سے معاہدہ کیا ہی کہ ہم اس احکام کی تعمیل کرتا ہی اور نہ ہمارے احکام کی تعمیل کرے گا ور نہ ہمیں قائل کرتا ہی کہ یہ احکام خلا من انصا ف ہیں یہم اس پرزبردسی ہمیں کرتے ۔۔۔۔ بلکہ یہ اختیار دیتے ہیں کہ یا تو ہماراحکم مانے ور نہ ہمیں قائل کردے ۔۔۔۔ ہماری طرب سے یہ موقع دیا جاتا ہی مگروہ دونوں یا توں ہی سے ایک کھی نہیں کرتا ۔

اس طرح کے الزام تم پرلگائے جائیں کے سقراط بعیا کہ ہمنے کہا ہی اگرتم اینے ارادے کوعمل میں لائے متم انتھس کے دوسمرے یا شندوں کے مقابلے میں اور هی زیادہ موردالزام قرار پاؤگے " اب زمن کرویس ان سے پوچھوں کہ آخر میں اوروں سے زیا دہ مور دالزام کیوں بھیبروں کا تووہ فوراً جواب دیں گے کہ تم نے اوروں سے زیادہ اس معاہرے کو تسلیم کیا ہی۔ وه کهبیں گے" اس بات کا صریحی ننبوت موجود ہی، سقراط، کہ تم ہم کواورشہر کو نائب ندنہیں کرتے ایکفنس کے باشندوں میں تم سب سے زیادہ شہریں رہے ہواورچونکہ تم بہاں سے تھی یا ہر نہیں جاتے اس لیے بیٹمجھا جا مکتا ہی كرتهين إس سي مجلت بهي - نه تم ا يك بارك سوائهي طليل ديكهن استهس كئے اورنه كہيں اور بجزان موقعوں كے جب فوجی ضرمت انجام دے رہے تھے ۔ تم دوسرے لوگوں کی طرح سفر نہیں کرتے کیھیں دوسری ریاستوں اور ان کے قوانین کودیکھنے کا شوق نہیں ۔تھاری محبت کا دائرہ تولس ہم تک اور ہماری ریاست تک محدود مرح - تم ہیں خاص طور برعزیز رکھتے تھے ہماری عكومت سے راصني تھے ۔اسىشہرين ممن بيع بيداكيے جواس بات كا شوت اكر كم تم اس كم الله الله على الله على على وه مقدم على دوران من تم جاسة تو

اپنے یے جلاوطنی کی منزا تجویز کردیتے۔ ریاست ابتھیں جانے کی اجازت
منبیں دیتی مگراس وقت دے دیتی لیکن تمنے یہ ظاہر کیا کہتم موت کو جلا فئی پر
مزجے دیتے ہوا ور مرنے کے لیے تیارہو۔ اب تم ان سب اعلیٰ جذبات کو بھول کے
اور قوانین کا اوب کرنے کے بجائے ہیں مٹنانے کے در پی ہوا ور وہ حرکت
کررہے ہوجو حرف ایک اوئی خلام ہی کرسکتا ہو یعنی بھاگ کر جارہ ہواور
ان سب معاہدوں سے بھرے جاتے ہوجو تمہے خسمری کی حثیبت سے بیاے تھے
مرب سے بہلے تواسی سوال کا جواب دو: کیا ہما ایہ کہنا تھیک ہو کہ تمہے نہ
مرب سے بہلے تواسی سوال کا جواب دو: کیا ہما ایہ کہنا تھیک ہو کہ تمہے نہ
مرب سے بہلے تواسی سوال کا جواب دو: کیا ہما ایہ کہنا تھیک ہو کہ تمہے نہ
مرب سے بہلے تواسی سوال کا جواب دو: کیا ہما ایہ کہنا تھیک ہو کہ تمہے نہ
مرب سے بہلے تواسی سوال کا جواب دو: کیا ہما اس ہو کیا جواب دیں کریٹو آب کہا ہم اس پر مجبور
یہ بات سے ہو یا نہیں ؟" ہم اس کا کیا جواب دیں کریٹو آب کیا ہم اس پر مجبور
نہیں کہ اس کی تصدیق کریں ؟

کر پیٹو ۔اس کے سواکوئ چارہ مہیں سقراط

سقراط و تو پیرکیا دہ بینہیں کہیں سے استراط تم ان معاہدوں کو تورا درہ ہوجو تم نے فرصت سے بھر بوجھ کرکے تھے ، عبلت یا جبریا فریب کی حالت میں نہیں بلکرسٹرسال تک غور کرنے کے بعد - اس انتا بر تھیں بیرازادی تھی کداگر تم ہیں لیسند نہیں کرتے یا ہمارے معاہدوں کو خلاف الفاف سجھے ہو توشہر کو چھوٹر کر جلے جاؤ و تھیں انتخاب کا موقع حال تھا نو او گئیڈ کیمون جلے جائے یکرم بیلے جن دونوں ریاستوں سے نظم حکومت کی تم نے اکٹر تعربیت کی ہی یا کسی اور یونانی یا غیر ملکی ریاست میں ۔ مگر تم اور میں ایک سے دیادہ ریاست سے یا دوسرے الفاظ ہیں ان کے تو انہن سے راس سے کر بغیر تو انہین کے ریاست کو یا دوسرے الفاظ ہیں ان کے تو انہن سے راس سے کر بغیر تو انہین کے ریاست کو کون پوچھتا ہی است نوش معلوم ہوتے اتھے کہ تم نے اس کی حدسے باہر قدم میں رکھا۔ لولے لنگوے اور اندیسے بھی اس طرح جم کرایک جگرنہ رہتے ہوں کے نہیں رکھا۔ لولے لنگوے اور اندیسے بھی اس طرح جم کرایک جگرنہ رہتے ہوں

جیے تمریب ۔ اور اب تم بھا گئے برآما وہ ہو اور اپنے معا ہدے سے پھرے جاتے ہو۔ ہماری بات مانو تو میہ سرگزنہ کروہسقراط کیوں شہرے فرار ہوکراینے کوہنسواتے ہو؟ الازراسوجي توكداً كرتم اس طرح كى فلطى كروكة توتهما لا ياتهماس دوستوس كا اس سے کہا فائدہ ہوگا؟ یہ بات کہ تھارے دوست جلا وطن کردیے جائیں گے اورحی شہریت سے محروم موجائیں کے یا اپنی اطاک کھو بیٹھیں کے قریب قریب يقيني سي ١ ورخودتم سقراط ، كسى مهسايه رياست مثلاً تقييس يا ميكاراس على جا و کے جن دونوں کا نظم حکومت بہت اچھاہی، دشمن کی حیثیت سے و ہا ں بہنچو کے،ان کی حکومت تھارے خلاف ہوگی اورسب وطن دوست شہری تھیں قانون کی جڑا کھودنے والاسمجھ کر بُری نظرے دیکھیں گے اور جوں کے ول میں اس خیال کی تصدیق ہوجائے گی کہ ان کاتھیں سنرا ویمنا بالکل بجاہرة اس لیے کہ چشخص قوانین کو بھاڑنے والا ہراغلب ہر کہ وہ انسانوں کے نوجوان اورناس بحطيقه كابكارن والالجي موكارتو بوكياتم خوش أكنين شهروك سن اورخوش خصلت انسالوں سے دور رہوگے ؟ کیاان مشرا کط برزندگی قابل قبول ہوگی ؟ یاتم ان کے پاس جاکرہے باکی سے گفتگوکرو کے ؟ مگرتم ان سے كبوك كيا ؟ وبي جوتم يها بكهاكرت بهوكه نيكي اورعدل اوردسوم وقوانين انسا نوں میں بہترین چیزیں ہیں ؟ کیایہ بات مناسب ہوگی ؟ ہرگز نہیں لیکن اگرتم خوش آئین ریاستوں کو جھوڑ کر کر بیٹوے دوستوں سے پاس تقسلی علے گئے جہاں نظمی اور بے اصولی کا دور دورہ ہوتو وہ لوگ تھارے قید فانے سے فرار ہونے کا قصتہ شن کر بہت محظوظ ہوں گے اور اس میں زمیب واستاب کے لیے بہت سی صفحک باتوں کا اضافہ کردیں گے کہ تم نے کس طرح بحری کی كعال اوره مرتطى تقى ياكوى اوربهروب اختيار كرركها تفأجيها كم مفرور شكل

برلنے کے لیے کیا کرتے ہیں الیکن کیا کوئی شخص یہ پوچھنے والانہ ہوگا کہ تھوڑے دن اور زنده رسنے کی حقیر خواس کی بنا برتھیں اس برط صابے میں مقدس ترین توانین کوتوڑتے ہوئے شرم نہیں آئ إشا پدکوئ نے بوچے اگر تم نے ان سب كونوش ركهاليكن الركبجي وه خفا هو كئے تو تھيس بہت سي داست الميز ہاتیں سننی پڑیں گی ۔ تم زندہ تورہو کے گرکس عالت بس ؟ \_\_\_\_ب لوگوں کے خوشا مدی اور خدمت گا ربن کرہ اور تھا راشغل کیا ہوگا ؟۔۔ لقسلی میں رہنا اور کھانا پینا گویا تم نے محف پریط کھرنے کی خاطر پردیں کا سفر افتياركيا-اوربيتهارب عدل وخيرك اعلى خيالات كهاب علي جاكرتم بيكهو كهيس النيخ بجول كي خاطر زنده ربهنا چا بهنا مهول -ان كي تعليم وتربهيت كرنا جا ہتا ہوں - کیا تم اضی اینے ساتھ تھسلی ہے جا کو گے اور ایھنس کی شہریت سے محروم کردوگے ؟ بہی وہ احسان مرحرحتم ان برکروگے ؟ یاتم اس خیال بس موک اگرتم زنده دسيمنواه ان سے دورسي كيول نه بهويتوان كى تعليم د تربيت بهتر موگى اس کیے کہ تمحارے دوست ان کی خبرگیری کریں گے ؟ تم سیجتے ہوکہ اگر تم تفسی کے باشندے ہوئے نووہ تھارے بچوں کی خبرلیں کے اوراگر دوسری دنیا کے باشندے ہوگے تو وہ ان کی خبرنہیں لیں گے ؟ حالاً نکه اگروہ لوگ جوائینے آپ کوتھا لادد کہتے ہیں کسی کام کے ہیں تو وہ ان کی مدد کریں گئے ۔۔۔۔ بیقینا کریں گئے ۔۔ "لہزاسقراط، ہم جنبوں نے تھاری بروزش کی ہر جو کھے کہتے ہیں کا ن دھر کرنڈ نه ندگی ا وربچوں کومقدم اور عدل کوموخر نہ مجھو بلکہ عدل کوسب سے مقدم مجمود اک عالمزيري كے حاكموں كى نظري تمحا راعل سيح تقديب - اس ملي اگرتم نے كريٹوكى با مان کی تونه تم کو اور تھارے تعلقین کواس دنیامیں زبا دہ خوشی اور یا کی اور نیکی سیسر

بهوگی اورنه دوسری دنیایس زیاده سعاوت عاصل بهوگی -اب تمهی گنا ه دینه

جارہ ہم ہمونظلوم کی حیثیت سے نہ کہ ظالم کی ہمیں انسانوں نے سزادی ہم نہ کہ قوانین نے بدیے تعصان ہجاؤہ ان معاہدوں کو جہ ہم سے کیے ہیں توڑ دو اور ان لوگوں کے ساتھ بُرا سلوک کر و اس معاہدوں کو جہ ہم سے کیے ہیں توڑ دو اور ان لوگوں کے ساتھ بُرا سلوک کر و جن سے تھیں فاص طور براچھا سلوک کرنا چاہیے بینی اپنے اپنے دوستوں کے ، اپنے ملک کے اور ہمارے ساتھ ، توجیب بک تم زند ہمو ہم ہم سے بیزار رہیں گے اس لیے کہ اور ہمارے بھای بعنی عالم زیریں کے قوانین تھیں شمن جمیں گے اس لیے کہ افسیں معلوم ہموجائے کا کہ تم نے ہمیں ہم باد کرنے کی پوری کوشش کی ہواس لیے کہ افسیس معلوم ہموجائے کا کہ تم نے ہمیں ہم باد کرنے کی پوری کوشش کی ہواس لیے کہ افسیس معلوم ہموجائے کا کہ تم نے ہمیں ہم باد کرنے کی پوری کوشش کی ہواس لیے کہ اس لیے کہ انسیس معلوم ہموجائے کا کہ تم نے ہمیں ہم باد کرنے کی پوری کوشش کی ہواس لیے کہ ہماری بات مانو اور کریٹو کی نہ مانوں ''

یہ ہوئیبیارے کریٹوئوہ آ واز جومیرے کا نوں بین آرہی ہوجس طرح نی کی سوانصونی کے کافوں بین آرہی ہوجس طرح نی کی سوانصونی کے کافوں بین آئی ہو۔ سے پوھیو تو یہ صدامیرے کان بین اس طرح کوئے رہی ہو کہ میں اور کوئی صداسن ہی نہیں سکتا اور میں جا نتا ہموں کہ اگر تم اور کی کہوسکے تو بالکل بیکار ہوگا۔ پھر بھی اگر کچر کہنا ہو تو کہو۔ کھے کھے نہیں کہنا ہی سقراط۔

سقراط۔ تو کھر مجھے بھوٹہ وو کر پٹو گہ ہیں خدا کی مشیت کو پورا کروں اور جدھروہ لے جائے جلاجا وَں ۔

——<del>◇※(:\*:)</del>

اشخاص مكالمه

الولود درس

فيرو رجاس مكالي كولشيكر لمين فيلى سے بیان کردیاہی

الیشیکراشیس مه فیڈو کیاتم اس روز قبیرخانے میں سقراط کے ساتھ تصحب دن اس في نهرييا اي-

فيدو - بال الشيكراليس من وبي موجودها -

الیشیکراٹیس بین اس کی موت کے عالات سننا چاہتا ہوں ۔اس نے اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں کیا ہاتیں کیں ؟ ہم نے صرف اتناسنا تھا کہ وہ زہر بی کرمرگیا اوراس سے زیادہ کسی تحف کومعلوم منتھا،کیونکہ اب کوئی نسیسی استھنس النبين جانا اور مدت سے الجنس سے بھی کوی اوھ نہیں آیا جنا نجہ میں مفصل

روبدا دمنهيس معلوم موي -

قيدو - كياتم نيسفى كارروائ مي نهيس ي

الیشیرائیس مقدم کاحال توکسی نے شنایا تھا اور ہماری سمویں یہ بات نہیں آگی تھی کہ مراسنا نے کے بعد کیوں وہ اسی وقت نہیں مارا گیا بلکہ ایک عصے کے بعد کیوں وہ اسی وقت نہیں مارا گیا بلکہ ایک عصے کے بعد کے تعراس کی کہا وحیقی ؟

فیطو - بیصف آلفا ق تھا الیشیکرالیں جس دن سقواط کامقدمہ پیش ہُوا اس سے ایک دن پہلے وہ جہاز سجایا گیا تھا جو اہل ایجسنس ڈیلوس بھیجا کرتے ہیں۔

الیشیکراٹیس ۔ بیرکون جہا نہری و فی میں اہل ایفنس کی دوایت سے بموجب فی طور میں اہل ایفنس کی دوایت سے بموجب فقیت سے بموجب وہ جودہ نوجوانوں کوسائق ہے گیا اور اپنی اوران کی جان بچا لایا مشہور ہو کہ اکھوں نے ایا لوکی درگاہ میں نذر مانی تھی کہ اگروہ سکا است تو ہرسال ایک ہم ڈیلوس بھیجا کریں گے۔ یہ دیم ایپ تک جاری ہوا وہ وہ سالازمانہ جوڈیلوس آنے جانے میں حرف ہموتا ہی اس وقت سے جب ایا لوکا بجاری دنبالہ جہا ذکو سجا تا ہی مقدس سمھا جاتا ہی اس اثنا میں شہر کو مجرموں کے بجاری دنبالہ جہا ذکو سجا تا ہی مقدس سمھا جاتا ہی س اثنا میں شہر کو مجرموں کے بجاری دنبالہ جہا ذکو سجا تا ہی مقدس سمھا جاتا ہی س اثنا میں شہر کو مجرموں کے

تصاص سے نا پاک نہیں ہونے دیتے اورجب جہاز خالف ہوا کو ل کی وج سے رک جاتا ہو آئوں کی وج سے رک جاتا ہو آئوں کے میں بہت دن لگ جاتے ہیں۔ توجیسا کہ میں کہ رہا تھا بھا اور سے مقدمے سے ایک روز پہلے سجاگیا تھا ہاسی وجہسے سقراط قید میں بڑار ہا اور مسزا سنانے کے بہت دن بعد تک نہیں مارا گیا۔

الیشنیکراطیس مراس کی موت کس طرح دافع ہوئی بنیڈو ؟کیاکیاکہاگیا؟ اس کے دوستوں میں سے کون کون اس کے ساتھ تھا؟ یاحگام نے انفیس وہاں رہنے کی ممانعت کر دی تھی اور مرتے وقت کوئی دوست اس کے باس نہ تھا؟

. فیڈو- ہبیں کی ایک تھے۔

الیشیکراٹیس ۔اگرتھیں اور کوئ کام نہ ہوتوہیں جا ہتا ہوں کہ تم ہمجھے بررودادجان تک موسکے صحت کے ساتھ سنا دو۔ فیڈو۔ مجے کوئ کامنہیں اور میں تھاری واہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا سقوا طرکے ذکرے مجھے ہمیشہ نہایت خرشی ہوتی ای خواہ میں خوداس کے مالات بیان کروں یاد وسرے سے سنوں -البث كراميس بولوگ تھارى كفتگوسنيں كے وہ بھى تھارے بمخيال ہن اورمجهے امید ہرکہ تم حتی الامکان پوری صحت کے ساتھ سارا وا قدمنا وُکے۔ فيطرو - جب من اس كرما تدتها تومير دل ي يوجب احساس تفا-مجے بقین نہیں آیا تھا کرمیں اپنے دورت کی موت کامنظر دیکھے رہا ہوں اس کیے مجھے کوئ افسوس نرتھا -اس نے بے مگری سے جان دی اور اس کے الفاظ اورتبيوراس قدرمثا ندارته كدمجه تواليسامعلوم هونا عقاكهاس يرخداكي بركت نا زل مهور میں ہی ۔ میں بیسوج رہا تھا کہ وہ دوسری ُونیا میں بیقیناً خدا کا مُلا یا ہُوا جاريا ہى اور ويا ل بينج كراگركسى انسان كوراحت ومسرت حاصل ہوتى ہوتواسے ضرور حاصل **ہوگی راس لیے مجھے اس کی حالت برا**فسوس نہیں ہوا جبساک لیظا<sup>ہم</sup> اليسع وقت مير قدرتي طور پر بهونا چاسي تقا - پيم هي مجھے فلسفيانه تجمت ميں داس كيكم

فلسفين بهاري گفتگر كاموضوع تقا) وه تطف محسوس نبيس بهواجوعمو ما بهواكرمابر میں خوش توضر ور تھا نیکن اس خوشی میں رنج کی کھیجیب المیزش تھی کیونکمیرے زہن سے برخیال کسی طرح نہیں نکلتا تھا کہ وہ عنقریب مرنے والا ہر اور یہ ا بولوڈ ورس جو بہت جدروش میں آجا ما ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ تم تواس طبیت کے لوگوں كومانتے ہون ؟

البينيكراليس - بان جانتابهون -فيطرو - وه بالك اينے قالومين منقا ادر مب بہت متاثر تے -

اليشيكراليس يه اوركون كون لوك موجود تقيم ؟

ا میں بیار ہی ۔ اور ہون ہوں ہوں وجر سے الی بیار ہیں اپولوڈ ورس اکریٹو، بیوس فیٹر ہو ۔ خاص انتخنس کے ہات ندوں میں اپولوڈ ورس اکریٹو، بیوس اور اس کے باپ کریٹو کے علا وہ ہرموگنیس،ایٹی گئیس ،الٹینس ،الٹیفنیس موجود

اورکیسپس بینیای منیکسیس وغیره بھی تھے۔ افلاطون ہماں تک مجھ ملوم ہم

میں ایش کراٹیس کے ہاہرے لوگ بھی تھے ؟ فیڈ و تھے کیوں نہیں سیمیاس ظیسی سیبیس اور فیڈو ڈلیس افلید<sup>س</sup> اور ٹرلیپون جومگاراسے آئے تھے ۔

اکیشی الیشی اور ارسیس اور کلیومبروش ؟ فیلو - نہیں ان کے متعلق یرسنا تقاکہ وہ ایکینا سے ہوئے ہیں۔

النين بكرائيس -ا در كوئ ؟ فيڭرو - ميرے خيال ميں بس اتنے ہی تھے -ر ر ر ر ر م

الیشیدائیس - اچھا تو تم لوگ کیا کیا ہاتیں کرتے رہے؟ فیڈ و میں مشروع سے جاتیا ہوں اور ساری گفتگو کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں ۔ پچھاچندروز سے ہم لوگ عبج ترطے اس جوک میں جہاں مقدمہ پہنی

ہوا تھا جَع ہوجایا کرتے تھے۔ یہ جگر قید خانے کے قریب قریب ہی ہی ہی ہم یہاں کوئے ایس میں ہو ہم یہاں کوئے ایس می کوئے آبس میں باتیں کرتے رہتے تھے یہا ل تک کہ بھا الک کھل جائے داس بیے کہ بھا تک بہت سویرے نہیں گھاتا تھا) بھراندر چلے جاتے تھے اور

بے کہ پھاٹک بہت سویرے ہیں طلباتھا) پھراندرہے جانے اور عمول سے کھدیہا دہاں عموماً دن پھرسقراط کے ساتھ دہات گئے۔آخری صبح کوہم معمول سے کھدیہا دہاں

جمع مركئ اس كي كراس سے بيلے روزجب سمشام كوقيد فانے سے رخصست ہورہے تھے توہم نے پرسنا کمقدس جا زؤیلوس سے وائیں آگیاہی اورائیس ای طی رایا کہ کل بہت سویرے مقررہ مقام پرجی ہوجائیں گے بحیب ہم پہنچے توجیلر حس نے ہماری دستک کا جواب دیا، ہمیں اندر لے جانے کی بجائے خود با ہراگیا اوركها جب تك من مملاكون تم مهاي مخبيرو السياح كمان وقت حقرات یا زدہ سقراط کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی بطریاں اتر وارہے ہیں اور يه احكام جارى كررسے بيں كه آج اس كاخاتم كردياجائے " تقورى ديرس وه واي کیا اوراس نے کہا کہ اے تم لوگ آسکتے ہو۔ اندرجا کرہم نے دیکھا کہ ابھی انجی سقراط کی بطریاں آناری کئی ہیں اور زانتھیپ جے تم جانتے ہواس کے بیچے کو گود بیل جے اس کے قریب مبھی ہے۔ ہیں دیکھ کروہ جیسا کہ عور توں کا قاعدہ ہر گریہ و زار ی كرف فى اوراس نے كہا" إئے سقراط اله أخرى موقع بر تھيں اپنے دوستوں سے اورائسين تمس باتين كرف كا" سقرا طف كريلوس خاطب بوكركها" كوكتفي جاكرات گورنينيا دے'' جِنانچركريٹوك آدميوں بي سے چندا سے وہاں سے ليك اوروہ روئی بٹیتی رصت ہوگئی۔اس کے جانے کے بعد سقراط اُ کھ کرکوج بمر را در الله بينه كيا وه مُعِمَّك كراين لانگ مهلانامانا ها اوريكهنا جاناتها: بيراحت بعي عجيب يز بواورالمس جواس كى ضد سمها جاتا بواس كو كيعميب قرم كاتعلق بو-یہ دونوں ایک ہی کھے میں کسی انسان کے اندر موجود نہیں ہوتے سکن جوشخص ان میں سے ایک کوچا ہتا ہواسے عمو ما دوسرے کو بھی قبول کرنا بڑتا ہواس کے جسم دومیں مگرایک ہی سربیں جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے لقین ہوکہ اگر الیسپ کو

مله گیا روشهریوں کی ایک میٹی جنبیدخانوں کی نگرانی کرتی تھی۔

ان کاخیال آنا تو وہ ایک حکایت تصنیف کردیتا کہ فدانے ان میں کرلنے کی کوسٹش کی اورجب اس بین کامیابی نہیں ہوئی توان کے مسرے کرا بیس میں ہوئی توان کے مسرے کرا بیس میں ہوئی توان کے مسرے کرا بیس میں ہوئی تا ہے جاں ان میں سے ایک بہنچا دوسرا بھی اس کے بیچے تیجے بیچے ہیں ہورہا ہی جبیا کہ مجھے اس د تست مجربہ ہورہا ہی ۔ بیٹر یوں کی وج سے جودر دہورہا تھا اس کے بچائے اب ایک داحت محسوس ہورہی ہی ۔

اس پرسیبیس یولا" اجهاب واسقراط که تم نے الیب کا نام لیا اس پر اس پر سیبیس یولا" اجهاب واسقراط که تم نے الیب کا نام لیا اس پر ایو بیش می پرسوں ہی شاعر ایو بیش نے بھر یو چھے گا اس لیے اگر تم چاہیں اور انجی پرسوں ہی شاعر کہ میرے پاس اس کا جواب تیا درہ تو چھے بتا کہ میرے پاس اس کا جواب تیا درہ تو تھے بتا کہ کمیں اس سے کیا کہوں۔ وہ یہ جا نتا جا ہتا تھا کہ یرکیا بات ہی کہ بہلے تو تم نے ایک مصرع بھی موزوں نہیں کہ بیا تھا اور اب تم قید خانے میں الیب کی حکایت کونظم کر رہے ہو اور ابدو کی شان میں مناجات بھی کہ رہے ہو۔

اس فی واب دیاسیسی اسے مل واقع بنا دو سمیرے فی ایک یہ بنیال کا منا کہ اس کے کلام کامقابلہ کروں ۔ بیں جانتا تھا کہ یہ کوئی اُسان کام نہیں مگر مجھے یہ فکر تھی کہ بعض خوابول کی تعبیر کے بارے میں مبرے دل میں بوایک کا شاکھٹک رہا ہو وہ نگل جائے ۔ اپنی زندگی میں مجھے اکتر خواب میں بیڈردی گئی ہو کئی میں تصنیعت کروں گا" وہی ایک خواب مجھے اکتر خواب میں دکھائی دیتا تھا کہی کسی شکل میں ، مگر اسی میں مہدبنہ یہ یا ان ملے جانے سفے موسیقی حاصل کروا ورتصنبھت کرو" اس تک ملی میں مجمعیا تھا کہ اس کا منشا عرف یہ ہو کہ تھے فلے نے سے میٹر اور برنرشکل ہی تاکیر کی جائے جومیراعم بھرکا مشغلہ ہی اور موسیقی کی سب سے بہتر اور برنرشکل ہی تواب میں جومیراعم بھرکا مشغلہ ہی اور موسیقی کی سب سے بہتر اور برنرشکل ہی تواب میں جومیراعم بھرکا مشغلہ ہی اور موسیقی کی سب سے بہتر اور برنرشکل ہی تواب میں جومیراعم بھرکا مشغلہ ہی اور موسیقی کی سب سے بہتر اور برنرشکل ہی تواب میں جومیراعم بھرکا مشغلہ ہی اور موسیقی کی سب سے بہتر اور برنرشکل ہی تواب میں

يعاس كام كرن كاحكم دياجار بالقابويس بيليس كرر بالتفااس طرح جيب دورس مقابل كرنے والے كوتماشائ دورسے كى تاكىدكتے ہيں مالانكروه يہلے ئى سے دوڑر مائى . مگر مجھے اس بات كا بورى طرح بقين نہيں تھا . يہي مكن مقا كه وإب مين موسيقى كے عام معنى مرا ديلے گئے ہوں ۔ اب يونك مجھے موت كى شارسائ كى بوادريج بى تروار طيانے سے توڑى سى مدت لكى ہو يى نے سوياكم امتیاطًا اس خلش کو دور کردوں اور خواب کے حکم کے مطابی جن سِنعرکم دالوں-سب سے بیلے بیں نے اس تہوار کے داوتا کی شان میں ایک مناجات کھی -لهراس نیال سے کد شاعرکو ، اگروہ سے می شاع ہی محض تک بندی پراکتفا نہیں كرنا جاسي بلكه اين طرف س قصر مي مكرط ناجاب اور مجويس يه ماده نهيس يوا میں نے الیسی کی چندر کی بات کوج میرے باس موجد دھیں اورجن سے میں اچی طرح وا قعت تھا رہ وہ تھیں ہو مجھے سب سے پہلے بڑھنے کا اتفاق ہوا تھا ہ نظم كرديا- يه يات إيونيس كو بتادينا ،سيبس اور تاكيد كردينا كه دل كومفسوط وكله. اليرى طرف سے يہ جي كردينا كراكروه وانشمند اى توميرے يہيم تيھے جلاكت، ویریه لگائے میں تو غالباً آج جارہا ہول اس لیے کہ اہل انھینس کا حکم ہی -سمیاس نے کہا: یہ پیام اورالیے آدی کے لیے امیرااس کا بہرت سائقد با ہر اور میں یہ کہ سکتا ہوں کہ وہ تھارے مشورے یر ہر گر عمل نہیں كريك كاجب تك مجبور نريوجائ -

سقراط نے کہا: کیوں ، کیا وہ کسنی نہیں ہی ؟

سیمیاس بولاً: هر تونلسفی -سقراط نے کہا: تو وہ پاکوئ شخص کھی جس میں <u>فلسف</u>کی روح ہی نوشی سے

مرنے کو تیار ہوجائے گا مگروہ ٹوکٹنی نہیں کرے گا اس لیے کہ بہرام موت مجھی

جاتی ہی اب اس نے پہلو بدلا اور اپنی ٹائگیس کوج سے ہٹا کرزین پر رکھ دیں بقبیر گفتگو کے دوران میں وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔

سيبيں نے رہيا: تم يركيوں كہتے ہوكدانسان كونودكشى نہيں كن جاہيے

نگرفلسفی مرتے والے کی تقلید کو تیا رہوجائے گا؟ سقراط لولا:سیبیس اورسیمیاس ، تم توفلولاس کے شاگر دہو تم نے کھی اس کم

اس كا ذكركية نهين سنا ؟

مسناتوی مگراس کالفاظ کچریمی سے تھے، سقاط" میرسالفاظ کوئی محض صداب بازگشت مجھو۔ مگراس میں کیا حرج ہوکئیں کے چوکھ شنا ہی اُسے ڈیمرا دوں سیج پوجیو توجیب میں دوسری حگہ چارہا ہوں تومیر لیے بہت مناسب ہو کہ جسفہ مجھے درییش ہواں کی حقیقت پر غور وفکرا ورگفتگو کروں - اب سے غوب آفتاب تک جتنا وقفی واس میں اس سے بہتراور کیا تغل ہوسکتا ہی ؟"

راتو کھر مجھے یہ بتا کو، سقراط کہ خورگشی ناجائز کیوں بھی جاتی ہی ؟ جیسا کہ ہیں نے فلولاس کوجس کے متعلق تم ابھی پوجھ دہے تھے کہتے سنا ہی جب وہ تعبیس میں ہما رہے ہاں کھیرا ہوا تھا۔ اور کھی بہت سے لوگ ہیں جربہی کہتے ہیں اگر جہ میں کھی نہ تھ سکا کہ ان کے اس اصول کے معنی کہا ہیں اور کھی نہ تھ سکا کہ ان کے اس اصول کے معنی کہا ہیں اور کے معنی کہا ہیں اور کے معنی کہا ہیں اور کھی نہ تھ سکا کہ ان کے اس اصول کے معنی کہا ہیں اور کھی نہ تھ سکا کہ ان کے اس اصول کے معنی کہا ہیں اور کھی نہ تھ سکا کہ ان کے اس اصول کے معنی کہا ہیں اور کھی نہ تھ سکا کہ ان کے اس اصول کے معنی کہا ہیں اور کھی نہ تھو سکا کہ ان کے اس اصول کے معنی کہا ہیں اور کھی نہ تھو سکا کہ ان کے اس اصول کے معنی کہا ہیں اور کھی نہ تھی ان کی کھی نہ تھی ان کے اس اس اس اس اس اس کے معنی کہا ہیں اور کھی نہ تھی ان کی کھی نہ تھی کہا تھی ان کے اس اس اس اس کے معنی کہا ہیں اور کھی کہا تھی کہا تھی ان کھی نہ تھی کہا تھی کھی کھی کہا تھی کے ان کھی کہا تھی کھی کہا تھی کہا تھی کھی کہا تھی کھی کہا تھی کھی کہا تھی کھی کھی کہا تھی کہا تھی کے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کے کہا تھی کہا

بی بروس براس می باری می باری کا سیا است کا است کا است کا است به بارویمکن ہوایک دن الیسا آئے کہاس کے معنی تحقاری تجرب اور بری معنی تحقاری تجرب آجائیں ۔ شا پرھیں اس بات پرھیرت ہے کہ جب اور بری بچنیر بر بعض اوقا ت اور بیش اشخاص کے لیے ایجی بھی ہوسکتی ہیں تو ایک موت ہی اس سے ستنی کیوں ہوا در کیا وجہ جوجب انسان کے لیے مرجانا ایجا ہوتو اسے خود اپنی شکل آسان کرنے کی اجازت نہیں ملکہ اسے دوسرے کا انتظاد کرنا

براتا ہی-

برو برو سیبیں نے آہتہ سے بنس کراپنی دلی بولوشی اولی میں کہا: "بالکل تھیک ہو" 
"میں ما نتا ہوں کہ جرکچھ میں کہ رہا ہوں اس میں بظا ہر تصاد نظرا آتا ہو گر 
مکن ہر حقیقت میں تصاد نہ ہو۔ ایک نظریہ ہر جو چیکے سے کان میں بجو تک بیا جاتا ہر 
کہانسان ایک قیدی ہر جے بیش نہیں کہ قیدخانے کا دروازہ کھول کر بھاگ 
جائے یہ ایک داز ہر جے میں اچی طرح سمجر نہیں سکا لیکن میرا بھی بہی خیال ہر 
کہ دیوتا ہمارے مالک ہیں اور ہم انسان ان کی ملک ہیں۔ کیا تم اس سے 
متفق نہیں ہے"

سيبيس نے كها : ثمي بالكل تفق مول "

"اگرتمهاری اطائک میں سے کوئی بیک یا گدھا دنیاسے کھسک جانے کی جزئت کرے جب کہتم نے بیعندیہ ظاہر نہ کیا ہوکہ وہ مرجائے تو تھیں غصتہ نہیں آئے گا اور تم اُسے منزا نہیں دوئے اگرتھا رے افتیار میں ہو؟"
سیبیس نے جواب دیا: یقیناً "

" تواگریم سینے کواس نظرسے دیکھیں توشا بدیہ بات معقول معنوم ہو کہ انسان کونودکشی نہیں کرنی چاہیے گرجب خدا کے باب سیطلبی آئے جیسے میری طلبی آئے ہوئے میری طلبی آئی ہی ۔

سیبیس نے کہا : اس سقراط یہ بات توضیح معلوم ہوتی ہی بیکن تم اس عفید سے کو جو بظا ہر ہے ہی کہ خدا ہما را مالک ہی اور ہم اس کی را مک ہیں اس سے کیونکرمطا بقت دو سے کہ انسان کو نوشی سے مرنے پر آما دہ رہنا چا ہیں جو تم الی فلسفیوں کی طرف منسوب کررہے ہتھے ؟ یہ کہنا تو کی معقول نہیں کہ دانشمند ترک کرنے پر آمادہ رہنا چاہیے جو ترین انسانوں کو نوشی سے وہ خدمت ترک کرنے پر آمادہ رہنا چاہیے

جس میں بہترین حاکموں بینی دیوتا کوں کی اطاعت ہو اس لیے کہ تھینا کوئی وانشمند
یہ بہترین حاکموں بینی دیوتا کوں کی اطاعت ہو اس سے بہترکرسکتا ہے جس کی دیوتا اس کی کرتے ہیں۔ ہاں ایک اتمن کا ستا پر بینیال ہو۔ وہ دل میں کہے کہ الک کے گھرسے بھاگ جا کوں تو اچھا ہی اور یہ نہ سوچے کہ اس کا فرض یہی ہم کہ الک کے گھرسے بھاگ جا کوں تو اچھا ہی اور یہ اگفر رہنا لیست نہ کو اللی سے معنی مرکبت ہی۔ وانشمند آدمی تو ہمیشہ اس کے ساتھ در منا لیسند کرسے گاجے وہ اپنے سے بہتر بھت ای کے مطابق تو اس دنیا ہے گزرتے وقت دانشمند آدمی کو افسوس کرنا جا ہے اور ایس کے واقع میں کو افسوس کرنا جا ہے اور احمق کو نوش ہونا چاہے ۔ "

سیبیس کی سبیدگی سقراط کو بندائی - اس نے ہماری طرف مخاطب ہوکر کہا: دیکھویٹ تفس ہمیشہ تعین سے کام لیتا ہی یہ نہیں کے جکسی سے مسنی فرراً مان لی -

سیمیاس بولا: اورجواعتراض به کرر با ہی سقراط وہ نیقینا کچھوزن رکھتا ہی انداس کے کیاس میں کہ ایک حقیقی دانشمن شخص اس مالک کے باس سے جو اس سے ہوڑد دے اور قراسی بات میں اسے جو رویے اور قیمے تویہ خیال ہوتا ہی کہ سیبیس کا امتارہ تھاری طوف ہی وہ بچھتا ہی کہ تم بہت شوق سے ہم لوگوں کوادران دیوتا ور کو جنیں تم اچھے مالک مانتے ہو چھوڑ کر چلے جانے ہر کہادہ ہو۔

سقراطسنے کہا: ہاں تھا راکہنا ایک حدتک نشیک ہی اچھا تو تھارے خیال میں مجھے تھارے الزام کا جواب اس طرح دینا جا ہیے گویا میں عدالت میں ہوں؟ سیمیاس بولا: ہم چاہتے تو ہی ہیں - تو پھر مجھے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ تھا رے سامنے اس سے زیادہ کامیاب مدفائ بیٹی کروں جبہی بچوں کے سامنے کی تھی ہیں یہ ماننے کو تبیار ہوں سیمیاس اور سیمیاس اور سیمیس کہ مجھے اپنی موت کا رہے ہونا چاہیے تھا ، اگر مجھے دویا توں کا نقین نہ ہونا کی سیمیس نئے دیوتا کوں کے پاس جارہا ہوں جدانشمند اور نیک ہیں واس کا مجھے اس کا بھورا یقین ہی جہاں تک ان معاملات میں ہوسکتا ہی دومسرے رگو مجھے اس کا بینیس نہیں نہیں ، مرعوم ہزرگوں کے پاس جان لوگوں سے بہتر ہیں تین ہیں جوڑ یہ بین ہوں ، اب مجھے دہ رہے بہیں جواس صورت ہیں ہوتا میراول کہتا ہے کی مرف کے بیاس جان مورد رہتی ہوا وروہ چیز نمیکوں کے لیے اس کے کیے اس کے کہیں انہوں کے لیے اس کے کہیں ایک کیمیں ایکی ہوئیں ہوں کے لیے اس کے لیے اس کے کہیں ایک کیمیں ایکی ہوئیں ہوں کے لیے اس کے لیے ہی کہیں ایک کیمیں ایکی ہوئیں ہوں کے لیے ہی ک

سیمیاس نے کہا: گرسقراط کیاتم یہ چاہتے ہوکہ اپنے خیالات اپنے ساتھ
کے جاؤ ؟ کیا ہمیں ان سے ستفید نہ کروگے ؟ آخراس نعمت میں ہما راجمی تو
حصہ ہی اس کے ملاوہ اگرتم نے ہمیں قائل کردیا توجوالزام تم پرلگا یا گیااس کی
تردید بھی ہوجائے گی •

سقراط نے جواب دیا: ہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا ممگر پہلے مجھے بیس لینے دوکہ کریٹو کیا چا ہتا ہی ۔ وہ بہت دبیسے مجھرسے کہنے کا ارا دہ کردہا ہی ۔

کریٹو بولا؛ صرف اتنی بات سقراط؛ وہ ملازم جڑھیں زہردے گا مجھ سے کئی بارکہ چکا ہر اور چا ہتا ہر کہ بیں تم سے بھی کہ دوں کہتھیں زیادہ بالیں نہیں کرنی چا ہیے اس کا قول ہر کہ باتیں کرنے سے سیمیں حرارت بڑھ جاتی ہر اور اس سے زہر کے عمل میں خلل بڑلنے کا اندیث ہر جن لوگوں کو جش آجائے اخصیں لبھن او قات دوسرا بلکہ تیسرا بیالہ کمی بینا پڑتا۔ سقراطنے کہا: تواس سے کہوکہ اپنے کام سے کام ریکھے اور اس کے لیے تياررست كراگرض ورت موتود وبار ملكتين بارز بر ملائ - علوقف ختم -كرية ون كها: مجمع اهجي طرح معلوم عمّا كرتم كميا كهوك - مكر عجم أسى كا اطبيناً

اس نے کہا: تیرکوی حرج نہیں -

"اوراب، استمیریت جوا ، میں تھارے ساتنے بیٹا بہت کرناما ہٹا ہو كحقيقى فلسفى كوچا سي كرمورت سك وقد ت خوش مو اوريداميدر كے كردوسرى واليا یں اس کے لیے ہر فرح کی پھلائ ہے۔ اس کی وجر بیمیاس اور بیبیس شیر تھیں سبمهانے کی کوشش کروں گا۔میراخیال ہو کہ غالباً فیلسفے کے سیج پرسستار کی طرت سے لوگوں کو غلط فہی رہے گی ۔ وہ یہ نہیں دیکھنے کہ میشخص ہمیشہ موت کی تلاش میں ہے اور مرتا رہتا ہی۔ اگریہ سے ہی اور وہ عمر بھر موست کا حوام شمندر ہا ہی تو پوركيا وجه كركم حبب اس كا وقت أجائ توده اس چنرسے رغيده موس كالس

ہمیشہ خواہش اور ثلاش رہی ہی " سيمياس في مهنس كركها " أكرجياس وقت طبيعت المنتف كي ليفوزول ندخی مگر تھنے مجھے سنسا دیا ، مجھے بے اختیار خیال آنا ہے کہ عام لوگ تھاری بات سُن کرکہیں کے کہتم نے فلسفیوں کی کیا اچھی تعرفیت کی ہج اسی طرح ہمارے ہم وطن کہیں گے کہ جوزند کی فلسفی چاہتے ہیں وہ حقیقت میں موت ہر اوراب ہمیں معلوم ہوگیا کہ وہ موت کے جس کی افعیں تواہش ہر ہرطرے ستی ہیں " "اوران كايرفيال ميح موكا ، بجران الفاظي ، كرمسي معلوم موكيا، الله كه نه توالفيس اس موت كي حقيقت معَلوم بهرجس كي فلسقى كي خوا ٻش بهرا ور نه یه معلوم ہوکہ وہ کبوں موت کا خواہش مند پاستی ہو۔ مگران کا ڈکرھیوڑو ۔

بین خود می اس مسئلے بربحث کرنے دو کیا ہم یہ مانتے ہیں کرموت کوئ حدیدہ کا "

سيمياس فيجواب ديا:"ب شك"

"کیا وہ جسم وروح کی جدائی نہیں ہی ؟ اسی کی تکمیل کو مرحا نا کہتے ہیں بجب روح الگ وجود رکھتی ہواورجم سے چھوٹ جائے اورجم روح سے چھوٹ جلئے تو وہ موت نہیں تواورکیا ہی ؟ "

"باكل تفيك ابح"

ایک اورسوال ہوجس سے خالباً اس سے لیے برجس کی ہم اس وقت تحقیق کریے ہیں کچھ روشنی پڑے گی اگر تمہیں اور مجھ ہیں اتفاق ہوجائے: کیافلسفی کو کھانے اور پینے کی لذتوں کی ۔۔۔۔اگرانفیس لذت کہا جائے برواکرنی چاہیے۔

> ہر رہے، یں اور عشق ومجبّت کی لذمیں کی اان کی اُسے پروا ہونی جا ہیے ؟'' ریر نہ میں

ئولون ئېرىن" ئالكل نېيى"

"اورکیا وہ تن آسانی کی دوسری صورتوں کی طرف کچے زیادہ توجہ کرے گا مثلاً قیمتی پوشاک یا کھڑاویں یا اور آرائیش کا سامان جہاکرنا ؟ کیا اس کے برضلات وہ قدرتی حزورت کے علاوہ اورسب چیزوں کوحقبرنہیں مجتا ؟ تمھالاکیا خیال ہی؟ "تمسرین المبیری وہ انصریق سمجتابے "

"تمیرے نیال میں وہ انفیں حقیر بمحتاہی " "کیا تم یہ نہ کہوگے کہ اس تمام ترروح سے سروکار ہی۔ جسم سے کوئی واسط

نیا مرید نه ہوسے دراسے مام مردوں سے مردوار ہو۔ بھم سے لوی واسطہ نہیں ؟ بہاں تک مکن ہردہ جسم سے قطع نظر کرے دوح کی طرف متوجر ہونا ہری؟" "بالکل شیک ہری۔"

اس قسم كيمعاملات بي من المسفيول كود ميسة الي كه وه سب لو كون سيزياده

روح کوجیم کے تعلق سے علیٰ کدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں "

"بہ خلات اس کے سیسیاس اورساری دنیا کی سے داسے ہو کہ جو تحف لڈت کا ذوق نہ رکھتا ہو اور حیمانی لفات سے محظوظ نہ ہوتا ہواس کی زندگی ہے ہوجیے ان چیزوں سے دل میں نہ ہو وہ مردے سے بدتر ہی ''

ایر تھی تھیک ہو!'

"اورعلم ومع فت کے حصول کے بارسے میں ہم کیا کہیں گے ؟ اگر حبم کواس قسم کی تحقیقات میں مشریک کیا جائے تو وہ کچھ مدد دے گا یا اور ژکا وٹ ڈالے گا؟ میرامطلب یہ ہوکہ باصرہ اور سامعہ سے قیقی علم عامل ہوتا ہی ؟ کیا یہ دونوں ہمیںاکہ ہمارے شاع کہتے آئے ہیں جوٹے گواہ نہیں ہیں ؟ اور جب ان دونوں قوتوں کی شہادت فلط اور مہم ہی تو بھر اور حواس کو کیا کہا جائے ؟ کیونکہ یہ تو تم تسلیم کروگ کی شہادت فلط اور مہم ہی تو بھر اور حواس کو کیا کہا جائے ؟ کیونکہ یہ تو تم تسلیم کروگ کی شہادت میں بہتر ہیں ؟ "

" توکیپردور حقیقت کی معرفت کب ماس کرتی ہی ؟ اس لیے کہ جب وہ جسم کے ساتھ مل کرتی ہی ؟ اس لیے کہ جب وہ جسم کے سا سائھ مل کرکسی کمسئلے پر نحور کرنا چا ہتی ہی توصر بچاً دھوکا کھاتی ہی "۔

"خليك"

" ټولاز می طور پرچقیقت کا علم اُسے اگر ہوتا ہی توحیال کے دریعے سے ہوتا ہی۔ " "اور کیا "

اورخیال کی بہترین صورت وہی ہوتی ہے جب وہ مکیسوئ سے خود اپنے مرکز بر جمع ہوا وران چیروں میں سے کوئ اس کا میں خلل اندا زنہ ہو۔۔۔۔ سن صدائیں نہ مناظ ندراحت نہ الم اورحتی الامکان اس سے سروکارنہ رکھے ،جب وہ جہمانی حتیات اورخوا ہشات سے یاک اورطلب حقیقت میں مصروف ہو؟ "

"اوزاس کاظ سے فلسقی جیم کوزلیل کرتا ہی، اس کی روح جیم سے بھاگتی ہی

اور تنهار بہناچا ہتی ہو؟" ''بیر تو تھیک ہی''

"كُمرايك اوربات بيي سبياس كياعد ل طلق وجود ركه تا بري"

ضر*ور:* "ا ورحن مطلق ا درخیر مطلق ؟"

وران ما دران الماديران . القدال

" مُركبیا تم نے ان میں کسی کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو؟" " مرکبیا تم نے ان میں کسی کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو؟"

'برگزېنس"

"یاکسی اور شانی قرت کوس کے در بیجے سے ان کا ادلاک حال کیا ہی ؟ — اور میں مرت انھی کو نہیں پوچھتا بلکہ عظمت مطلق ، صحت مطلق ، قوت مطلق غرض ہر چیز کی حقیقت اور ما ہمیت کو ۔ کیا تم سے کیا ہی ؟ کیا اس کے برخلاف ایک چیز کی حقیقت سے سب سے زیا دہ قریب و خص نہیں کہا ہی اس کے برخلاف ایک چیز کی حقیقت سے سب سے زیا دہ قریب و خص نہیں ہمنچ تا جو اپنی ذہبی قویت مشاہدہ سے اس طرح کام لیتا ہموکر جس چیز پرخور کرے اس کی ما ہمیت کا نہایت میچ تصور عال کر ہے ؟

القيناً"

" اور دہی تخص ان کا خالص ترین علم عصل کرسکتا ہے جوان میں سے ہرایک کا حرف ایٹے ذہن کے وریعے سے اور اک کرے اور خیال کے عمل میں حس بصر مالیکی اور حس کوعقل کے ساتھ مشر میک نہ کرے بلکڑو دو ہن کی صاحت روشنی میں ہرجیز کی

حقیقت کوتلاش کرے مروضخص تا تقرام کان کا نکھ ، کان ، غرض سارے جسم سے کا در ہوجائے ، ان چیزوں کو انتشار خیال کا باعث مجتا ہی ، جرود ح کو آلودہ کریں۔ اگر دہ اس مے کم وحقیقت حال کرنے سے روکتی ہیں ۔۔۔۔۔ اگر دہ وجود حقیقی کی معرفت تا حال کرے گا تواور کون کرے گا ؟ "

سیمیاس نے جواب دیا ،''جرکچھ تم نے کہا اس میں عجیب وغریب حقیقت ظراتی ہی، سقراط''

"اورحب فكسفى ان سب باتوں برغوركريس كے توكيا ان كے ذہن ہيں ايك خیال بیدا نہ ہوگا . جے وہ کھراس تسم کے لفظوں میں ظاہر کریں گے ؟ ہمیں غور و فکر کی ایک راہ <sub>ا</sub>ل گئی ہر جوہما ر*ی بحث کو* افتتام تک بنجادیتی ہر کجب تک روح جسم کے اندر ہر اور اس کی برایکوں سے آلودہ ہر ہماری ارزو پوری تہیں ہوگی. اور وہ آرزو کمیا ہی ؟ \_\_\_\_\_ تلاش حق -اس لیے کرمض ایک غذا کی ضرورت ہما رہے جم کوہما رے لیے طرح طرح کے مصیبنوں کا باعث بنادیتی ہی۔ اس کے علاوہ میم امراض کی زدمیں ہی جوہم برحملہ کرتے ہیں طلب اور حقیقت کی راہ میں حائل ہوتے ہیں ۔ وہ ہم کو مجت ،خواہش نفس اور خوت کے جذبات سے، طرح طرح کے اوم مس اور انتہائ مماقت سے معور اورب قول تخفي سوچنے كى قوت سے محروم كرديتا ہى -آخريد لوائى جھكڑے، حقيم بسندياں کہاں سے بیدا ہوتی ہیں برجیم ادرجمانی خواہشات کے ؟جنگ وجدل کی جرار کی ہوس ہر اور رہیم عض جہم کی خاطر اور اس کی خدمت کے لیے در کا رہر -ان سب رکا وٹوں کی وجہ سے ہمیں فلسفے کے مطالعے کا وقت نہیں ملتا اور اگر کھیر فرصت المجي جائے اور ہم غور وفکر كى طاف متوجہ موں توجيم بار باراس يظل انداز بهوتا ہی، ہماری تحقیق میں ابتری اور کھن بیدا کرتا ہی اور نہیں ایسا چکریں

وال دیتا ہوکہ معقبقت کامشاہدہ نہیں کریاتے ۔یہ بات ہم پر جربے سے نابت ہویکی ہو کہ اگر ہمیں کسی چنر کا خالص علم حال کرنا ہو تو ہمیں جبم سے آزاد ہونا جاہیے روح كو بجائے خود اسٹيا ے عقيقي كامشا بدہ كرنا جاہيے تھى ہميں دہ مکست مصل ہو گی میں کی ہمیں خواہش ہر اورس کی محبت کا ہم وعوی کرتے ہیں، وندگی میں نہیں بلکرمرنے کے بعد اس لیے کہ اگردور جب تک وہ جم کے ساتھ ہم فالص علم بنیں عال كرسكتى تو دو باتون ميں سے ايك بات لازى بريا توعلم مرب سے عال ہی نہیں ہوسکتا یا اگر ہوسکتا ہی تومرنے کے بعد اس لیے کے صرف اسی و روح جہم سے جدا ہو کرا پنا ایک ملیحدہ وجود رکھتی ہی موجودہ زندگی بیں تھی میرے خیال میں معلم سے سب سے زیادہ قریب اسی صورت میں ہوتے ہیں جب ہمیں حبم سے کمت کم تعلق با واسط ہوتا ہی اور ہم جسمانیت میں طوب ہوئے ہیں ہوتے المكراية أب كواس سے پاک رکھتے ہيں يہاں تك كرمشيت المي مميں جسم كى قیدسے نجات دے دے - اسی طرح عبم کی حماقت سے نجات یاکر ہم یاکٹ ہوجائیں گے اور باکوں سے ہمارے راز و نیا ز ہونے لگیں گے اور ہمیں فود بخود وه نورمبین سرهگر بھیلا ہوا نظراً نے سکا جوت کا نور ہی" اس لیے کہ نا پاکوں کو پاکوں کے قریب آنے کی اجازت بہیں ہو۔اس قسم کے الفاظ ہیں سیمیاس، جوعلم کے سیے مشدرائی لازمی طور برایک دوسرے سے سیتے ہیں اور دل میں سویتے ہیں۔ تھیں اس سے اتفاق ہو یا نہیں ؟

"بلاشهر سقراط؟"

مگراے میرے دوست! اگریہ بات هیچ ہی تویدامید کرنے کی بہت بڑی وجه برکه همان بس جار با بهون و با *ن پنج کر*وه چیز *حاصل کرلون گاخس* کی مج<u>مح</u>ے عمر بحرتلاش رہی ہواس لیے میں خوش فوش روانہ ہور ہا ہوں اور ایک میں نہیں نہیں بلکہ شخف جوسیمجھتا ہے کہ اس کا ذہن نئی زندگی کے لیے تیار ہم اور وہ کسی طرح "آلودگیوں سے باک ہوجیکا ہم ؟" " او دُگیوں شنے باک ہوجیکا ہم ؟"

"اورباک ہوناکیا ہی جو ہیں روح اور میم کی جدائ جیساکیس نے پہلے کہا ہی ،
وجود روحانی کا اپنے آپ کو ہرطون سے سیرٹ کرجم سے الگ کرلینا اور موجودہ زندگی
میں بھی جہاں تک ہوسکے اسی طرح اپنے وائرے کے اند تنہار ہناجس طرح آبینڈ زندگی میں نینی روح کاجسم کی قیدسے رہا ہوجانا "
''بہت تھیک ہی"

''اوریہ روح کی جسم سے جدائ یارہائی موت کہلاتی ہی ؟'' '' سر

' سیخلسفی روح کی رہائ کی کوشش کرتے ہیں اوران کے سواکوئ نہیں کرتا۔ کیاروٹ کی جسم سے فہراگ اور رہائ ان کی زندگی کا خاص مقصہ نہیں ہی ؟ " ''بے شک''

"اورصیساکہ میں پہلے کہ رہا تھا یہ ایک نہایت صحک اور بے جوڑ بات ہوگی۔ کہ یوں تولوگ جہاں تک ان سے مکن ہی ابنی زندگی کوموت سے قربیب ترکرنے کی کوشش کریں اور حبب موت آ پہنچے توا نسوس کرنے لگیں "

'' اورسیخلسفی ،سیمیاس ، ہمیشد مرنے کے شغل میں مصروف دسیتے ہیں۔ اسی سلیے اتھیں اورسب لوگوں کے مقاسلے میں مومت کم نو فذاک معلوم ہوتی ہی، تم اس مسئلے پراس ببلوسے بنو کر و : – اگر وہ ہردارے سے جیم سے دشمن دسیتے ہیں، اور روح کے ساتھ خفلوت بہا ہے ہیں توکس قدر سے تکی بات ہوگی کہ جسب ان کی

یہ آرز د پوری ہو، وہ کانینے اور رونے لگیں بحائے خش ہونے کے کہ وہ اسی حکّہ جارب ہیں جہاں بہنچ کر انھیں وہ چیز عال ہوجائے گی جس کی زندگی محرخواہش كرتے رہے \_\_\_ بعنى حكمت - اوراسى كے ساتھ اپنے وشمن كى سحبت سے نجات مل جائے گی۔ بہت سے لوگ اس امید پر عالم زیریں میں جانے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں کہ انھیں این دنیا وی معثوق یا بیوی بیٹے سے ملنے اور گفتگو کے کا

م قع لے گا۔ توکیا وہ تخص چوکمت کا سچاٹ پیدا ہی اس بقین کے باوجود کہ اسس کا كماحقة لطف حرف عالم ذيريس مين عال بهوسكتا بهي اموت كا رنج كرك كا جكيا وہ خوشی کے ساتھ جانے پر تیارنہ ہوجائے گا ؟ لقیناً ہوجائے گا، میرے دوست، أكروه تيافلسفي بى -اس ليه كه است لقين واثق جوكا كه صرف وبي وه حكمت كو خانف شکل میں یا سکتا ہی ۔ اگر یہ سے ہی توجیسا کہ میں نے کہا اس کا موت سے طورنا نهايت مي السيات مولى الله

"بے شک ہوگی" " اوراگر تم سیخف کود کیموکه وه موت کے سرپرا سینے سے رنجیرہ ہی توکیا اس کی یہ بددلی اسس بات کا کافی ٹوت نہیں ہوکہ وہ مکست کا شیدائی نہیں

بلکہ آپنے جسم کا بیندہ ہر اور غالباً اسی کے ساتھ دولت یا اقتداریان دونوں چنر د کی ہوس بھی رکھتا ہی ؟ "

" اور بيمياس، كياشياعت فلسفى كى خصوصيات بين داخل نهيس بر؟"

"يقينا سي "

" پیرعفت حس کے معلق عوام تک جانتے ہیں کہ وہ اس برشتل ہرکدا دمی حذبات برضبطا ورقالور كھے اورائے اُپ کوان سے بالا ترشیحے \_\_\_\_ كم عفت صرف ان لوگول كى مفتوص صفت نہيں ہى جوجىم كوتقىر مجھتے ہيں اورائى زندگى فلسفے كمطالع ميں صرف كرتے ہيں ؟ "

"نے تنک"

"اس ليے كه اوروں كى شجاعت اورعفت اگرتم غورسے ومكيمو، حقيقت ميں ايك تتناقض چيز ہو " ايك تتناقض چيز ہو " دوه كيے "

سقراط نے کہا" تم جانتے ہوکہ موت کو عام لوگ بہت بڑی چیز سمجتے ہیں'' " ٹھیک ہی "

"اوربہادرلوگ موت کامقابلراسی لیے کرتے ہیں کہ انھیں اس سے بھی برترچیزوں کا خوف ہوتا ہے ۔"

بهروی مارک ارب از "بهت کلمپیک مهر"

بہا دربن جائے !' 'نے شک''

اورباعفت لوگوں کا بھی یہی حال ہی ۔۔۔۔ ان کے اعتدال کا بات ان کی ہے اعتدال کا بات ان کی ہے اعتدالی کا بات معلوم ہوتی ہی گرحقیقت بیں اس قسم کی غیروانشمندا نہ عفت میں ہوتا ہی ہی۔ لوگوں کو بعض لذکتوں سے محروم ہوجانے کا ڈر ہوتا ہی اوراس خیال سے کہ یہ ہا تقے سے تہ جانے پائیں وہ ان لذکوں سے مغلوب ہوکر معبض اور لذکوں سے بر ہیز کرتے ہیں۔ اور اگر جہدان لذکوں سے مغلوب ہوجانا ہے اعتدالی کہلاتا ہی لیکن یہ لوگ مغلوب ہوجانا ہے اعتدالی کہلاتا ہی لیکن یہ لوگ مغلوب ہوجانے کو لذکوں سے مغلوب ہوجانے کو

غالب آجانات مجتة بين - مين اس معنى بين يه كهتا بهون كد كويا وه ب اعتدالي ك ذريع سے معتدل بن جاتے ہيں ؟

" معلوم توبهی بهوتا بری

الراک اور الله الله کاکسی اور خوف یا لذّت یا الم کاکسی اور خوف یا لذّت یا الم سے ۱۱ ور بڑی چیز کاچھوٹی جیز سے اس طرح مبادل کرناگویا یہ با زاری سکے ہیں ۱۰ فلاتی مبادلہ نہیں ہی ۔۔۔ میرے نیک بخت سیمیاس، دنیا ہیں کھراسکہ عرف ایک ہی آئی جس سے ہرچیز کامبادلہ کرناچا ہیے ؟ ۔۔۔ یعن عکمت مرت اسی کے مبادلے میں اوراسی کے ذریعے سے عقیقت میں ہرچیز کی خرید و فروخت ہوئی ہوئی خواہ و، شجاعت ہو یا عفت یا عدل حقیق نیکی عفت کے تابع ہوئواہ اس کے مبان کے خواہ و، شجاعت ہو یا عفت یا عدل حقیقی نیکی عفت کے تابع ہوئواہ اس کے مبان کے خواہ و، شجاعت ہو یا عفت یا عدل حقیقی نیکی عفت کے تابع ہوئواہ اس کے مبان کے جزوں بیشتل ہی جو او اس کے مبان کا حکمت سے طبح تعلق کر کے آبیں میں مبادلہ کیا جیزوں بیشتل ہی جنوں مبادلہ کیا اس کے اندر آزادی کیا کہت ہو گئی ہوں کا تنزیہ کو میں با سے جیزوں کا تنزیہ فیصل میں نیکی نہیں مبلکہ میں مبادلے میں ان میں جیزوں کا تنزیہ فیصل میں نیکن نہیں مبلکہ عنی مبادلے میں ان میں جیزوں کا تنزیہ فیصل میں نیکن نہیں مبلکہ عنی مبادلے میں ان میں جیزوں کا تنزیہ فیصل میں نیکن نہیں مبلکہ عنی مبادلے میں ان میں جیزوں کا تنزیہ میں مبادلے میں ان میں جیزوں کا تنزیہ میں مبادلے میں ان میں مبادلے میں ان میں جیزوں کا تنزیہ میں مبادلے میں ان میں جیزوں کا تنزیہ میں مبادلے میں ان میں مبادلے میں مبادلے میں ان میں مبادلے میں مبادلے میں میں مبادلے میں مب

میں با بیای اور عفت اور عدل و شجاعت اور خود حکمت بھی اس سب بییروں ہسریہ برجانا ہی آور عفت اور عدل و شجاعت اور خود حکمت بھی اس شنتی کہ جوشخص نرہبی رسوم کے بانیوں کا بہ قول کچھ عنی رکھا تھا محف نہمل بکواس نہتی کہ جوشخص نا باکی اور ناجری کی حالیت میں عالم زیریں ہیں جائے گا وہ ایک ولدل ہیں برظ ا رہے گا مگر چوشخص باک ہوکر اور مجرم خینفت بن کرآ سے گا اسے دلو تا دُن کی صحبت بب

رہے کا مربوس بال ہور اور جرم صبحت بن کراسے کا اسے داو ماؤں ی حجت بن کراسے کا اسے داو ماؤں ی حجت بن کراسے کا اسے داو ماؤں ی حجت بن کراسے کا اسے داور کرم صبح بن ان رسوم میں کہاجا نا ہی انہوں کے عنما بردار ان بہت سے بیں مگرسے صوفی بہت کمیں ۔۔۔۔۔ اور میرے نزدیک یہا ان سے صوفی کے انفاظ سے مراز سے فلسفی "ہے۔ افنیں کے زمرے میں شامل ہونے کی سے صوفی کے انفاظ سے مراز سے فلسفی "ہے۔ افنیں کے زمرے میں شامل ہونے کی

سپ میں این سیاط کے مطابق عرفیر کوشش کرتا رہا ہوں۔ یہ بات کہ آیا میری کوشش میں اپنی سیاط کے مطابق عرفیر کوشش کرتا رہا ہوں۔ یہ بات کہ آیا میری کوشش میح می یا نہیں اور می اس میں کا میابی ہوئ یا نہیں انٹ رالتہ مجے تقوشی سی دیریں معلوم ہوجائے گی جب ہیں دوسری و نیا میں اپنج جاؤں گا۔۔۔۔ یہ میراعقیدہ ہراس لیے ہیں کہتا ہوں ، سیمیاس اور سیبیس ، کہ میراتم سے اور اُن دیوتا وَں سے جواس دنیا میں میرے مالک ہیں جدا ہونے برریج اورا فسوس نہ کرنا بالک بجا ہم اس لیے کم مجھے بقین ہم کہ دومری دنیا ہیں ہمی فیجے اتنے ہی اچھے مالک اوردوست بل جا ہی سے مگر ہمت سے لوگ اس بات کونہیں مانتے اگر میں ایکنی صفائی کے در لیے سے تھیں ایکنیس کے جوں سے زیادہ متا ٹرکر سکول تو ابین صفائی کے در لیے سے تھیں ایکنیس کے جوں سے زیادہ متا ٹرکر سکول تو

ای ده دهنتوی یا بگواکی طرح نششر ہو کرنیکے اور اڑتے اڑتے معدوم ہو جائے اگر برائیوں سے پاک ہوکرون کا تم نے ذکر کیا ہم وہ کہیں ایک عبکہ تع کی جاسکتی تو یہ امبد ہوتی کہ جو کچھ تم نے کہا وہ بیج ہم لیکن اس کے بیے بہت کچھ بحث اور شوت کی عرورت ہم کہ انسان کے مرف کے بعدی روح کا وجود باقی رہتا ہم اور اس میں قوت اور عقل بھی یائی جاتی ہم ۔"

سقراطت کها «یه تھیک ہی سیبیں میرے خیال یں ہمیں اس پر تقوری سی بحث کرلین جاہیے کہ ان مب کس میں کون سی جیز زیادہ قرین قیاس ہی ''

سىيىس بولا" بىن دلست چامتاموں كدان كے متعلق تھارى رائ

معلوم كرون "

سقراط نے کہا" میرے خیال ہیں میری اس وقت کی گفتگوس کرکوئی شخص یہاں تک کومیرے پرانے شمن ذھید لگارشاع بھی مجھ بریدالزام نہیں لگائیں کے کہ میں ان معاملات کے سعلت بے کا دگفتگو کررہا ہوں جن سے مجھے کوی تعلق نہیں

\_\_\_ اچھاتو کچرنمیں اپنی بحث شروع کرد بنی جاہیے -سریں میں میں زیاں بریس نے کہ میں ان

"بالكل طبيك ايح"

لا توجرای سادے سے پر صرف انسانوں ہی کے تعلق نہیں بلکہ عموماً حیوانات و نباتات اوران سب چیزوں کے تعلق غور کرنا چاہیے جن ہیں تولید ہوتی ہی ۔ اس سے شبوت زیادہ آسان ہوجائے گا کیاوہ سب چیزیں جن کے اضداد موجد ہیں اپنے اضداد سے بیدا نہیں ہوتیں عمیری مُراد نیک وبدالفان اور یے انبھانی سے ان کے ملاوہ اور یے شمار چیزیں ہیں جو ایس ان انبیا ہوتی ہی ہیں جو ایس اور اور یے شمار چیزیں ہیں جو این اضداد سے بیدا ہوتی ہیں ۔ اور میں یہ دکھا ناچا ہتا ہوں کہ کل اضداد میں لاز ما کیکیاں تنبا دل ہواکرتا ہی یعنی مثال کے طور پر ہرچیز جو بھی ہوجاتی ہی پہلے لاز ما کیکیاں تنبا دل ہواکرتا ہی بینی مثال کے طور پر ہرچیز جو بھی ہوجاتی ہی پہلے

چھوٹی ہوگی پھر بڑی ہوگئی ۔"

"اوروه چنر جرچھوٹی ہو جاتی ہوکسی زمانے میں چھوٹی ہوگی پھر بڑی ہوگئی "

اسى طرح كمزور ترمضبوط ترست ببيدا بوتابه واور تبزترت "بہت تھیک "

أور برتر بهترس ، عادل ترظالم ترس ،

"كيايه بات كل احتداد برهادق آتى ہو ؟ كيا ہم يرتسيم كرتے ہيں كريرسب

ابن اضرادس بيرا موت بي ؟

"كل احتياك اس عالمكيرتصا ديس مهيشه دو درميان عمل جو بهوست بيس ایک صدی دوسری کی طرف اور دوسری سے بہلی کی طرف باری رہتے ہیں ؟ جہاں کم اور زیادہ کا فرق ہو و ہاں ترتی اور تنزل کا درمیانی عمل بھی صرور ہوگا اورکسی جیز کا بڑھنا ترقی اوراس کا گھٹنا تنزل کہلا ہے گا، ہو کہ نہیں ؟

ان کےعلاوہ اوربہت سے ملہی مثلاً تحلیل اور ترکیب ، برودت اور سوارت ببيداكرنا بجن بين اسى طرح ايك چيز دوسري چيزي ووسري چيزيهي چيز سے بدلتي رسى ہى اور يە بات لازى طور يركل إصداد برصا دق آنى ہى خواە معن د قت الفاظ یں ظاہرنہ کی جاسکے \_\_\_\_\_ وہ سب ایک دوسرے سے بیدا ہوتے ہی

اوران میں باہم تبادل کاعمل جاری رستا ہو"

مكالمات افلاطون بالكل طعيك بيي" "كيا زندگى كى كوئ مندىنىي جس طرح خواب سيدادى كى صدير؟" اورده كياچيزى "ا دراگریه دونون چیزین اضدادین توایک دوسرے سے بیدا بوق بی اور اينے درمياني مل مجي ركھتي ہيں ؟ " "ظاہرہی " "اب اضداد کاس چورے میں سے س کاسی نے ابھی نام لیا ہجا، ایک کی مع اس کے درمیان اعمال کے میں تحلیل کروں کا اور دوسرے کی تم کرنا -ایک گویس خواب کهتا جون دوسرے کو بیداری - حالت بیداری حالت خواب گی ضد سر اور خواب سے بیداری اور بیداری سے خواب بیرا ہوتا ہو عمل بیدایش بہلی صورت میں سوجانا اور دوسری میں جاگ اٹھنا ہی تھیں اسس سے اتفاق ہو ؟"

"بالكل اتفاق به " تواب تم اسی طرح زیندگی اورموت کی خلیل کرے مجھے بتا ؤ - کیاموت زندگی کی ضربہیں ہے؟"

"وریه دونوں ایک دوسرے سے ہیدا ہوتی ہیں ؟"

«زنرون سے کیا پیدا ہوتا ہر؟"

مردست

"اور مُردوں سے" " زندے -اس کے سوا اور کماجواب ہوسکتا ہے !'

" توزندے سیبیں ، خوا ہ وہ انتخاص ہوں یا استیامردوں سے سیدا

ہوتے ہیں ؟" "ندیہ یہ »

"ظاہرہی"

" پھرتوینتیج لیکتا ہے کہ ہماری رومیں عالم زیریں میں وجود رکھتی ہیں ؟'' ' کھیک ہج "

"اور پیدایش کے دونوں اعمال ہیں سے ہمیں ایک دکھائی دیتا ہے۔۔۔۔ ۔۔۔کنونکہ مرنے کے فعل کو توہم یقینًا دیکھ سکتے ہیں ؟''

- سولدمرے سے من تو تو ہم تھیں دیتھ سے ہن ''لقد:'اُ "

" قو کھراب کیاکریں ۔ کیااس کے برعکس عمل کو بحث سے خارج کر دیں اور یہ فرض کرلیں کہ فطرت ایک ہی بیٹر سے جلتی ہے؟ یااس کے مقابلے ہیں موت کی

طرف بھی کسی قسم کاعمل پیدایش منسوب کرنا پڑے کا ؟ " طرف بھی کسی قسم کاعمل پیدایش منسوب کرنا پڑے کا ؟ "

"ص*رور کر*نا پڑ*ے گا"* "اوروہ کون ساعمل ہی "

الروباره نه نده هونا" الروباره نه نده هونا"

" اور دو باره زنده بهونا اگر کوئ چیز بح تو یهی که مردے زندول کی وُنیایں پریدا ہوں !

' ہالکل ٹھیک ہی '' '' تو پھر ایک نبئی راہ سے ہم ہی نتیج بر پہنے گئے کہ میں طرح زندوں سے ممرد ہے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح مردوں سے زندے بھی بپیدا ہوتے ہیں -اور پراگرسی ہر تواس کا قطعی تبوت ہر کہ مردوں کی روصیں کسی جگہ موجود ہوتی ہیں جہاں سے وہ لوکٹ کرونیا میں آتی ہیں ''

"باں سقراط، یہ نتیجان باتوں سے جنس ہم پہلے تسلیم کرکھے ہیں، لا زمی طور پر نکلتا ہم یا

اوران باتون کا جفین تسلیم کر چکے ہیں درست ہونا میرے خیال ہیں اس طرح ثابت ہوسکتا ہے: اگر بیدائش کا سلسلہ ایک خطاستقیم ہوتا اور فطرت ہیں توازن یا دُورلِعِنی استیا کا اصداد میں تبدیل ہوجا نا نہ پایا جاتا تو تم جھ سکتے ہوکہ بالآخر سب استیا کی ایک ہی صورت اور ایک ہی حالت ہوجاتی اوران کی بیدائیں الآخر سب استیا کی ایک ہی صورت اور ایک ہی حالت ہوجاتی اوران کی بیدائیں اگر صابی ؟'

"يس مجهانهي المهاراكيامطلب مي

"بانکل مسیدهی سی بات ہوجے ہیں نیندکی مثال دے کر سجھا وں گا تم جائے
ہوکہ اگرخواب اور بیراری کا تبادل نہ ہوتا توخوا بیدہ انٹریسین کی حکایت آخر
ہیں بانکل بے معنی ہوجاتی اس لیے کہ اور سب چیزیں بھی سوجاتیں اور اس بی
اور ان ہیں تمیزہی نہ ہوسکتی ۔ اور اگر جہروں میں صرف ترکیب ہی ہوتی اور ای
نہ ہوتی تو وہ فعا دجس کا ذکر انکساگوریں نے کیا ہی کائنات ہیں پھر نمودار ہوجاتا۔
اسی طرح پیار سے سیبیس ، اگر سرب چیزیں جوجان رکھتی ہیں مرجا ہیں اور اس کے
بعد ہمیشہ موت کی حالت ہیں رہیں پھر بھی زندہ نہ ہوں تو ایک رو زرس بھی
مرح کا ہوگا کچھی باقی نہ دہے گا ۔۔۔۔۔ اس کے سوا اور کیا نیتجہ ہوسکتا ہی ؟
اس لیے کہ اگر زندے کچھا ورچیزوں کو ختم کردے گی ؟ "

" يەما<u>ئىغ كى</u>سواكوئ چارەنېيى ،سقراط . اور مجھے توقمھا را استدلال بالكل چىمعلوم ہوتا ہى -''

" ہاں سیبیس ،میرے خیال ہیں ہی بات ہی اور ہی ہونی چاہیے ۔ ان باتوں کو تسلیم کرنے میں ہم نے دھو کا نہیں کھایا ہی بلکہ مجھے بقین ہی کہ دوبارہ زندہ ہونا ایک حقیقت ہی ازندے مُردوں سسے بہیدا ہوتے ہیں،مردوں کی رومیں دجو درکھتی ہیں اور آجی روحوں کا حال بُری روحوں سے بہتر ہوتا ہی ۔'

"اس برسیبیس نے کہا" سقراط، اگر تھا رہے اس مرغوب نظریے کو کھام محض مذکر ہی اسی برسیبیس نے کہا" سقراط، اگر تھا رہے اس مرغوب نظریے کو کھام محض مذکر ہی ایک سابقہ زیانے پر دلالت کرتا ہی ہی ہے وہ باتیں سیکھی ہیں جواب ہمیں یا دائی ہیں - مگریہ اسی صورت میں ممکن ہی جب ہما اس دوح انسانی شکل ہیں آنے سے پہلے کسی اور جگہ ہوجہ در ہمی ہو۔ یہ ایک اور تنبوت ہی بقاہے روح کا یہ

سیمیاس بیچیس بول اکٹھا ، گرسیبیس ، یہ تو بتا و کہ اس نظریز تذکر کی تائیدیں کون سی دلیلیں بیش کی جاتی ہیں ۔ مجھے اس وقت کچھ اچھی طرح یا د نہیں بڑتیں یہ

سیبیس نے جواب دیا" اس کا ایک بہایت عمدہ نبوت سوالات سے مدہ نبوت سوالات سے ملتا ہی۔ اگرتم کسی شخص سے صبح طریقے سے سوال کرو تو وہ معقول جواب دیتا ہے۔

لیکن وہ یہ کیسے کرسکتا تھا اگر اسے پہلے سے علم اور شیح فہم ماس نہ ہوتا؟
یہ بات بہت اجھی طرح ظا ہر ہوجاتی ہی اگرائے کوئی شکل وغیرہ دکھا کراس کے متعلق سوال کیے جائیں ؛

سقراطنے کہا" لیکن تھیں اب تک بقین نہ ہو سیمیاس، توہی تم سے یہ بھوں گاکہ اگراس سُلے پرایک اور بہاوے نظر طوالی جائے تو تھیں میری لاے سے

اتفاق ہی بانہیں برسٹ رطیکہ اب بھی اس میں شبہہ ہو کہ علم نذکر کا

ا المستسمیاس نے جواب دیا تشہر تو مجھے جہیں کی نظریم استاہوں کہ یہ نظریم تذکر خود میرے مافظے میں تازہ ہوجائے سیبس کی گفتگوسے مجھے کچھیا و آجلا ہے مگر

تذکر خود میرے حافظے ہیں تا زہ ہوجائے بھیبیں می تقسنوسے بھے چھیا د آجلا ہے ما جو کھیتم کہنے والے سبھے دہ بھی شن لول تواجھا ہے۔"

المين به كهناچا متالقام؛ اگرميراخيال صحيح مهوتونهم اس برتسفت مين كواگرانسان مين احتار ارت سرتان سريران تا از مورس كامله سرورو كاما

کوکئ بات یا دائے تواسے سالقرزبانے میں اس کاعلم ہوا ہوگا ؟ " "بالکل تھیک ہی " "اوراس علم یا تذکر کی توعیت کیا ہے ؟ میں یہ یوجھنا چا ہتا ہوں کہ اگر ایک

بورا کا می با مرک وسیت بی ارد با یک بیر بوسی به او است به مراید بیر بوسی به او است مراید به مراید به مراید به مراید به مراید به مراید به بیرک می اور است به مرکزی اور مرکزی بیرکاهمی تصور دکه تا امروجوکسی ا در قسم کے علم کی در خور می ایک مرکزی بیرک ایک می بیرک می بیر

ہ توکیا ہم میں کہ سکتے ہیں کہ جس چیز کا وہ تصور کرتا ہے وہ گستے یا دہر؟'' ''تھا لامطلب کیا ہے؟''

" بیں اینے مطلب کو ذیل کی مثال سے مجھا تا ہوں: ایک بربط کاعلم اور ہج انسان کاعلم اور ہجر؟ " "طیک ہے "

سکن عاشقوں کوکیا احماس ہوتا ہے حبب وہ ایک بربط یا پوشاک یاکسی اور چیز کو چمجوب کے استعمال میں رہی ہی، دیکھ کر پہچان لیتے ہیں ؟ کیسا بربط کے علم کی مددسے ان کی چٹم تصور میں اس نوجان کی تصویر نہیں پھر جاتی ہو اس بربط کا مالک ہے؟ بہی تذکر کہلاتا ہی اسی طرح جوشص سیمیاس کو دیکھے اسے سیبیس یا داجائے گا۔ اس کی اور کھی مثالیں ہیں جوشما رہے باہر ہیں یہ

"واقعی شم ایس با هربین"

" اور تذکر عموماً اس چیزگویا دکرنے کاعمل ہم جوامتدا دزماند اورعدم توجیسے : به گئرید "

فراموش ہوگئی ہو"

"بهت هيك ي

''اچھاکیا یہ ہیں ہوسکتا کہ ایک گھوڑے یا بربط کی تصویر دیکھ کوانسان یا داجا اور سیمیاس کی تصویر سے سیبیس کا دھیا ن آجا ہے ؟"

"ضرور بهوسكتا بهيئ

" باخودسمياس كا دهيان آجائ ؟"

" لِقْدِينًا "

"اوران سب صورتون بن تذكر ،مشابه چیزون سے بھی ماس بوسكتا ، بى

اورغيرمشابه سيمني ؟ "

"بال بوسكتابي

"اورجب تذكرمنا برچيزے عال موتوايكساسوال بيدا موتا بتوك إياشيم

اس چيز كرمقابيمس جوايع ديكه كرياداتي بي ناقس بي بانهين ؟"

"ببهت تفیک بر"

"کیا ہم ایک قدم آگے بڑھ کریہ دعویٰ کرسکتے ہیں کہ مساوات نہ صرف ایک لکڑی کی دوسری لکڑی اس کے ملائی کا سے موق ہم بلکاس کے لکڑی دوسرے پھرسے ہوتی ہم بلکاس کے

علا وه مطلق مسا واست بعي موتي بير"

وكبواور إدرك وأون سي كهو"

"كبالهم اس عين مساوات كي ما هيت سے واقف اپس ؟"

رو پھینا پھینا "ا درہمیں بیعلم حال کہاں سے ہوا؟ کیا ہم نے ادی چیزوں شلاً لکر اول ا ا در سچھ وں کی مسا واتوں کو دیکھ کراس مسا وات کا عین تصور نہیں کیا جات سے مختلف ہے؟ کیونکہ یہ توشیلیم کروگے کہ ان میں فرق ہے۔ یا اس سے کے پر ایاب اور پہلو سے نظر الو: ۔ کیا ایک ہی لکڑی یا بچھ بھی مسا وی ادر بھی غیر مساوی نظر نہیں آتا ؟"

البيه فتنكب

" نیکن کیا جوچیزی حقیقاً ساوی ہوں وہ کھی غیرمسا وی ہی جوتی ہیں ؟ یا مساوات کاعین وہی ہرجوعدم مساوات کا؟ "

ے میں ہے۔ "سرکر نہیں" "سرکر نہیں"

" تومه چیزی جومیا وی کهلاتی ہیں عین مساوات سے مختلف ہیں؟"

"نظاهرېږ، سقراط "

«پھر بھی اٹھی مسا وی چیزوں سے ،گودہ عین ساوات سے مختلف ہیں

تم اس مین تک بینچے تھے ؟ " "بهت کھیک ہی

"جواس سے مشابھی ہوسکتاہی اور فیرمشا بھی ؟

"إل<u>"</u>

"گراس سے کوئی فرق نہیں بات استب ایک چنرکود مکھ کردوسری جیز کا خسیال آسے خواہ وہ مٹ بہ ہویا غیر مٹا یہ تویقیناً تذکر کاعمل واقع ہوتا ہو؟"

وبهت طبیک اکر"

" گرمساوی لکڑلوں یا پھروں یا دوسری مساوی ما دی چیزوں کے بارہے ۔ " کیا کہتے ہو؟ الفیں دیکھ کرہم کیا راے قائم کرتے ہیں ؟ کیا ان ہی اسی معنی میں مساوات پائی جاتی ہے جس معنی میں مساوات کے مساوات کے مقابلے میں کسی قدر ناقص ہیں ؟ "

" نانف اور بدرجها ناقف این "

" کیا ہمیں یو کی اور خیال کرے گا کہ جب میں یا کوئ اور خص خیال کرے کہ جو چیز اسے نظر آئی ہی وہ کسی اور چیز کی برا بری کرنا چاہتی ہی گراس کو نہیں پہنچی ملکہ اس سے کم تر ہی توخیال کرنے والے کو اس چیز کا پہنے سے علم حال ہی جس سے یہ دوسری چیز ایک حد تک مشایہ ہونے کے با وجود کم تر ہی ؟ "

در کیا یہی صورت خود ہم کو عمولی مساوات کے معاطمین بیش نہیں آتی ؟"

<sup>ر</sup> بالکل کہی صورت''

" توہم مساوات سے اس سے قبل سے واقعت ہوں گے جب ہم نے بیالا ماقری مساوی چیزیں دکھیں اور یرسوچا کہ یرسب دہری مساواتیں مساواتیل بننا چاہتی ہیں گراس کو نہیں آبنیتیں ؟ " '' بہت ﷺ " کے اس کا "

"ہم میر بھی ماننے ہیں کہ اس مساوات مطلق کا علم صرف مصارت یا لمس یا "ہم میر بھی ماننے ہیں کہ اس مساوات مطلق کا علم صرف مصارت یا لمس یا

حواس خسد بیں سے کسی تیسری حس سے حال ہوا ہوا ورصرف اسی طرح ہوسکتا ہی اوراس لحاظ سے سب حواس برا برہیں ؟ "

" ہاں سفراط جہاں تک ہماری بحث کا تعلق ہو بیسب برابر ہیں '' " توبیعلم حواس سے عال ہوتا ہو کہ کل محسوس چیزیں مساوات مطلق عال

سرناچاہتی ہوجوالفیں ماصل نہیں ہو ؟ "

"بإن

و وقبل اس کے کہ ہم نے دیکھنا سننا یاکسی اورطریقے سے ادراک کرنا نمرو کی اہمیں مساوات مطلق کا علم رہا ہوگا ورند ہم دوسری مساوات کو جوہ اس سے ادراک کی جاتی ہیں اس معیار پر کیونکر پر کھتے ؟ کیونکہ سب اس سطح پر آنا چاہتی ہیں ادراک کی جاتی ہیں اس سے تیجھے رہ جاتی ہیں اور سے تیجھے رہ جاتی ہیں جاتی ہیں اور سے تیجھے رہ جاتی ہیں جاتی ہیں اور سے تیجھے رہ جاتی ہیں جاتے ہیں ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جاتے ہیں جاتی ہیں جاتے ہیں جاتے

"جو کچه هم بهلے کہ جکے ہیں اس سے لا زمی طور بر یہی منتج نکاتا ہو ''

و کیا ہم نے بپیدا ہوتے ہی دیکھنا، سنتا اور دوسرے حواس سے کام لیٹا شروع نہیں کردیا تھا ؟ "

«يقتنا)،

" توہم نے مساوات (مطلق) کاعلم کسی سابقہ زمانے میں حال کیا ہوگا؟ " "ورم ا"

> 'یعنی اینی پیدایش سے پہلے'' ا

المين الم

"اوراگریم نے بیعلم اپنی بیالین سے پہلے گال کیا ہوا در بیدا ہوتے ہی اسے
استعمال کرنے گئے توہمیں بیدایش سے بہلے اور پیدائش کے وقت ندصرف
مساوی یا بزرگ تر اور خرد تر کا بلکہ کل اعیان کا علم گاس رہا ہوگا۔ اس لیے کئم
صرف مساوات ہی کا ذکر نہیں کر رہے نقے بلکہ حسن ، خبر ، عدل ، تقدس اوران
سب چیزوں کا جنس ہم علم کلام میں ، حب ہم سوالات کرتے ہی یا دوسروں کے
سوالات کا جواب دیتے ہیں، عین کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے
متعلق ہم یقیناً یہ کہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کاعلم پریایش سے بہلے گال کیا ہوگا ؟ "
متعلق ہم یقیناً یہ کہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کاعلم پریایش سے بہلے گال کیا ہوگا ؟ "

ہاں کہ سے ہیں ''لیکن اگران چیزوں کا علم کو حاصل کرنے کے بعد ہم بھولے نہیں ہیں توزندگی

میں قدم رکھتے وقت ہم انفیں جانتے ہموں کے اور جب تک زندگی باقی ہم برابر مانتے رہیں گے ۔۔۔۔۔ اس سے کہ جاننا علم کے حاصل کرنے اور محفوظ

ماست رہیں نے سے است رہیں ہے۔ است رہی ہونا توہی ہونہ سیمیاس کو علم جا تارہے ؟ ا رکھنے کو کہتے ہیں نہ کہ بحبول جانے کو ۔ جبونا توہی ہونہ سیمیاس کو علم جا تارہے ؟ ا

رائیئن اگرہ علم جہم نے بیرایش سے پہلے مال کیا ہم اپیدایش کے وقت جاتا رہا ہوا درآ کے جبل کرواس کے استعال سے ہم سے دوبارہ مال کریں توکیا سیکھنے کاعل حقیقت میں اس علم کا جو ہماری فطرت میں واضل ہر دوبارہ حاصل

كرنيا تنهيس ہری اور كيا است تذكر كہنا ترجى نه ہوگا '' " يقيناً "

"اتنی بات توصاف ہوگئی ۔۔۔۔۔۔ جب ہم کسی چنر کا ادراک بصریا سم یاکسی اور ص کے ذریایہ سے کرتے ہیں اور اس ا دراک سے ہم ہیں اور مشابہ یاغیر مشابہ چنر کا تصور حال ہوتا ہی جدیم چنرسے تلازم رکھتی ہوگئی ہی

ی یر بر با پر این تو با تو بهمارے ذہان میں یہ علم پیدایش کے وقت موجود تھا اور ساری عمر موجودر ہا یا پیلائش کے بعد بولوگ کوئی چیز سیکھتے ہیں وہ در اس مجولی

ساری عمر موجود رہا یا پیلاست سے بعد بولوک لوی چیر شیصے ہیں وہ در اں جو ں ہوئ چیز کو یا دکرتے ہیں اور تحصیل علم محض تذکر ہو '' ''ہاں یہ بالکل کھیک ہم سقرا ط''

"ا ورسیمیاس ، تم ان دونوں باتوں میں سے کسے ترجیج دیتے ہو ؟ ہمیں علم پیدائیش کے وقت حال تھا یا وہ بائیں جہم بیدائیش سے پہلے جانتے تھے دنیة رفتہ ما دیم گئیں ؟ " " میں تواس وقت کچوفیصلهٔ ہیں کرسکتا " " کمے سے کماس کافیصلہ تو کرسکتے ہو کہ چنحف علم رکھتا ہی وہ اس قابل ہو گا یا ہیں

كد الني علم كي تشريح كريك وكيادا ع وج ؟"

" مگرکیا تھا دے خیال ہیں ہڑتھ ان مسائل کی تنشدہ کے کرسکتا ہوجن کا تم ذکرکررہے تھے ؟"

" كاش اليما موتا مرمجه يه در برك ك اس وقت زندون مي ايك شخص بمي " كاش اليما موتا مرجه يه وربرك ك اس وقت زندون مي ايك شخص بمي ندم و كاجوان كي تت مريح الجليبي حياسي كيك "

ر توتم پرنہیں سمجھتے ،سیمیاس کہ سب لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں ؟ " "له گزنهیں"

ہر تر ہیں "وہ اس علم کو جوانفوں نے پہلے سیکھاتھا یا دکرنے کی حالت ہیں ہیں؟" " بقدناً"

"اور سماری روحوں نے بیعلم کب حاس کیا تھا ؟ \_\_\_\_ حب سے ہم انسان کے قالب میں برما ہوئے اس کے بعد توکیا نہیں "

انسان کے قالب میں بیدا ہوئے اس کے بعد توکیا نہیں " "ہے شک"

> '' ہہذا اس سے ہیلے عال کیا ہوگا ؟ " ''ن ک "

" تو پیوسیمیاس ، لازمی طور بر ہماری روصیں بھی انسانی قالب ہیں آنے سے بہلیحقل رکھتی ہوں گئ !' سے بہلیحقل رکھتی ہوں گئ !'

" اِللّه یہ کہ سقراط، یرتصورات ہمیں مین پیدایش کے وقت حاصل ہوئے ہوئے۔ یہی ایک وقت باقی رہ جاتا ہم " " ہاں میرے دوست ، لیکن اس صورت میں یہ سوال بیدا ہوتا ہو کہ کھرہم نے انھیں کھو یاکب ؟ اس لیے کہ پیدائش کے بعد تو وہ ہمارے ذبین سے نہیں انھیں کھو دیتے ہیں؟

یہ تسلیم کے ہیں ۔ کیاجس دم ہم انھیں پاتے ہیں اسی دم کھو دیتے ہیں؟
اگر بندی تریمکس دو میں ؟"

" نہیں سقراط ،یں دیکھتا ہوں کریں نادانستہ بالکا قہمل بات کہ رہاتھا"

" توہیم یوں کہ سکتے ہیں ،سیمیاس ،کداگر نہیں کہ ہم باربار دہرایا کرتے ہیں مسیمیاس ،کداگر نہیں کہ ہم باربار دہرایا کرتے ہیں مسیمیاس ،کداگر نہیں اور اس نظریے کے مطابق ہماری ہی زندگی ہیں وجود رکھتا ہوا ورہم ان اعیان کی طرف جواس نظریے کے مطابق ہماری ہی زندگی ہیں وجود رکھتے تھے اپنے تصورات کو ہنسوب کریں اور ان سے مقابلہ کرکے دیکھیں کریہ ہماری ہی دائی سے ہماری وجہد اور ہمیں ضلعی موجود اور ہمیں ضلعی طور برمعلوم تھے ۔ تب تو یہ کہ ہماری روحیں ہماری بیدایش سے پہلے موجود تھے ۔اگراعیان جماری ہی دوجود تھے ۔اگراعیان ہماری ہی دوجود تھے ۔اگراعیان ہماری ہی دوجود تھے ۔اگراعیان شدیمے تو دوجوں تھی نہیں ورجود تھے ۔اگراعیان شدیمے تو دوجوں تھی نہیں گئیں ۔

"بان سقراط، میں اس کا قائل ہوگیا کہ دونوں بائیں بکساں صروری ہیں اور ہمارا استدلال ہمیں اس مقتام برہنجانے میں کا میاب ہوگیا کہ دونوں بائیں بکامیاب ہوگیا کہ دوح کا بیدایش سے بہلے موجود ہوتا ان اعیان کے وجود سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتاجن کا تم ذکر کررہ سے تقے میرے خیال میں یہ بالکل کھی ہوئی بات ہو کہ حُن ، خیرا در دوسرے تصورات جن کا تم ذکر کررہ سے ہوشیقی اور مطلق وجود رکھتے ہیں اور میں تصارے دلائل سے مطمئن ہوں "

" اجها، ليكن ،سيبيس مجيئ طمئن جوار مسيم يوقائل كرنا ہي !"

سیمیاس نے کہا " میرے خیال ہیں توسیبیں بھی طمئن ہی۔ اگرچہ وہ ونیا ہیں سب سے زیادہ بداعتقاد شخص ہی لیکن فالباً اس کا وہ اچھی طرح قائل ہوگیا کہ دوح و لادت سے بہلے وجود رکھتی تھی۔ البتہ بہسئلہ کموت کے بعدروح کا وجود باتی رہے گا احبی ثابت نہیں کہا اوراس بارے میں خود میرا بھی اطبینا ن نہیں ہموا میرے دل سے عام لوگوں کا میر خیال نہیں نکاتا جس کی طرف سیبیس نے اشارہ کیا تھا۔۔۔ کہ انسان کے مرنے کے بعدروح نتشر ہموجائے گی اور مکن ہی کہ اس طرح معدوم ہموجائے گی اور مکن ہی کہ اس طرح معدوم ہموجائے۔ مانا کہ روح ایک دوسرے عالم میں پیدا ہموئی، دوسرے عناصر سے بہی ماوجو دھی لیکن کیا وج ہم کہ جب معدوم ہموجائے ؟ "

سے بی اورسم السای ہیں دائل ہوئے سے پہلے موجودی ہیں لیا وجہ کہ لیجب وہ جہ میں رہ کرنگے تو ہر باد اور معادم نہ ہوجائے ؟"

ماری روحیں ہماری ولادت سے بہلے موجود تھیں ۔۔۔۔اب رہی آدھی کہ ہماری روحیں ہماری ولادت سے بہلے موجود تھیں ۔۔۔۔اب رہی آدھی کہ جس طرح روح ولادت سے بہلے موجود تھی موت کے بعد بھی موجود رہے گی اس کا بنوت بیش ہونے کو باتی ہی جب یہ دے دیا جائے گا نواستدلال کمل ہوجائے گا؛ بنوت بیش ہونے کو باتی ہی جب یہ دے دیا جائے گا نواستدلال کمل ہوجائے گا؛ مشرطیکہ سقون کو باتی ہی دیاجا بی اور دوسری اس سے بہلے والی مقال کہ مرزندہ جیز مردوں سے بیدا ہوتی ہی۔ اس لیے کہ والی جس میں ہم نے بات بیم کیا تھا کہ ہرزندہ جیز مردوں سے بیدا ہوتی ہی۔ اس لیے کہ دیاجا سی کہ دیاجا ہی دیاجی ہی دیاجا ہی اور جب مماری ولادت سے بہلے موجود ہوتی ہی اورجب ولادت کے دریاجا سے ایک دنیا ہوتا ہی ہی ہی دیاجا ہوتا ہی ہی موجود ہوتی ہی اورجب ولادت کے دریاجا سی ہی کہ دیاجا ہو ایک ہی موجود ہوتی ہی اورجب ولادت کے دریاجا سی کہ دیاجی موجود رہے کیونکہ اسے دویاں ہیں ہی میاری اورسیاس کی خوشی یہ ہو وہ دیاجا چکا ہی۔ بھر بھی میرے خیال میں تھاری اورسیاس کی خوشی یہ ہو وہ دیاجا چکا ہی۔ بھر بھی میرے خیال میں تھاری اورسیاس کی خوشی یہ ہو کہ اس استدلال کی اورزیادہ چیان بین کی جائے۔ بیجوں کی طرح کی خوشی یہ ہو کہ اس استدلال کی اورزیادہ چیان بین کی جائے۔ بیجوں کی طرح کی خوشی یہ ہو کہ اس استدلال کی اورزیادہ چیان بین کی جائے۔ بیجوں کی طرح کی خوشی یہ ہو کہ اس استدلال کی اورزیادہ چیان بین کی جائے۔ بیجوں کی طرح کی کوشی یہ ہو کہ دیاجا کہ کی دورات کیا کہ دیا ہوں کیا کہ کیا کہ کیا ہوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کہ کیا ہوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا کیا کہ کیا ہوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا کیا کہ کیا گوئی کیا کیا کہ کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا گوئی کیا گوئی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا گوئی کیا کہ کیا گوئی کیا کہ کیا گوئی کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کی

تھا رے دل میں یہ خوت بیٹھا ہوا ہو کہ جب روح جسم سے جدا ہوتو کہیں ہوائے کی اُسے اُٹرا کر نتشر نہ کردے ، خصوصاً اگر آدمی ایسے وقت مرے کہ ہوا ساکن نہو بلکہ معی جل رہی ہو!'

" سقراط نے کہا" اسے روزکسی مسیانے کی آوا زمسنا ٹوہیاں تک کہ ڈرکا بھوٹ بھاگ عائے "

"مہیں اپنے ورکو بھانے کے لیے ایسا چھاسیانا کہاں ملے گا سفراط، حب تم د نیاسے اعظم اکو کے ؟"

ر بونان بہت بڑی جگہ ہے جسیبیں ، اور بہاں ایک سے ایک اچھاآدی موجود ہے ۔ پھر پردیس میں بہت سی قومیں آباد ہیں۔ اُسے ان سب ہیں دور دور اللہ شرور ہو۔ اس لیے کہ تلاش کرو۔ جا ہے جتنی تکلیف اٹھائی بڑے اور جتنا رہیے خرج ہو۔ اس لیے کہ تھاری دولت کا اس سے اچھااور کوئی مصرف نہیں ۔ اور تھیں اپنے گروہ ہیں بھی تلاش کرنا چاہیے ۔ تم سے بہتر فرھو ٹرنے والے کہیں نہلیں گئی ۔ تم سے بہتر فرھو ٹرنے والے کہیں نہلیں گئی ۔ اُس کے ''

سیبیس نے کہا" ہم ضرور تلاش کریں گے -اب ہریانی کرے ہیں اس نقطے کی طرف اوطنے دوجہاں ہم اس بحث سے ہمط کے تقے "

م سقراطت جواب دیا " ضرور- اس سے زیادہ مناسب اور کیا بات ہوسکتی ہے"

"بهدت خوب"

توہیں ایخ آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ کیا چنے ہے جوہا سے خیال میں

منتشر ہوجاتی ہے اورس کے لیے ہم درتے ہیں ؟ اوروہ کیا چر ہوجس کے لیے ہیں کوئ ڈرنہیں ؟ اس کے بعد ہمیں بی تحقیق کرنا ہو کہ آیا وہ چیز جوشتشر ہوتی ہوروح کی خاصیت رکھتی ہی یا نہیں ۔۔۔۔۔۔روحول کے متعلق ہماری امید اور خوف کا دار و مداران سوالوں کے جوابات برہی یا

"بهت کنیک یو"

تج چیز مخلوط یا مرکب ہروہ قدرتی طور پر جیسے ترکیب یانے کی صلاحیت رکھتی ہٹ کلیل ہونے کی بھی رکھتی ہو لیکن جو بیز بسیط ہو دہ ناقا بل محلیل ہو گی اگر كوئى تشو ناقا بل تحليل ہوسكتى ہو ''

"مجھےاس سے اتفاق ہو"

"اب ہم اپنی پہلی بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا ان اعیان سی حیفیں ہم علم کلام میں وجو د قینقی کتے ہیں خواہ وہ مساوات کا مین ہو یا حسن کا یا کسی اور چیز کا \_\_\_\_کسی مدتک تغیر کسن ہر؟ بان میں سے ہرایک ہمیشہ ایک يى حالت برقائم رسمتا سى اورايك بى بى بىبىط، موجود بالتّات ، غير تنبدل صورت رڪهنا ڄي جس ميس ڪورير اورکسي وقت ڳڻي علق تفيير کي گنجا پيش نهيس ؟ "

"وه همیشه ایک حالت پرقائم ریتا ہی<sup>؟</sup>

الاورتم صبن افرادیک بارے میں کیرا کہو گے ۔ ۔۔۔۔نواہ دہ انسان ہو یا گھوڑے باکبرے یا ادرکسی قسم کی چینریں جوا یک ہی نام سے موسوم ہیں اور تتناسب ياصين كهلاتي هي \_\_\_\_كيا وه غير تبيدل اورسميشه مكيسا ب رسے والے ہیں یااس کے برنکس ؟ کیا ان کے متعلق برکہنا سیج نہیں کدوہ ہمیشہ تغیر عیں رہتے ہیں کھی ایک حالت پرنہیں ہوتے، نہ بجاے نود اور نہ ایک دوسر

« دوسری بات سیح می ، وه ہمیشہ تغیری حالت میں رہتے ہیں ؟ « اور الفیں تم چھوسکتے ہو ، دیکھ سکتے ہو ، حواس سے ادراک کرسکتے ہولیکن پیر چیزوں کا ادراک صرف فیہن ہی سے ہوسکتا ہی ۔۔۔۔۔ وہ غیرمرئی ہیں ا کھی نہیں جاسکتیں ؟ '' ایکل تھیک ہی "

" تو بھر ہم فرض کرسکتے ہیں کہ وجود دوقسم کے ہوتے ہیں ۔۔۔ ایک مرگ ا

تر غیر طرق: "ہاں کر سیکتے ہیں"

'مُرئی شغیر ہوتا ہی اورغیرمری غیرشغیر؟'' 'یرشی تسلیم بی

"اور کیا ہما رہے وجود کا ایک حصہ حبم اور دوسرار وح مہیں ہو؟"

'يقِيناً "

«اورجبم ان دونوں میں سے کس قسم سے مشابدادر قریب تر ہی ؟ " "ظاہر ہی وجود مرکی سے اس میں کسی کوشبہ نہیں ہوسکتا "

"أورروع ديميي جاسكتي بحريانهيں ؟"

و بنهیں دکھی جاسکتی " " تووہ غیر *مری ہو؟*"

"UV

«توروح غیرمری سے زیادہ مشاہر ہوا ورجم مری ہو؟ " « ین نتیجد لازمی مور برنکان ہی سقراط "

م مير بير بي بيران مور برست بيم مير بات بنيس كر چكه بين كدهب دوج ميم كوالوادرا

کے طور پراستعمال کردسی ہولیعنی جسب حس میا حس سے یاکسی اور سسے کام لے رہی ہود اس لیے کہ جسم سے اوراک کرنے کے معنی ہیں حواس سے اوراک کرنا) توجسم روح کوئی گھسیسٹ کرعالم تغیر میں لے آتا ہی اور وہ پرلیٹنان ہو کھٹکتی ہجرتی ہم اسے تغیر کی ہوالگتی ہی تو دنیا اس کے گرد چکر کھانے لگتی ہی اور اس کی حالت متولے کی سی ہوجاتی ہی ؟ "

ربهت تفیک ایجا

سکن جب وہ اپنے آپے ہیں آکر غور کرتی ہی تو پھر دومسری دنیا ہیں بعنی پاکی ا ازلیت وابدیت ، بقاہے دوام اور عدم تغیر کے عالم ہیں جلی چاتی ہی - بیسب چیزیں اس کی ہم جنس ہیں اور وہ ہمیشہ انھیں کے ساتھ رہتی ہی جب وہ اپنے حال پر ہو اور اس کی راہ میں کوئی رکا وسط نہ ہو اس وقت اس کی سرستگی کا فاتمہ ہوجاتا ہی ۔ وہ غیر ستغیر چیزوں کی حبت میں خود بھی غیر ستغیر ہوجاتی ہی اور مورج کی اس حالت کو حکمت کہتے ہیں !'

"بالكل تفيك كهت مو، سقراط"

"میری را سے سی سقراط، اور ہرائ خص کی رائے۔ یں جواس بحث کو غورسے سنتا رہا ہی روح غیر سنفیرسے کہیں زیادہ مشابہ ہوگی۔۔ بے وقوت سے بنا وقوت سے انکار نہیں کرسکتا "

''ورهبم تغیر سے زیادہ مشابہ ہو؟'' ''ان ''

الميكن اس مسئط بريچرايك اور مهالوس غور كرلو :حبب حسبم اور روح متحد

ہوجائیں توفطرت روح کوحاکم اور مخدوم اور شبم کو محکوم اور خادم قرار و نتی ہے۔ اب بتا وکہ ان دونوں فرائفن میں سے کس میں رہائیت کی صفت پائ جائی ہواور کس میں فانیت کی ج کیا تھا رہے نز دیک رہائیت کی شان اس میں تہیں جو حاکم اور مخدوم ہو اور فانیت کی اس میں جو محکوم اور خادم ہو ؟ "

> میاب،ر "اور روح کس سے مشاہہ ہج"

"اوراگریہ چیچ ہوتوکیا جسم جلد تحلیل ہوجانے والی چیز جہیں ؟اور روح تقریبًا یا بالک ناقابل تحلیل نہیں ؟ "

"بے تک "

"اورتم نے اس پرتھی غورکیا ہو کہ جب انسان مرجائے تواس کا مری حصتہ لیعنی جب مالم مری میں موجود ہوتا ہوا در لاش کہلاتا ہو، جب قدرتی طور پرگھلنا اور معنی مطرزا اور منتشر ہوجانا چاہیے ، فوڈ گھلنا اور سٹرنا ہیں شروع کرتا بلکہ کچھ دن تک - سے پوچھے تو بہت دن تک کا بنی اسلی حالت پر رہتا ہو اگرمے نے وقعت تو کی اجھے ہول اور موسم سازگار ہو۔ حسب لاش کو سکھاکر اور مسالا لگاکر کے تعدیا جائے ، جبساکہ مصری دستور ہی، تو وہ نامی دود مدت تک قربیب قربیب سالم رہ سکتی ہی اور

جب بگراتی بھی ہر تو بعض اجزا مثلاً ہڑیاں اور دباط تقریباً محفوظ رہتے ہیں؟ تھیں اس سے اتفاق ہر ؟ "

"بال"

"بيےشک "

"بالكل فيح براس ميس كوئ شبه نهيس"

کین جوروح الوده اور دنیاسے جاتے وقت ناپاک ہی، ہمیشہ می رفیق اور خادم رہی ہی ہو ہمیں کا اور خادم رہی ہی ہو ہمیں کا اور اس کی خواہشوں اور لذتوں پر فلا ہی مہاں کا کہ وہ یہ ہمین کی ہی کہ حق صرف میں وجود رکھتا ہی ، انسان اسے چھوسکتا ہی اور دیکھ سکتا ہی اور ایسی لذتوں کے لیے استعمال کرسکتا ہی ۔ وہ جہ جوہمانی آنکھ وہ روح جب جوہم معقول سے نفرت کرنے اور طرف کی عادت ہی ۔ وہ جوہم جوہمانی آنکھ کے لیے تاریک اور نجیر مری ہی اور صرف فلسفے سے بہجا ناجا سکتا ہی ۔ یہ جوہم کی ہوگی ؟ " سیمجھ ہوکہ ایسی روح دینیا سے جاتے وقت پاک اور آلودگی سے بری ہوگی ؟ " سیمجھ ہوکہ ایسی روح دینیا سے جاتے وقت پاک اور آلودگی سے بری ہوگی ؟ " سیمجھ ہوکہ ایسی روح دینیا سے جاتے وقت پاک اور آلودگی سے بری ہوگی ؟ "

ہر مرم ہیں « وہ جسمانیت سے جکڑی ہوئ ہی جو ہمیشہ جم کے ساتھ رہسنے اور حبم کی پرور کرنے کی وجہسے اس کی فطرت ہیں واٹل ہوگئی ہی ''

"بہت تھیک ہی

اور پرجہمانی عنصر، میرے دوست، بھاری اور وزنی اور خاکی ہی بیر وہ نفرار جسے دیکھ کرروح افسردہ ہموجاتی ہی اور بھرعا لم مرک بس کھچی جلی آتی ہی اس لیے کروہ غیر مرک عالم زیریں میں جاتے ہوئے ڈرتی ہی ۔۔۔۔۔ دہ قبروں اور مزاروں کے گر دمنڈ لاتی رہتی ہی جہاں لوگوں کو ان روح ں کے بھوت نظراً تے ہیں جود نیا سے رملت کرتے وقت باک نہ تھیں بلکہ ص بصرسے آلودہ تھیں اس لیے خود بھی مرک ہوگئی ہیں ''

" يەبہت قرين قياس ہى، سقراط"

" ہاں یہ بہت قرین قیاس ہی سنیبس۔ اور لازمی بات، کا کہ یہ روحیس نیکوں کی نہیں بلکہ بدوں کی ہیں جنیس اپنی سابقہ بمری نه ندگی کی سنرامیں ان جگہوں پر مارا مارا مچرنا پٹر تا ہم اوروہ اس وقت تک کچرتی سے بیں کہ حبسانیت کی خواہش جودم بحریقی ان کابیجیا نہیں چھوٹرتی ،ان کوکسی اورجہیں قیدر کردے اور انھیں اینے قیدخانے اسی قسم کی طبیعتوں میں ملتے ہیں حبیبی وہ سالقہ زندگی میں رکھتی تقیس ؛

"كس قسم كالبيعتين سقراط ؟ "

"میراسطلب یہ ہو کہ جولوگ شکم پروری ،عیاشی اورسٹراب خوری ہی بہتلا رہے ہیں ، اور حفول نے کھی ان سے بچنے کاخیال تک نہیں کیا وہ گرسے اوراسی قسم کے جانور بن جائیں گے - تھا راکیا خیال ہو؟"

«میرسے خیال میں تو یہ راے بہت قرین قیاس ہی "

"اورجن لوگوں نے بے انصافی ،ظلم اورتٹ ردکوا ختیار کیا ہے وہ بھیڑیے، باز اور جیلیں بنیں کے ۔۔۔۔۔ اورائفیں بھلا کہاں بنا ہ ملے کی ؟"

حب شک اسی قسم کے طبائع بیں "

"اوران سب کے لیے ہر ایک کی طبیعت اور رجان کے لحاظت مناسب مقام تجویز کرنا کچوشکل نہیں ؟ "

ا بورمره بعث ما این! " کرمشکل نهیں "

ان لوگوں کی خوشی کے مختلف مدارج ہوں گے ۔ سب سے زیادہ خوش؛ بجائے خود اور اس مقام کے لحاظ سے جہاں اتھیں جانا ہی ۔ وہ لوگ ہوں گے جن سے وہ مدنی اور معاشد نی نیکیاں عل میں آئیں جوعقت اور عدل کہلاتی ہیں اور بغیر فلسفے کے محص عادت اور توجہ سے حاصل ہوتی ہیں ؟!

"يه سبيسے زيا دہ خوش کيوں ہوں كے ؟"

"اس کیے کہ ان کے لیے یہ توقع کی جاسکتی ہوکہ وہ کسی نرم مزاج یاموانشر پسندنوع ،مثلاً شہد کی مکھیوں یا بھڑوں یا جیونٹیوں کی شکل اختیار کر ہی گئے یا دوبارہ انسان کا جنم لیس سے اور ان میں سے عادل اور باعفت لوگ بیدا جوں گے "

"غالباً "

("کوی شخص جس نے فلسفے کا مطالعہ نہ کیا ہوا ورجو دنیا سے رخصت ہوتے وہ الکل یاک نہ ہو، دیوتا کوں کی صحبت میں داخل نہیں ہونے پاتا۔ یہ شرف صرف اسے حال ہوتا ہی جوعلم کا مشیدا ہو۔ یہی وجہ ہی سنیاس اور سیبس ، کہ فلسفہ کے سچے پرستار کی جہمانی لذتوں سے پر ہمیز کرتے ہیں ،ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان سے مغلوب نہیں ہوتے ، کیا اس لیے کہ وہ زر پرستوں اور عام لوگوں کی ان سے مغلوب نہیں ہوتے ، کیا اس لیے کہ وہ زر پرستوں اور عام لوگوں کی طرح افلاس سے یا اپنے فاندان کی تباہی سے ڈرتے ہیں یا جا ، پرستوں اور عرب کا موں اور عرب کا موں ہوتے ہیں ہوتے ہیں جو برے کا موں ہوتی ہی جو برے کا موں جو برے ہوتی ہیں جو برے کا موں ہوتی ہی ج

سیبیں نے کہا" نہیں سقراط اس لیے نہیں یہ توان کی شان کے خلاف ہی۔
"بیشک اس لیے نہیں نیف وہ لوگ جفیں اپنی رو توں کی فکر ہی اور صوت جسم کی نشکیل میں محونہیں رہتے ،ان سب لذتوں کو خیر باد کہتے ہیں وہ اندھوں کی اداہ پر نہیں چلنا چاہتے اور جب فلسفہ انھیں پاک کرنا اور بدی سے نجات دینا چاہتا ہی تو وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس کے اثر کو قبول کریں اور جدھ وہ لے جائیں ،"

"اس سے کیامطلب ہی سقراط ؟"

میں تھیں بتاتا ہوں ۔ علم کے سنیدا جانتے ہیں کہ روح جسم سے مجڑی اور چکی ہوئی تھی اور فلسفے کا اثر پڑنے نے سے پہلے وہ حقیقی وجود کا بلاواسط مشاہدہ نہیں کرسکتی تھی بلکہ صرف قید خانے کی سلاخوں سے جھانگ کر دیکھتی تھی۔ وہ ہرتسم کی

جهالت کی کیولیس لت بیت تفی اورخوامش نفسانی کی وجرسته نور اینی قید کی سازش میں شریک فالب تنی - یہ اس کی عملی حالت مقی اس کے بعد جدید یاکییں ک<sub>ا</sub>ر افغااور جیسا کرسب علم کے مشیدائ اچی طرح جانتے ہیں بجب نکسفے نے یہ دیکھاکاس <sup>لی</sup> قبیر حسمیں وہ اپنے ہا کھوں گرفتار ہی اکس قدر شخت ہی تواس کوایے سایے میں بے کرنری سے تسلی دی ا در رہا کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ بتا یا کہ آنکھ اور کان اور دوسرے حواس مراسر فریب ای اور مجھایا کمان سے دور رہے ا ور ضرورت کے وقت کھی کام نہ نے بلکراپنی طرف متوجہ م وجائے ، صرف لینے ا میں برا در وجود حقیقی کے خالص ا دراک بڑجو وہ خود کرتی ہو مجرو ساکریے اور ان سب چیزوں کونا قابل احتبار سمجھے جو دوسرے درابع سے اس تک بنجتی ہیں اورتغير يزيراي اسسيكه يرسب جيزي مرى اورموس بي سكن حي جيزو لك وه اینے اندرشنا بره کرتی ہر وه معقول اورغیر مرتی ہیں اور سیج نلسفی کی روح جانتی ہوکہ اس رہائ کے قبول کرنے ہیں تا مل نہیں کرنا چاہیے لہے تمرا وہ ہوسم کی لذات و خوابشات اورخوت والم سے جہاں تک مکن ہی، دور رہتی ہے وہ سوجتی ہے کہ جب النسان ك دل مين بهبت زياده وشي ياغم خوف يا ارزو بو تواسي من بهن نقصال نبي بہنچا جس کی ہم توقع کرسکتے ہیں \_\_\_\_ مثلاً صحت اور دولت کی بربادی جن كووه البي حوامش نفساني برقربان كرديتا بي \_\_\_\_ بلكماس سيكمين برانقصان جودنیا میں برترین چیز اور جس کاس کوخیال تک نہیں آتا <sup>ما</sup> " وه کیا ہی سقراط؟ "

" وه به که جب راحت باالم کا احساس بهت مهی شدید بهوتو هرانسانی روح پسجهتی به که جوچزی اس شدیداحساس کا موضوع بی وه نهایت واضح اور قیقی بین حالانکه الیسانهیں ہی - میصف دیکھنے کی چیزیں ہیں ''

"ببت هيك ٢٠

سب سے زیا دہ سم کی غلام ہوتی ہو؟ اوريهي وه حالت پرځس بې روح س

"اس وجهس كه هرراحت والم گويا ايك كيل بجورون كوجهم مين جرويتي اتح-

یہاں تک کہ وہ بھی جسم کے مانندہ وجاتی ہی اورجس چیز کو وہ سے کہے اسے سی جانے مُنتی ہی اور سبم کی راے کواپنی راے اور اس کی فوشی کواپنی فوشی سمجھتے سمجھتے وہ اس کی عادتوں کو اپنی عادیں اور اس کے مھکا نوب کو اپنے مھکانے بنانے میر مجبور موجانی سرا ور پیرکوئی امید منہیں رستی کہ عالم زیریں کوجائے وقت وہ یاک ہموجائے گی بلکہ سمیشہ حبم سے آلودہ رہا کرتی ہو۔ چنانچہ و کسی اور سم میں طرحاتی ہی اوروہاں نباتات کی طرح اُگتی ہی اور طرحتی ہی اس کیے ربانی اور پاک اور بسیط سستيوں كى صحيت سے اسے كوئى علاقہ نہيں رہتا "

لا بالكل درست بي سقداط"

بہ سبب ہرسیبس، ک<sup>ومل</sup>م کے س<u>بح</u>ش ای عفت اور شجاعت اختیار کرتے ہیں۔ وہ وجہنیں جولوگ بتاتے ہیں "

" ہرگزنہیں !فلسفی کی روح کا طربیقہ بالکل مختلف ہوتا ہی ۔ وہ فلسفے سے پیر درخواست نہیں کرتی کہ اسے رہا کردے تاکہ وہ پھرراحت والم کی زندگی اختیا ر كرائيك كام سے دوسرے كام ميں الحجتى رہے اورائنى بينيلوپ كىسى مناتى کواُ دعمیرنے کی جگٹیتی حلی جائے 4 بلکہ وہ جوش جذبات کو تھنڈ اکر کے عقل کی راه برطیتی سیء اسی کے تصور میں رستی ہی اور ربانی حقیقت کار بخوص کما ن بنیں ہی مشاہدہ کرے اس سے اپنی فذاحال کرتی ہی۔ اس طرح وہ زندگی بسر

کرناچاہتی ہی اور مرنے کے بعد یہ امپررگھتی ہی کہ جاکرا بنے ہم جنبوں اور ہم شراپ بس جائے گی - مرگزا در شہر نگراؤ بسیریاں جائے گی - مرگزا در شہر نگراؤ بسیریاں اور بیست بائی ہم اور بیستا غل رکھتی ہی جسیریاں اور بیست بائی ہم اور بیستا غل رکھتی ہی وہ جبم سے جا اہوتے وقت بھر کر ہوا ہیں الرجائے گی اور مددم ہم جوجائے گی " جب سقا الحالبی تقریرہ کم کر کھا تو دیر تک سناطار ہا - وہ نود اور تہریں کہ اکثر لوگ جو کھا گیا تھا اس پر غور کر رہے تھے - صرف سیدیں اور سیمیاں نے اکثر لوگ جو کھا گیا تھا اس پر غور کر رہے تھے - صرف سیدیں اور سیمیاں نے متعلق کیا جھا لیا ہم اس کے کہ ابھی بہت سی متعلق کیا خیال ہم اس میں کوئی کی تو نہیں دہ گئی ؟ اس لیے کہ ابھی بہت سی باتوں پر شبہد اور اعتراض ہو سکتا ہی اگر کوئ شخص سئلے کی چھا ن بین کرے ۔ متعلق کی جھا ن بین کرے ۔ متعلق کے متعلق کی جھا ن بین کرے ۔ متعلق کی جھا ن بین کرے در کر سکتا ہموں اس میں جو متعلق کی بین کردہ ۔ اور اگر کم کھا دے خیال ہیں بین کچھ درد کر سکتا ہموں ۔ متعلق کی جا کہ کوئی کھی کہتر سے کہ متعلق کی جھا ن بین کے متعلق کی جھا ن بین کے متعلق کی جھا تو ہموں ۔ کہتر متعلق کی جا کہ کہتر کر سکتا ہموں ۔ کہتر متعلق کی جا کہ کوئی کھی کہتر کوئی کا کہتر کر سکتا ہموں ۔ کہتر متعلق کے کہتر کوئی کھی کہتر کر سکتا ہموں ۔ کہت سکتے کہتر کوئی کی کوئی کھی کی کے کہتر کوئی کہتر کر سکتا ہموں ۔

سیمیاس نے کہا" میں اس اعتراف پرمجبور ہوں سقراط کدواقعی ہم دونوں کے دل میں شہرات ہیں اس اعتراف پرمجبور ہوں سقراط کدواقعی ہم دونوں کے دل میں شہرات ہیں اور ہم ایک دوسرے کو آبادہ کررہے تھے کہ وہ سوال پوچھے میں کا جواب ہم چاہتے تھے لیکن پوچھنے کی ہمت دونوں میں سے کسی کوھی نہ تھی ۔ اس خوف سے کہ ہماری گشاخی الیسے وقت میں کی کلیف دہ نہ تا بت ہو ؟

سقراط نےمسکراکر جواب دیا" ارسے سمیاس یہ تم کیا کہ رہے ہو۔ بھلا میں دوسمروں کوکیسے بقین دلاکوں گا کہ میں اپنی موجودہ حالت کو مصیب نہیں سمجھتا جب کہ میں تم تک کوبقین نہیں دلاسکتا کہ میری حالت ہرگزاس سے بدتر

نہیں جیسی میری زندگی کے اورکسی لمح میں تتی رکیا تم بینہیں مانتے کے مجھیں بیش گوی كا كم سه كم اتنا ماده موجود الرجننالاج منسول مي موتا الرساس في كرجب وه د کھتے ہیں کہ ان کی موت آبہنی ہر توجونکہ ساری عمر گاتے رہے ہیں اس وقت اور زیادہ جوش وخروش سے گاتے ہیں اوراسی خیال سے خوش ہوتے ہیں کوعنقریب وہ اُس دیوتا کے پاس جانے والے ہیں جس کے وہ کارکن ہیں بیکن انسان ، چونکه وه خودموت ہے ڈریتے ہیں اکن راج ہنسوں پریتہمت ریکتے ہیں کہ وہ آخری وقت کا نوجه کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجنے کہ کوئ پر ندھی مسردی یا بھوک یا درد کی حالت میں تھی نہیں گا تا۔ نہ تو بلیل اور نہ شا ما اور نہ ہو پولان کے لیے كهاجانا سوكديه غم كيت كاتي بي مكريس نه ان كي تعلق به بات مانتابون شداج سنسول کے بارسے میں بلکہ یہ راج سنس ابولوسے منسوب ہونے کی وج پیش گوئ کی قوت رکھتے ہیں اور دوسری دنیا کی عبلائیوں کا اندازہ کرلیتے ہیں۔ یبی وجه برکه اس روز وه سهسیشدسی زیاده گاتے اور خوشی مناتے ہیں بیل مجی چونکه اینے آپ کواسی دیوتا کا پرستا راورراج منسوں کا خواجرتا ش سجھتا ہوں ا ورخیال کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنے آقاسے بیش گوئ کی قوت ان سے کم نہیں طی اس لیے پہنیں چا ہتا کہ دنیا سے جاتے وقت لاج سنسوں سے کم فوش ہوں ۔ أكرتهين اسي وحبرست تامل ہي تواس كا ذرائعي خيال نه كروبلكه جو كھوكہنا چاہتے ہو کہوا ورج پوچینا چاہتے ہو پوچھوجب تک کہ ایفنس کے گیا رہ مسطریٹوں کی ا جازت ہو پُ

اہ یونان اور جنوبی بورب کے دوسرے ملکوں کا ایک پرند جس کے رنگ برنگ کے پر اور سر پر کلنی ہوتی ہے۔

سيمياس نے كہا" بهت غوب سقراط-تو كيرين تمس اپني مشكل بيان كرتا بهوں اورسيبيں ابني مشكل بيان كرے گا مجھے يہ اصاب سى داور غالباتم كو بھی ہوگا ، کموجودہ زندگی میں اس قسم کے مسیائل کے شعلق کوئی تقینی بات معلیٰ كرنا نهايت مشكل بلكه نامكن ہو۔ تاہم ميں اُستخف كو بزدل مجمول گاجوان كے متعلق ہر سم کے اقوال کی پوری طرح چھا ن بین مذکرے یا ان پر ہر ہیاوے نور كرنے سے ميلے ہى ہمت بارجائے - اسے اس وقت تك استقلال ك سافق كوشش كرنى عاميي جب تك كردوبا توسي سي ايك كال شهوجات. یا تورہ اپنی تحقیق سے یا دوسرول کی تعلیمسے ان کی تقیقت دریا قت کیے، یا اگرية نامكن بر توميري رائي اي وه اس انساني نظريه كوج سياس بهتر اور ناقابل ترديد يرو فتياد كريد اوراسي بيرك من ببط كرزندكى كسمندر كوعبور کرے ۔۔۔۔۔یں مانتا ہوں کہ بیرصورت خطرے سے خالی نہیں اگر خدا کا کلام اس کی رسنمای اور حفاظمت شکرے ، اوراب تھارے حکم کے مطابق میں تم سے سوال کرنے کی جرات کرتا ہوں تاکہ تھے بعدیں کھیا نا نریوے کہ میں نے اس وقت ایرناخیال کیوں نظام رکردیا -اس میے کجب میں خواہ تنہا خواہ سببیس کے ساتھ ال کرواس سنے برغور کرتا ہوں تو مجھے یہ استدلال ناکائی معلوم بهوتا بيسقراط"

سقراط ني جواب ديا " غالباً مير الدورست تمها راكهنا فيح بر - مگريه توبتا و

کرامستدلال کس لھا قاسے ناکا فی ہی ؟ " "اس لھا قاسے: فرض کروکہ کو گانتھ اور برلیطے بارے میں اسی دلیل سے کام ہے کیا وہ یہ نہیں کے سکنا کہ نتھ ایک غیرمری ،غیرمیم مکل اوردیانی چیز ہی جوایک ہم استگ برلبطے اندر موجود ہوتا ہو لیکن خود برلط

اوراس کے تار ما دی ، مرتب ،ارضی اور فانی چیزیں ہیں ؟ اورجیب کو کی شخص برلط کو توطوا ہے یا تاروں کو کا طب کریا نوج کر مجیناک دے توہ تحض تھا ری دلیل کے قیاس پر میر دعوی کرسکتا ہو کہ نتمہ باقی رستا ہو اور معدوم بنیں ہو ا۔ ۔ وہ کے گاکہ ہم ہرگر پرتصور مہیں کرسکتے کے ارکی برابط اور خود یہ او سٹے ہمسے تار، چوفانی بیں موجودر بیں اور نغمہ ح اسمانی اور لافانی نظرت رکھتا ہے معدوم ہوجائے \_\_\_\_ فانی برلطسے پہلے معدوم ہوجائے - بینغمہ ضروکہیں نه کهیں موجود ہوگا ملکڑی اور تا رایک دن فغا ہموجائیں سے مگراس پرزوال بنیں آئے گا فور تھارے دل میں میں بی خیال آیا ہوگا،سقراط، کہ ہماراتصور روح اسى قسم كابى اورجىب جم كرم وسرد اختاك وترعناصرس بم آسنگ اورم اوط بو توروح ان کی ہم ہنگی یا امتزاج کا نام ہی - اگریہ سیح ہی توجب بہجی عسم سے تار بيماري ياكسي اورصد مع كي وجرس زياده وعصل موجائين ياكس جائين آ روح با دجوداس سے کہ وہ موسیقی سے نغموں یا فنون تطیفہ کے نونوں کی طرح ربانیت کی مشان رکھتی ہی، قوراً معدوم سوحاتی ہی و اگر ج حسم ایک مرت كك بافى رستا ہى يدان تك كدو تحليل ہوجائے ياجلا ديا جائے -تواگر كوئ تخص يددعوك كراوح وجم كعناصركى بم المنكى بحاس چيزسے يے المروت كت بين يبل متاثر بوتى الوقوم اس كيا جواب دين " سقراط ديرتك مكتلى بانده بمارى طرت ديكمتارا اور كيمرم كراكر لوالا

را سیمیاس حق بجانب ہی افرائم میں سے کوئی شخص جو مجہ سے زیادہ اہل ہو اُسے جو اُسے جو اِسے جو اِسے جو اِسے جو اب کیونگہاس نے مجہ برجواعتراض کیا ہی وہ وزنی ہی لیکن شاید یہ بہتر ہمو گا کہ اُسے جو اب دینے سے بہتے ہم بھی سن لیس کے سیبیس کیا کہتا ہی مثالید یہ بہتر ہمو گا کہ اُسے جو اب دینے سے بہتے ہم بھی سن لیس کے سیبیس کیا کہتا ہی مثالید یہ بہتر ہمو گا کہ اُسے جو اب دینے سے بہتے ہم بھی سن لیس کے سیبیس کیا کہتا ہی مثالی سوچنے کے لیے بھی وقت ال جائے اور جب دونوں اپنی بالیس کے بہتر ہما تھی۔

اگروہ تھبک ہوں تواخیں مان لیں اور اگرفلط ہوں تو اپنی رائے پرقایم مایں تو پھر مہر یائی سے یہ بتا اُسپبیس کہ وہ کون سی شکل تقی جس نے تھیں پر ایٹ ن کررکھا تھا یہ "

سيبيس في كها" بين تصيل بثاتا بول مجھے تواليسامعلوم ہوتا ہوكر بحث جہاں بہنے تھی وہیں اب میں ہر اورجواعتراصات اس بربہلے وارد ہوتے تھے امب بھی موستے ہیں بیں یہ مانے کو تیار ہوں کہ روح کاجم میں داخل ہونے سے پہلے وجو در کھنا نہایت قابلیت سے اور کانی طور پر ٹاست کمردیا گیا ہولیکن موت کے بعدروح كا وجودميرك نزديك اب تك ثابت نهيس بعُوا مكرميرا اعتراض وه نہیں ہر چوسیمیاس کا ہم بیں اس سے انکارنہیں کرتا کہ روح میم سے زما وہ مفیوط اوربا يدار ہراس كيے كديس اسے ہراعتبارسے جم سے برتر سمحما ہو ل يبال تھارا استدلال مجھسے یہ پوچھے گا: تو پھرتم کیوں قائل نہیں ہوتے ؟۔ جب تم دیکھتے ہوکہ انسان کے مرنے کے بعد وہ چیرجو کم یا سیدار ہی باقی رہتی ہی تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ زیا وہ پا کدار جیزاس زمانے میں صرور باتی رہے گی؟ اب مہر ہانی کرکے غور کروکہ میرا اعتراض بہتے سمیاس کی طرح میں بھی ایک استعالی کی صورت میں بیان کروں گا کچھ وزن رکھتا ہی انہیں جس مثال سے میں لگا، لوں کا وہ ایک بوڑھے جلاہے کی ہردوہ مرجاتا ہرا دراس کے مرفے معد كوئ تخص كهتا بى: - وه مرانهي يقينًا زنده بى - دىكھو بېركوط بى جواس نے بناتھا اور مینا کرتا تھا۔ یہ بالکل محفوظ ہی، زرائھی نہیں بگرط ایھرو کسی شخص سے ، جے يه بات نقين نهين آتي، پوچيتا هو کهانسان زياده پا ندار سي يا وه کو ڪ جه وه يهنتا اوربرتتا هح اورحبب يهجاب ملتا هم كهانسان كهين زياده يا كرار توهجمتا كم كه اس في انسان كا بوزياده يا ئيدار مهوت كے بعد باقى رہنا تابت كرفيها اس

كه كم يا كزارچيز اتى رسى بهى بيكن تهميس ديكهو،سيمياس كه بيراس كي فلطي بي يا نہیں ۔ شخص سمجے سکتا ہے کہ وہ ایک مہل بات کہ رہا ہے۔ کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اس جلاہے نے ایسے بہت کوھ بُن کرہین طحالے اورکئی ایک کے ختم ہونے کے بعدزنده رہا لیکن اخری کوٹ اس کے ختم ہونے کے بعدیاتی رہا۔اس سے یہ تا ست نهیں ہوتا کہ انسا ن کوٹ سے زیادہ کر ورا ورنا یا *کدارہے- اب دیکھو*کہ روح اورسبم کا تعلق تھی اسی قسم کے استعارے سے ظام رکیا جاسکتا ہی اور کہنے والا بجاطور رکبسکتا ہو کہ اسی طرح روح نریادہ پائدار اور جم اس سے مقابلے میں کمزور اورنایا کدار ہے اوراسی استدلال کے مطابق ہرایک روح کئی جیموں کو بہن کر بگس طوالتی می خصوصاً اگرانسان طری عمریات جب مک وه زنده ای جم مگستا بستار بهتا بهر اور روح نئی پوشاک بن کراس نقصان کی تلافی کرتی رہلی ہی۔ كيكن ظامر اكرجب روح كاخاتمه موتا اح توده اين آخرى بوشاك يين مهوتي اور یہ اوشاک اس کے بعد باتی رہتی ہی لیکن اخرکا ر روح کے مرفے کے بعد مہانی قدرت كزورى دكهاتا بهرا وربهت جلتحليل بوكرفنا مح جاتابر لهذا ميرا خيال میں اس استدلال پر بجروسا نہیں کرنا جاہیے کہ روح کے زیادہ قوی ہونے سے اس کا موت کے بجدیا قی رہنا تا بت ہوٹا ہو۔ غرض جیزے امکان کا تم دعوی کرتے ہواگرہم اس سے زیادہ کھی تسلیم کرئیں اور یہ مان لیں کہ روح نہ صرف انسان کی بیدالیش سے پہلے وجود کھتی تھی بلک بجش آدمیوں کی روحیں مرنے کے بعد موجود رہتی ہیں اور بار بار بیدا ہوتی اور مرتی رہیں گی گویا لاح میں ایک ایسی قدرتی طاقت ہو کہ وہ باقی رہے گی اور بار ہانیا جنم لے گی – اس کے باوج دہم پر کرسکتے ہیں کہ بھی نگمی وہ اس آواگون کی مشقت سے فقک جلے گی آخر کا دا کی موت اسے یا مکل ہلاک اور معدوم

کروے گی جمن ہوکہ ہم ہیں سے ہتھی اس موت اور ہلاکت جہمانی سے جوروح کا خاتمہ کردیتی ہی تا واقعت ہواس لیے کہ ہمیں اس کا تجربہ نہ ہوا ہو۔ اسی صورت ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جاس کا ہم اطبینان محف میں ہیں ہیں ہیں جوب تک وہ ہذا بت نہ کردے کہ روح بالکل لافائی اور لازوال ہو مماقت ہی جب تک وہ ہذا بت نہ کرسے تواس تخص کو، جومرنے والا ہی ہمیشہ کیکن اگردوح کا لافائی ہونا ثابت نہ کرسے تواس شخص کو، جومرنے والا ہی ہمیشہ ہواطور ہمین ادرائیہ ہوگاکہ ہیں جب کے بعد میں ایک دوسرے سے کہا ، ان دونوں کی ہمافیوں کو جیساکہ ہم نے بعد میں ایک دوسرے سے کہا ، ان دونوں کی باتیں بہت ناگوار ہوئیں ۔ ایک بار بوری طرح قابل ہوجانے کے بعد ہمارا عقیدہ بقر کرنے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نہ صوف ہماری سا لقر بحث ہیں انجون اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نہ صوف ہماری سا لقر بحث ہیں انجون شہاری سا لقر بحث ہیں انجون نہ اور شہات بیدا ہوگئے بلکہ ہم اکن دہ بحث کا بھی ہی انجام ہوگا۔ یا توہم اس قابل دسکے کہ کوئی فیصلہ کرسکیں یا کوئی نہیا دہی نہ تھی جس پڑھیرہ قابم ہوسکے "

ایشیرالیس: - مجھ بھی یہی احساس ہی فیڈ و --- قدم ہاسمانوں جب تم تقریر کررہ سے تو بی احساس ہی فیڈ و --- قدم ہاسمانوں جب تم تقریر کررہ سے تو بیں اپنے دل بیں برسوال کررہ تھا: آبنوہ برکسی استدلال پر کیسے بھروسا کرسک ہوں ؟ بھلاسقراط کی دلیل سے زیادہ شانی اور کون سی دلیل ہو کہ گئی ہو اور کون سی دلیل ہو کہ گئی ہو اور کھیے ہی اس کا ذکر آیا مجھ فیر آنیال ہی دہ قطری ہی جو میر سے دل کی بات ہی اب جھے نئے سرے سے اس کی دلیل تلاش کرنا پڑھے کی کہ انسان سے مرف کے بعدروج باقی رہتی ہی ۔ فلا کے لیے بتا کو کرنا پڑھ کی کہ انسان سے مرف کے بعدروج باقی رہتی ہی ۔ فلا کے لیے بتا کو کہ سقراط کا اس کے بعد کیا طرز رہا کیا اس پر بھی دہی تاکو اور سی کی کیفیت تھی جس کا کہ سقراط کا اس کے بعد کیا اس کے بعد کیا اس بر بھی دہی تاکو اور اس کا جوا کی کیفیت تھی جس کا تم نے دکر کیا ہی وال سے سکون کے ساتھ اس جملے کا مقا بلہ کیا ؟ اور اس کا جوا کی مرف کے ساتھ اس جملے کا مقا بلہ کیا ؟ اور اس کا جوا کی کہ کون کے ساتھ اس جملے کا مقا بلہ کیا ؟ اور اس کا جوا کی مرف کے ساتھ اس جملے کا مقا بلہ کیا ؟ اور اس کا جوا کی کھون کے ساتھ اس جملے کا مقا بلہ کیا ؟ اور اس کا جوا کی کھون کے ساتھ اس جملے کا مقا بلہ کیا ؟ اور اس کا جوا کی کھون کے ساتھ اس جملے کا مقا بلہ کیا ؟ اور اس کا جوا کیا گھون کے ساتھ اس جملے کا مقا بلہ کیا ؟ اور اس کا جوا کیا گھون کے ساتھ اس کون کے ساتھ اس کی کھون کے ساتھ اس کی کھون کے ساتھ اس جملے کا مقا بلہ کیا ؟ اور اس کا جوا کیا گھون کے ساتھ اس کون کے ساتھ اس کی کھون کے ساتھ اس کے سے کھون کے ساتھ اس کی کھون کے ساتھ کے ساتھ کی کھون کے ساتھ کی کھ

زوردارتفایا پیسیسی اجبهان کار بوسکسان دوندا دهیک طیک بیان کرو یا

فی را و در البشیکر طیس ، مجھ اکترسقاط کی باتوں پرحیرت ہوتی ہوگراس

دن کی طرح کمی نہیں ہوئی ۔ اس کا جواب دینا توکوئ بات ہی ندهی تیجب تو

مجھے دوجیزوں پر تفا ایک یہ کہ اس نے ان نوجوانوں کی گفتگو کو نہایت بڑی اور

خوش مزاجی اور لبندیدگی کے ساتھ سنا دوسرے یہ کہ اسے بہت جلد موس ہوگیا

کہ س بحث سے ہم سب کو تکلیمت بہتی ہوا ور اس نے فوراً اس کی تلافی کردی وسل کی مثال ایک سبدسالار کی سی تھی جوابنی شکست خوردہ اور منتشر فوج کو جھے

کرتا ہی وار الحقیں سجھا بجھا کرمیدان مناظرہ یس والبس لاتا ہی یہ

کرتا ہی اور الحقیس سجھا بجھا کرمیدان مناظرہ یس والبس لاتا ہی یہ

البٹ کرائیس : " بچھر کہا ہوا ؟"

فیٹرو: بیں تھیں سب کچھ بٹا تا ہوں میں اس کے قریب ہی سیاسے
ہاتھ پرایک تپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایک کوج پر تھا جرفاصی اونجی تھی ۔ وہ
میرے ہاتھ کو سہلار ہاتھا اور میری گردن کے بالوں کو تھیک رہاتھا ۔۔۔
اس میرے ہالوں سے کھیلنے کی عا دت تھی ۔ اس نے کہا فیڈو فالباً کل تھا ری
یہ خوش ٹانٹیں کی جا تیں گی ''

" بإن سقراط فالباً"

"اگرتم میری بات مانو تویه ندکرنا" " تو پهرکیا کرول "

"اگر ہماری یہ بحث مرجائے اور ہم اسے دوبارہ زیدہ سرکر سکیں توکل نہیں بلکہ آج ہی ہم تم دونوں اپنے بال منظ وا دیں کے ۔اگریس تھاری حکہ ہوتا اور بحث میرے قابوسے تل جاتی اور میں سیمیاس اور سیبیس کے مقابلے بس نہ عظم سکت تومیں خود یہ صلف اکھا تاکہ آرگیوسس کی طرح اس وقت تک

سر پر بال ندر کھوں گاجب تک کہ دوبارہ مقابلہ کرے افعیں شکست نددے اوں '' ال سكن كهاجاتا بحكه ان دونول كامقا بله تونود براكليس مي شكرسكتا " "تو كور محج مدرك به با و بي غوب أقتاب تك تصارب ايدارس بن جا وُں گا "

"میں تھیں بلاتا تو وں مگراس طرح نہیں جیسے ہرا کلیس نے الولاس کو ملايا تقا بلكه صيبية أيولاس سراكلبس كو كلاتا يُ

'' یہی ہی ۔ سکین پہلے اس کی احتیا طاکرنی جاسیئے کہ ایک خطرے سسے

"که کہیں ہم نطقی بحث سے بیزار نہ ہوجائیں ۔اس سے بڑھ کرانسان کے

لیے اور کوک بڑی بات نہیں ہو کتی حب طرح تعف لوگ مردم بیزار لعنی آ دمیوں سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں اور دونوں کی چڑایک ہی ہو بینی دنیا سے نا واقفیت مردم بیزاری اس وجهسی بپیدا موتی تهرکه ناتجربه کا ری سے لوگون م حدسے زیادہ بھروسا کیاجائے: ہے ایک شخص پراعتماد کیتے ہیں اوراسے بانکل ستيا اوريكا اوروفا ورسحقت إي اور كيدون كي بعدوه جوطا اور بدرماش نكلتا بح انسى طرح دوسرت تحض براور بهرتبيت ستخص بريجب كسي أدمى كويه صورت باربار پیش آئے خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ خبیس وہ اپنا سبیا اور گاڑھا دوست

سجمتا ہے اوراس کی ان سب سے لوائ ہوجائے تو آخریں وہ سب السانوں سے نفرت كرف لكتا بوا ورجمتا بوككسى بين نيكى كا نام هي نهيس يم في يخصلت دلميى

"باب دنگھی ہج"

"كيابيا حساس قابل افسوس نہيں ہو؟ ظاہر ہوكہ ايستانخف جے دوسروت سابقہ طرق ہو انسانی فطرت كا بالكل تجربہ نہيں ركھتا - اس ليے كہ تجربیاس كواسلى بات سكھا ديتا كہ دنيا ميں نيك بھى بہت كم ہوتے ہيں اور برلھى بہت كم ہيں السے لوگ بہت ريادہ ہيں جودونوں كے بين بين بيں "

" اس سے تمھا را کیامطلب ہو<sup>''</sup>

"میرامطلب به به کرجیت تم بهت لیے اور تفظئے کے متعلق کہوئے ۔۔۔ کو بہت لیے اور تفظئے کے متعلق کہوئے ۔۔۔ کو بہت لیے اور بہت تلخی آدمی بہت شا ذنظرآتے ہیں اور بہی بات ہر تسم کی انتہا گی مثالوں برصادق آتی ہو چاہے وہ بڑائ اور چپوٹائ کی ہوں ، یا تیزی اور سی گی اور سی بات و بیان کی ہوں ، یا تیزی اور سی کی اور سی بات کی بات

" توکیا تھارے خیال میں اگر بری میں مقابلہ کیا جائے تو ہہت زبادہ بڑے '' وی کم ہی نکلیں گے ''

«ٔ ہاں یہ بات توبہت قرین قیاس*ی ہی "* 

و بن شک بهت قرین قیاس ہو اگرچ دلیلوں کی حالت اس معاملے ہیں انسانوں سے مختلف ہی ۔ ارب تم نے مجھ سے وہ بات کہلوا کی جویں نہیں کہنا چا ہتا تھالیکن مقابلہ اس بات میں تھا کہ جب کوئی سیدھاسا دھا آدمی، جب علم کلام میں سلیقہ نہیں ہوکسی ایک دلیل کو صح سمحتا ہی اور پھر اسے فلط سمجھنے لگتا ہو خواہ وہ واقعی فلط ہویا نہ ہو، اسی طرح پھر دوسری دلیل کو اور پھر تربیسری دلیل کو تواس کے دل سے عقیدہ بالکل جا تارس تا ہی اور جبسا کہ تم جانتے ہو وہ لوگ جوزیا دہ بحث دل

مرت بن اخري اين آب كوانسان مي سيست رياده وانشمند عين لكتين اس سي كه صرف الفيل كويي فيفت معلوم بركدسب دليلس بلكرونيا كي سب جزي کے بنیا داور ناقابل اعتبار ہیں اوران موجوں کی طرح جن کا فرکر **وری ہ**ے كرابهي بميشه مدورز كي حالت مين رياكرتي بين 🖑

"بالكل تفيك يح"

بال فيطرو الوراكرين يايقين كوئى جيزهر اورعلم كاكوى امكان سروكس قدر افسوس کی بات ہے۔۔۔۔کہ انسان کوکوی دلیل سو چھے جو پہلے سیجے معلوم ہواور یرغلط نکلے آتو وہ بچائے خود اپنی عقل کو الزام دینے کے غصصی اینا الزام کل دیال<sup>اں</sup> كى سرمنده دے اور آين و ميشدان سے نفرت كريارہے اور الفيس مراكمتارہ اوراس طرح سچائ سے اور قیقت کے علم سے محوم ہوجائے ۔''

" ال بِ شِي شك بهت افسوس كى بات سي ا

"توپورسب سے کیلے مہیں اس بات میں احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ول میں پرخیال نہ آنے دیں کہ دنیا میں کوئی دلیل صبح اور معقول ہوتی ہی نہیں۔اس بجائ يتمجوكه انجى خود ہميں معقوليت نہيں بيدا ہوئ اور ميں مردائلي كے ساتھ د ماغی صحت عال کرنے کی ابنی سی کوشش کرنی جاہیے ۔۔۔۔ تم کو اور دوسرول این آین رہ زندگی کے لیے اور مجھے آنے والی موت کے لیے کیونکہ اس وقت مجھے يرفحسوس ہوتا ہو کہ میں ایک فلسفی کا سا مزاج ننہیں رکھتا ہوں بلکہ عام لوگوں کی طمح متعصب آدمی ہوں متعصب آدمی کا قاعدہ ہو کہ جب وہ بحث کرتا ہو توا سے اس کی پروانہیں ہوتی کرمسکے کی حقیقت کیا ہی بلکرصرف یہ فکر ہوتی ہی کر سننے والون كواين بات كا قايل كردك أس مين اور تجوي اس وقت بوفرق بروه مثن اتنا بر الما المرام ووتوسنة والول كواين بات كاقاليل كرتا چاسنا واورمين

در ص اینے آپ کوقایل کرنے کی کوشش کرر رہا ہوں۔ سننے والوں کوقایل کڑا ميرك لي الك ضمني جنر سي اورتم يهي ديكهو تجهاس بحث س برطرح فائده سي اس ليے كداگر ميرى بات صيح ہى تو يہ بہت اچھا ہو كد مجھے اس حقيقت كايقين ہوجائے لیکن اگرموت کے بعریفہیں ہوتا تب بھی اس تفور سے مقت یں اپنے روتوں كوناله و فريادے پرستان نہيں كروں گا اور ميرى جهالت زيادہ ديرتك باقي نہیں رہے گی بلکہ میرے سائھ ختم ہوجائے گی۔اس لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس ذہنی کیفیت کے ساتھ سیمیاس اور میبیس میں اس بحث کوشروع کرتا ہوں اورسي تمت التياكرتا جول كه سقراط كالحاظه شكرو بلكرح كاخيال ركھو- اگر یں تھارے نز دیک سے کہتا ہوں توجھ سے اتفاق کروور شیوری طاقت سے میرا مقابلاکرو تاکہ میں اپنے جوش میں تھیں اور اپنے آپ کو کراہ نہ کردوں اور شہد کی کھی کی طرح مرنے سے پہلے تھارے اندر اپنا ڈنک مذھپور جا ول -مُ اچھا آ وُ اب اپنی گفتگوکریں ۔ سب سے مہلے مجھے بیرا طبینا ن کر لینے دو کہ تمهاری پاتیس میرے دہن میں موجود ہیں سیمیاس کو، اگر مجھے سیح یا دہی، یہ خوب اورشبهه برکهبین روح با وجودجم سے بہترا ور برتر ہونے کے ایک ہم اسکالیفے كى صورت ميں برونے كى وجرسے جسم سے بيلے ختم سر بوجائے - برخلات اس كے سيبيس نے ير تونسيم كراييا كر روح جيم سے زيا دہ يا كدار سى مگراس كا كہتا یہ ہے کہ کسی کو کیا معلوم مٹ پیرروح بہت استے مبوں کو گفس ڈوالنے کے بعد وجد ختم ہوجاسے اور آخری حبم کوانے بعد بھوڑ مائے ۔ یہ وہ موت ہی سے جس مبیں یلکہ روح ہلاک ہوجائے گی اس لیے کہ جبریں ہلاکت کاعمل سمیشہری بهوتا ربهٔ تا هر کیون سیمیاس اورسیسیس یهی وه باتین بهین شرقبی پرهمین غور کوناه کا اُن دونوں نے اس کی تصدیق کی –

سقراط نے بوچھا" کیا تم ہمارے کل سابقہ استدلال کی صحب سے الکار کرتے ہویا صرف اس کے ایک جُزسے ؟ " "عرف ایک جُزسے"

"اوراس تجزئی نسبت تھاری کیارائے ہی جس میں ہمنے یہ کہا تھا کیلم ہزار کانام ہر اوراس سے یہ نتیجہ لکا لاتھا کہ روح جسم میں محصور ہونے سے پہلے کہیں اور موجود رہی ہوگی ؟ "

سنیبیسنے کہا ہ استدلال کے اُس جزسے میں بہت متا خرہوا تھا اور اب بھی مضبوطی سے اسی خیال پر قابم ہوں ئے سمیاس نے اس کی تائید کی اور کہا" میں خودیہ تصور تک نہیں کرتا کہ میرے لیے اس خیال سے انتلاف کرنا مکن ہے۔''

سقراط بولا" تھیں اس سے اختلاف کرنا پڑے گا ،میرے تھیں دوست، اگرتم اب تک اس خیال برقایم ہوکہ ہم آ ہنگی کوئ مرکب چیز ہی اور روح الیسی ہم آ ہنگی ہی جو جیسم میں لگے ہوئے تاروں سے ل کرنیتی ہی اس لیے کہ تم یہ تو کھی نہ کہو گے کہ ہم آ ہنگ نغمہ ان اجزا سے پہلے موجود ہوتا ہی جن سے وہ مل کر بنا ہی ۔''

' تعجی ننہیں،سقراط"

"گرکیا تم نہیں دیکھتے کہ تھارے الفاظ اسی پر د الات کرتے ہیں جب تم یہ سکتے ہوکہ روح انسان کی صورت اختیار کرنے اورجیمی داخل ہونے سے پہلے موجود تھی اور ان اجزاسے مرکب تھی جن کاس وقت تک وجود بھی نہ تھا؟ اصل ہیں ہم آ ہنگ نغمہ روح سے مشا بہت نہیں رکھتا جبیا تم نے سجھ اصل ہیں ہم آ ہنگ نغمہ روح سے مشا بہت نہیں رکھتا جبیا تم نے سجھ رکھا ہے۔ اس کیے برلیط اور تیار اور سُرغیر آنگی کی حالت ہیں موجود ہوتے ہیں

اورہم اسکی ان سب کے بعد وجود میں آتی ہجا ورسب سے میہلے معدم ہوجاتی ہو۔ ظامر ہور ورح کا پرتصوراس دوسرے تصوریکے کیونکرمطابق ہوسکتا ہے؟"

سیمیاس نے جواب دیا '' ہرگز نہیں ہوسکتا'' " حالا نكه خود اس بحث ميں حس كا موضوع ہم آ ، نگى ہو يقنيناً ہم آ ہنگى ہونا

' ملکن ان دونوں قضبوں میں کے علم تذکر ہے ، اور روح ہم آ سنگی بخطلت ہم آیا نہیں۔ بتا وُ دونوں میں سے کسے چھوڑ و کے اور کسے رکھوگے ؟ "

« میں جھتا ہوں سقراط کہ مجھے پہلے ت<u>ضیہ</u> برجوبوری طرح تا بت کیاجاج کا آ كبين زياده مضبوط عقيده بريسيت دوسرك كحس كاكوى تبوت نهين دیاگیا بلکرو مخص طنی ا متخمینی با توں پر بنی ہی اس سبیے عام لوگ اسے ان

لیتے ہیں۔ بیں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ دلایل بخطن و تخین برمبنی ہیں بڑے زیبی ہوتے ہیں اور اگران کے استعال میں احتیاط نہ کی جائے تو آدی ان سے دهوكا كعاجاً ما بهر مسلم مندسيس من اوردوسرى جيزول مي هي -

ليكن علم اور تذكر كا نظريه متبرولاك سية نابت كياجا چكا برا وراس كا تبوت یہ تھا کہ دور جبم پر آنے سے پہلے موجود رہی ہوگی اس لیے کہ اس میں وہ عین ا موجود ہوجس کا نام ہی وجو دیر دلالت کرتا ہی جب میں اینے تقین کے مطابق،

بجاطور براور كاني دلايل كى بنابراس نتيج كوتسليم كرجيكا توسير عنيال بي مجم يه چاہيے كه نه خود كهوں اور بنه دوسروں كو كہنے دوں كه روح بهم أنها كي ہو "

اب سیمیاس، میں سئلے کوایک اور بہلوسے تھا سے سائے میں کرنا ہو

كياتمها رب خيال ميں ايك سم آمنگ شي ياكسي اور مركب كي حالت ان اجزا

كى مالت سے مختلف ہوسكتى ہى جن سے وہ بل كر بنا ہى ؟ "

و بهرگر نهیں " « ياس كاكوئ نعل يا نفعال ان ابتراكي فعل يا انفعال سيختلف

« منبي بيوسكتا "

"اس ليے كرہم آہنگ شى يى كە كى الىپى حركت يا آواز يا صفت نہيں

موسكتى حواس كے اجزات مخلف ہو

"بےشک بیانامکن ہو"

"اولكيا بربهم منك شيك ماميت اس يرتحصر شهيل كداس كے اجزامي

ن طريق سے مم النگي پيدائي تئي ہو؟"

"مين تمهار أمطلب نهين سمجها"

"ميرامطلب يه اوكهم آسنگى ك مختلف درج بوت اين دا يك جز زیادہ سے آہنگ اور کامل طور مرہم آہنگ کہلاتی ہی حبب اس کے اجزامیں

نیادہ قیقی اور کامل ہم آسکی پائی جائے ، اور کم ہم آسٹ اور اقص طور بہر ہم استگ کہلاتی ہوجب اس سے اجزاسی کم اور فاقص ہم استگی ہو

«ليكن كيا روح كي درج جوسكة بين إكيا يدمكن آوكد دويت کے اختیارے ایک روح دوسری روح سے تقیقت سی بھی کم پازیادہ ہویاگا لی۔

يا ناقص تريمو؟"

ومبركز بنيس"

ومرية توكهاجاتا الحكه دورووني س ايك برعقن اورنيكي الحاودوه

اچی روح برا وردوسری پس حماقت یا بدی براوروه بُری دوح بری پر کهنا درست بریانهیں "

" ورسست

"لیکن وہ لوگ جوروح کوہم آہنگی کہتے ہیں اس میں نیکی اور بدی کے موجود ہونے کے بارے میں کیا کہیں گے ؟ — کیا یہ کہیں گے یہ بھی ایک قسم کی ہم آہنگی اورغیر آ ہنگی ہی اور نیک روح ہم آ ہنگ ہی اورخد ہم آ ہنگ ہونے کی وجہ سے اپنے اندرایک اور ہم آ ہنگی رکھتی ہی اور بدروح غیر آ ہنگ

مراس لیاس کے اندرکوی ہم انگی نہیں ؟"

مجھے نہیں معلوم گرقیا ساکہتا ہوں کی شاید دملوگ جوروح کو ہم آہنگی کہتے بیں اسی قسم کی کوئ بات کہیں گے !

"اورسم بیلے ہی مان چکے ہیں کہ کوئ روح روحیت میں کسی دوسسری روح سے کم یا زیادہ نہیں اور یہ گویا اس کا اعتزاف کرنا ہوکہ کوئ ہم آہنگ شیء ہم ہنگی میں کسی دوسسری ہم ہم ہنگ شیء کم یا زیادہ یا کافل تریان قص تر بہت ہم ہنگ ہنگ ہنگ ہوئی ؟ "

"5" Link"

" اور چوچنز کم یا زیاده ہم آ منگ نه هواس کی هم آ منگی بین کم یازیا ده کا فرق نہیں ہوگا ؟ " طیک ہی "

"اور حیں کی ہم آ ہنگی میں کم یا نہیا دہ کا فرق نہ ہو اس میں یکساں ہم آہنگی پاک جائے گی ؟ " " ہاں " " توجونکه ایک روح روحیت میں دوسری روح سے کم بازیادہ نہیں ہوتی اس لیے ہم آئی میں کم یا زیادہ نہیں ہوتی ؟ "
اس لیے ہم آئی میں کھی کم یا زیادہ نہیں ہوتی ؟ "
ان کا صحب "

"اس کیے نہ تواس میں ہم آ منگی کم یا نیادہ ہوتی ہم شغیر آ سنگی ؟"

سے شک ہیں ہوتی"

"اورچونکه ایک روح میں دوسری روحسے شہم آ منگی کم یا زیادہ ہوتی ہی م ترغیر آ ہنگی اس لیے ندایک روح میں دوسری روح سے نیکی زیادہ ہوگی ندمیری اگر شیکی کوہم آمنگی اور بدی کوغیر آ ہنگی کہا جائے ؟ "

"بالكل زيا ده نهيس هوگى "

" یا زیادہ سیج الفاظ ہیں، سیمیاس، یوں کہناچاہیے کہ اگرروح ہم آ ہنگی کا نام ہر تواس ہیں بالکل ہدی نہیں ہوگ اس سے کہ ہم آسنگی مطلق ہم آسنگی ہر اور اس کا کوئ جزغیر آ ہنگ نہیں ہوتا ''

الملك بيرون

اس ليے دوح جمطلق روح ہواس ميں بالکل بری نہیں ہوتی ؟ " "کيسے ہوسکتی ہو اگرسا لقراستدلال صبح ہے"

"اس لیے اگرکُل دوحیں اپنی ماہیت سے لحاظ سے کیسا ں ہیں تو جتنے ذی روح ہیں سب کی روحیں کیساں نیک ہوں گی':

" مجھے تم سے اتفاق ہی سقراط"

" اور کیا تھارے خیال ہیں یرسب باتیں صبح ہوسکتی ہیں ؟ یہ ہیں وہ نتا بج جور درح کو ہم آ ہنگ ماننے سے نکلتے ہیں ۔؟ "

« نهنی په سیج نهیں هوسکتیں" " ایک بات اور ہو۔ طبع الن انی کے عناصر پر حکمرانی کرنے والا روح کے ، خصوصاً ایک وانش مندروح کے سواکون ہوسکتا ہو؟ کیا تھا رہے علم میں کوئ ہو؟"

تمیں ،کوی نہیں ،

" اور روح جم کی کیفیات کی موافقت کرتی ہی یا مخالفت کرتی ہی ہ شلاً جب میں اور بیاس معلوم ہو تو کیا روح ہیں پانی بینے سے اور جب بھوک معلوم ہو تو کیا روح ہیں پانی بینے سے اور جب بھوک معلوم ہو تو کھانا کھانے سے بنہیں روکتی جیب فراروں مثالوں میں سے آیا ہے دوح و جم کی مخالفت کی گ

"بهت تقیابی"

" لیکن ہم بہلے ہی تسلیم کرھکے ہیں کہ اگرد دح ہم آ ہنگی ہو توجن تاروں سے
کے اور وطیعے ہونے ، لرزش اور جنش وغیرہ سے وہ وجود میں آتی ہی ان کے
خلاف اس کاکوئ سرتھی نہیں ہوسکتا وہ صرف ان کی پیروی ہی کرسکتی ہی ،
رسنمائی نہیں کرسکتی ۔''

"يەتولازمى بات سى<sub>ك</sub>"

سیکن اب ہم کو بہ علوم ہوا کہ روح اس کا بالکل الٹا۔۔۔۔۔ینی جن عناصرے وہ بنی ہوان کی رہنمائی کررہی ہی ساری عرجب دیکھوطرے طرح سے ان کی مخالفت کرتی اور اختیں دباتی رہتی ہی۔ کھی کھی اس بختی سے کہ علاح اور ورزش کی تکلیفیں اس کے سامنے ایج ہیں اور کھی نرمی سے منوا ہشا س ، حذبات اور توق وغیب ہو کو دھمکاتی ہی کھی جوطکتی ہی گویا اس کا خطاب اپنے حذبات اور توق وغیب ہو کو دھمکاتی ہی کہی جوطکتی ہی گویا اس کا خطاب اپنے دکھایا ہے۔ وہ کہتا ہی اور میں اور اس کا حیارے میں اور اس کا حیارے کی اور کھایا ہی۔ وہ کہتا ہی ہو میں کو دھمکاتی ہو میں کو دھمکاتی ہو میں اور کی اور کھی ہو کہتا ہی دور کہتا ہی دور کہتا ہی دور کھی ایک کھی اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی ہو کھی اور کھی ہو کھی اور کھی ہو کھی اور کھی ہو کھی ہو کھی اور کھی ہو کھی ہو کھی اور کھی ہو کھی ایک کھی ہو کھی اور کھی ہو ک

"اس نے اپنی چھائی پیٹی اور اپنے دل کو جیڑ کا:

اے دل اب برداشت کر اتواس سے کمیں زیادہ برداشت کرجیکا ہے''

کیاتھارے خیال ہیں ہو آمرنے ، یہ بیت یہ بھدکر کھی کمدور ایک ہم اہنگی ہوجو جسمان کیفیات کی بیروی کرتی ہے اور وہ اس نوعیت کی نہیں کہ ان کی رہنمائی اور

بسمان کیفیات می پیروی فری رو اور و اس کوسیک می می این مدان و در مان مان در مان مان در مان مان در مان مان در ما ان بر حکمرانی کرسکے بسب اس آسمانی شان کی جوسی ہم آسنگی کو نصیب نہیں ہی ''

" بان اسقراط امير عنال مين دواسي شان كي الح

د توپھرمیرے دوست ، ہمارا یہ کہنا ہرگزشے نہیں ہوسکنا کہ روح ہم آہنگی ہج ور نہ خدارسپیرہ ہومرکے کلام کی اور خود اپنے قول کی تردید ہوگی !

"اوركيا"

" یہاں تک تو تھاری تھیبی دیوی ہار تو تباکا ذکر تھا ہوا زراہ عنا بہت ہما ہے آگے جھک گئی مگراب بتا و سیبیس کہ میں اس کے شو سرکیوٹر مس سے کیا کہوں اور اس سے کیو کمروں ؟ "ا

"سیبیس نے کہا۔ میرے خیال میں تم اسے برجانے کی بھی کوئی صورت
نکال لوگے محقیقت یہ ہرکہ تم نے ہا رہونیا دیوی کے ساتھ اس طرح بحث کی
جس کا مجھے کھی گمان بھی نہیں ہموسکتا تھا۔ اس لیے کہ حب سیمیاس اپنی شکل کا
ذکر کر رہا تھا تر میں یا لکل سیحبتا تھا کہ اس کا جواب نہیں ہوسکتا جنا نیچہ سیمچھ
یہ دیکھ کہ تیجب ہوا کہ اس کی دلیلیں تھا دے بہتے ہی جلے کا مقابلہ نہ کرسکیس اور خالباً
اس دوسرے کا بھی جے تم کیڈس کہتے ہو یہی انجام ہوگا "

سقراطنے جاب دیا" دیکھومیرے ایکھ دوست ، ہمیں شیخیاں نہ بگھارتی مقراطنے جاب دیا" دیکھومیرے ایکھ دوست ، ہمیں شیخیاں نہ بگھارتی جائے ہیں۔ کہیں الیا نہ ہوکہ نظر پدکے اثریت وہ بات جوہیں کہنے والا ہوں سنہ سے نکلتے ہی کھاگ جائے۔ بہرجال یہ تو دیوتا وُں کے ہائتھ ہو۔ اب میں ہو مرکے

اندازس آگے بطرحتا ہوں اور بیرآزماتا ہوں کہ تھا رے قول ہیں مقابلے کی ہمت كتني بح يمسكل بيربى: - تم اس بات كا ثبوت چاہتے ہوكدرون لا زوال اورالافائي ہم اور جونلسفی موت کی طرف سی طعمئن ہواس کا اطبینا ن تھیں محف ہے بنیا و معلوم ہوتا ہی اگراس کا بیرعقبیرہ ہوکہ اس کا انجام ما لم زیر ہیں میں ان لوگوں سے اچھا ہوگا جھوں نے دوسری قسم کی زندگی بسر کی ہی جب تک وہ اس بات کو ٹا بت نکر ہے۔ ا ورتم یہ کہتے ہوکہ روح کی قوت اور ربانیت اور پیکران نی میں آنے سے پہلے اس كالموجود مونا ، ان سب باتول سے لازمی طور پر بہنہیں ثابت ہوتا كدوه لافاني كون اگراہم یہ مان کھی کیں کہ روح مرت سے موجو دہری اور وہ بچھلے جنم میں بہت کچھ سیکھ چکی ہر اور کرهکی ہر تب بھی یہ صروری نہیں کہ وہ لا فائی ہو، حکن ہر کہ اسس کا بسیرانسانی میں دخل ہونا ایک قسم کی بیماری ہوجس سے ملاکست مشروع ہوجاتی ہو ا ورزندگی کی تنکیفیں اٹھانے کے بعداس کا خاتمہاس چیز پر موجوموت کہلاتی ہے۔ اس بات سے کہ روح جسم میں ایک بار داخل ہوتی ہی یاکئی یار داخل ہوتی ہی انقول تمارے ، لوگوں کے خوف میں کوئی فرق نہیں بڑتا ، اس میے کہ ہمخض کو جعقل سے فالی نہ ہو، ضرور خوف ہوگا ،اگردہ کچھ علم نہ رکھتا ہو اور روح کے لافانی ہونے کی كوى توجيه مذكر سكے بين يسمحتا مون سيتين كه تمارے خيالات بديا اس سے ملتے علتے ہیں اور میں خاص کرے انفیں دہرا تا ہوں تاکہ کوئی چیز جھیوٹنے نہ یائے اوراگر تم چا موتوان میں کمی بیشی کرنسکو یا "جہاں تک کہ فی الحال سمجے سکتا ہوں مجھے کوئ کمی بیشی نہیں کرتی ہے ۔میرا

جہاں تک کہ فی الحال جمھے کہتا ہوں مجھے کوی کمی جیسی نہیں کرتی ہمی جمیر مطلب وہی ہر جو تم کہتے ہو ۔''

سقراط کچرد ریمانوش رہا ۔انیبامعلوم ہوتا گھاکسی خیال میں ڈو باہوا ہو۔ اخراس نے کہا ۔ "تم بڑا زبردست سوال اعظارہے ہوسیبیں جس میں کون وفساد کی حفیقت کی ساری بحث آجاتی ہو۔ اگرتم کہ وقت کی ساری بحث آجاتی ہو۔ اگرتم کہ وقتی کھیں اپنا تجربہ سنا کوں۔ اگر میری کسی بات سے کھادی مشکل کے حل کرنے میں مردل سکے توتم اس سے کام کے سکتے ہو!'
" ہیں بہت شدق سے سننا چا ہتا ہوں "

تو کھرس تھیں سناتا ہوں۔ نوعمری میں اسیبیں ، مجھے فلسفے کے اسس شعب سے بے مدافوق تھا جسے تھیں فطرت کہتے ہیں اسٹیا کی علاقوں کی جھان میں کرناکہ فلا ں چیز کیوں دجود کھتی ہی اکس لیے پیدا ہموتی ہی یا فنا ہوجاتی ہی ، مجه ایک اعلی درج کامشغلمعلوم ہوتا تھا اورس مہیشہ اس قسم کے سوالات کی فكربين الجعارية التعا: - كياحيوانو ل كي نشوونما ايك انحطاط كانتيج أبح جوسردا وركم عنصريس واقع ہوتا ہے جيساكر لعبن لوگوں نے كہاہى؟ كيا خون و وعنصر ہى جس ك وریعے سے ہم خیال کرتے ہیں یا ہموایا آگ ؟ یا یہ کچھی نہیں ہے ۔۔۔۔لکد دماغ تھی سامعہ اور باعبرہ اور شامتہ کے ادرا کامت کاسم چنبرہ ہراور ما فظراور قباس انھی مس ببیا الهوتا مهر اور علوم کی بنیاد حافظ اور تیاس برقایم کی جاتی می جب وه ایک مستقل صورت اختیار کرے، اس کے بورم بن اسکے بیاد رئین واسمان کی سب چیروں برغورکرتارہ اورآخراس منتجے پر بہنوا کہ میں اس شم کی تحقیقات کے لیے قطعًا نااہل ہوں حس کا ہیں تمصیں کا فی شہوت دوں گا۔ ان چیزوں نے مجھے اس قدرستوركر دبيا ففاكه ميرى أنكهول كووه جيزين هي نهبين سيحجتى تفيس جربيطين تا اورلوگوں کے بہرت امٹی طرح جا نما تھا۔ ہیں ان با نوں کو بھول گیا تھیں ہیں یہلے مدیہی حقالیں سمجھا کرتا تھا ۔مثلاً یہ بات کہ انسان کی نشوونما کھانے پینے کانتہے ہم اس کیے کہ جب مضم کے ذریعے سے گوشت میں گوشت اور ہڈی میں ہڑی مل جاتى ، كو اور موانن عناصر عن موجاتے ، إن تو كم مقدار زيا ده بهوجاتى برد اور هيو اا أدى جُرا ہوجاتا ہی کہا بیمعقول خیال نہیں تھا ؟" " ہاں میں توسیحقا ہوں کیمعقول تھا "

" اچھا اب ایک اور بات سنو۔ ایک زمانے میں میرا بیخیال تھا کہیں جھپو

اور بڑے کے معنی بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں اور حبب کبھی میں ایک لیے آدمی کو ایک کھنے کا دوسرے سے ہا است مجر ایک کھنگے اُدی سے ہا است مجر

بڑا ہی، یا ایک گھوڑا مجھے دوسرے گھوڑے سے بڑانظر آنائقا اوراس سے بھی نرا دہ واضح مجھے یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ دس اکھ سے بقدر دوکے بڑا ہی اور دو

ریا دہ وال سے بیرہا ت مسلوم ہوی می کہ د ک اٹھ سے بعدر دوسے ہا تھ کا فاصلہ ایک ہاتھ سے طراہر اس کیے کہ دو ایک کا وگنا ہو۔''

"اوراب ان بالول كي تعاراكيا خيال سي "
"اب بي كيمي كيول كري يدخيال تنهيل كرتاك مي ان بي سيكسي بات كي الت

سے وافٹ ہوں۔اس لیے کہ مجھے یہ اطبینان نہیں ہوتا کہ جب ریک کو ایک میں جوٹرتے ہیں تو آئی ہو دوہو جاتی ہو اور ا چوٹرتے ہیں تو آیا وہ اکائی جس میں کہ دومسری چوٹری جاتی ہو دوہو جاتی ہوا دور دور التی ہوا دونو دکائی ال جمع بھر آئر کی وجہ یہ سر دوین جاتی ہیں ،میری سم میں میں میں ایک کرنے کہ ال ہیں۔

ا کائیاں جمع ہونے کی وجہسے دوین جاتی ہیں جمیری ہجھ میں نہیں آگا کہ آخر کیا بات ہر کر حبب تک یہ دونوں عدد ایک دوسرے سے الگسامتے ان بس سے ہرایک ایک عقالہ کہ دو اور جب کہ وہ جوڑ دیے گئے تو محض یہ اتصال ان کے دوین جانے کا

سبب ہوگیا۔اسی طرح یہ بات مجی سمجھیں نہیں آئی کدایک تفتیم کرنے سے دو کری<sup>ا کہ</sup> ہوجا۔تے ہیں ،اس لیے کہ یہاں دو مختلف اسباب سے ایک ہی نیتجہ اسکا

بہلی مثال میں ایک کا ایک کے ساتھ اتھال اورجع ہونا وولی عات تھا اور دوسری میں ایک کی دوسرے سے حدای اور تفریق عرض عجمے اب بالکل

اطینان نہیں رہاکہ بن اس بات کو بھتا ہوں ندامک کا عدد یاکوئی ہے بڑی کہا ہے پیدا ہوتی ہی یا معدوم ہوجاتی ہی یا وجو در کھئی ہی گرمیرے نہن میں اس کے معلوم کرنے کے ایک نئے طریقے کا دھندلاسا خیال ہج اوراس کے سواکسی اورطریقے کو میں کسی طرح نہیں مان سکتا -

" پھر "یں نے ایک شخص کوا بقول اس کے ، انکساگورس کی کتاب سے یہ برصة موسة مناكم بماراذ بن كل جيرون كاسبب اورعلت بى اورمي اس فيال سے جو فاصا معقول معلوم ہوتا تھا، بہت خوش ہوا اور استے دل میں کہا، اگرہما را فئ نسب ہر تو وہ جو کھے کرے گا بہترین طریقے سے کرے گا اور ہرجیز کو اس کی ساسب عبر دے کا اور میں نے برکہا کہ اگرسی چنزی تخلیق یا عدم وجود کی علّت تلاش كرنا ہوتو بہلے يمعلوم كرنا جائيے كداس چيزے ليے وجود يافعل يا الفعال كى كون سى حالت مب سے بہتر ہى - اور حبب وہ مالست جوابینے اور دوسوں كے ليے سب سے بہتر ہو علوم موکئ توسب سے بد تر عالمت خود معلوم ہوجلے گی اس کیے که در نوں ایک ہی علم کے تحت ہیں آتی ہیں۔ میں بیسوج کر بہت نوش ہواکہ بھے علّت وجود کی تعلیم کے لیے انگساگریس، ویساہی استا ول گیا جیسا کی جامتا تقاین جھتا تقاکہ وہ مجھے پہلے توبہ بتائے گاکہ زمین جیٹی ہر پاگوں ہی اور پھر ان دونوں میں سے وہمی صح ہواس کی علت اور اس کا صروری ہونا بھائے گا۔ اس کے بعدوہ مجھے بہترین کے معنی مجھائے گا اور بہ ٹابست کرے گا کہ بہی صورت بسترين براوريس اس كى توجيه سيطنن بوجاؤل كا وكسى علن كا مطالبتي كرول كا اورس في سوعاك بيرس اس سورج اورجا بدا ورستا رول ك متعلق سوال کردن گا اور وه مجھے ان کی تنقابلی رفتا راوران کی رجعت اورمختلف فاعلی اور انفعالی حالتیں بتائے گا اور بہمجھائے گا کہ پرسپ بہترین ہیں اس لیے كه به بات ميرسه قياس ميں نہيں آئي هي كه جب وہ ذہن كوان كاسبب كہتا ہى تو ان کے میزوکو بہترین سمجھنے کے سوا کوی اورصورت بھی مکن ہرکا در میں نے سومیالہ جب مجھے تفصیل کے ساتھ ہرجز دگل کی علّت مجھا چکے گا تو وہ یہ بھی بتائے گا کہر ہزوکل کی بہترین حالت کیا ہہ ۔ یہ وہ امیدی تقیس جنسی میں لا کھوں رکے ہیں دہیا۔ غرض میں کتابوں پرٹوط پڑا اور جس قدر تیزی کے ساتھ مکن تھا ان کا مطالع کرنے دگا اس شوق میں کہ مجھے بہترا وربدتر کی حقیقت معلوم ہوجائے۔

"كياكيا اميدين ميس في بانده ركهي تقين اوركس قدر سخت بايوسي محص الطاني بٹری ہے گئیں کردیکھاکہ میرے فلسفی نے ذہن کواور سراصول ترتیب کو ھیوڈرکر ہوا، ایتھر یانی اوراسی قسم کے الو کھے تصورات سے کام لینا مشروع کردیا۔ اس کی مثال بیہ کہ کوئٹنف شروع میں تو ہے دعوالے کریے کہ سقواط کے ہرفعل کی علّت ذہن ہی لیکن جب میرے افعال کی مفصل توجید کرنے پرائے توہ کیے کہ میں بہاں اس وجہسے بیٹھا ہوں کہ میراجیم ہلری اور بیٹھوں سے بنا ہی، بٹریاں اور ان کے بیچکے چور سخست ہیں ، سطھے لیک دارہیں اور انھوں نے ہڑیوں کو ڈھک رکھا ہی اور خود ہریوں کے گردگوشت اور کھال کا غلاف لیٹا ہوا ہے۔ ہڈیاں میٹھوں کے سکرطنے اور بعيلف سے جوروں پرا مطه جاتی ہیں اور میں اپنی ٹانگوں کو جھکا سکتا ہوں جنانچا سطح طيرها بينها بهوا مون أورمين جوتم سع باتين كررها مون اس كي مي وه اسي قسم كي توجهه كريك كا اورأس آواز، بكوا، قرت سامع عرض مزارون علتون كى طرف منسوب کرے کا مگراس علت کو بھول جائے گا کہ اہل اٹھنٹ نے منا سب سمجھاکہ مجھ سنرادیں چنانج میں نے یہ مناسب سمجھاکہ بیاں وہ کراس سنراکو بردانشت کروں -اس لیے کہ میرے خیال میں میری یہ مٹریاں اور سیٹھ توکب سے میگا را یا بیوسٹیا بنچ کئے ہوتے ۔ تسم ہومقدس کنے کی ضرور پڑنچ گئے ہوتے \_\_\_ اگران کی حرکت اس برموقوت ہوتی کہ وہ کس بات کوست بہتر محقے ہیں اور ہیں فرار ہونے کے بدیے یہ مہتر اور برتر طرزعمل اختیار نہ کرٹاکہ

د است کی دی ہوئ سزاکو برواشت کروں - بہاں علل وشرا کُط کیھے جیب طریقے سے گڑ مرہو گئے ہیں ۔ اس میں شک ہنیں سم یہ کہ سکتے ہیں کہ بغیر بڑیوں اور بطوں ا ورجيم كے دوسرے عصول كي س اينے مقاصدكو بورا نہيں كرسكتا كا اسكن یه کهنا که میں جو کیچه کرتا ہوں انفیس کی وجہ سے گرتا ہوں اور ذہن اسی طرح کا م كياكريًا ہى نەاس طرح كەاپنى مرخى سے بہترين صورت اختيادكرسے، بالكل فضول اورلاؤ بالى بن كى بات بهى تعجب بهوكه يه حضرات علت اورشرطيس فرق تهين كريكة من سے بارے ميں عوام بي ارے جوا الرهيرے ميں طرف بي اسمبيش غلطي کرتے ہیں اور انفیں غلط نام سے بکارتے ہیں۔ کوی تو دنیا کو ایک گردا بقرار ديتا ہى اور زمين كو اسمان كى مددست استواركرتا ہى كوئى زمين كوابكسيورى ناند زض كرك اسے مواكے سهارے قائم كرتا ہى - اس كا انفس خيال تكنہيں الم تاكه كوئ السي قوت برحس ف ان جيزو لو ترتيب ديا برا ورج ترتيب ان كي اب ہر وہی بہترین ہر بجائے اس کے کہ وہ ان میں ایک برتر قوت کی جملک د کھیں انفیں یر توقع ہو کہ وہ کائنات کا ایک ایٹلس ٹاتی در با فت کرلس کے۔ جوعين خيرسے زيا دہ قوي اورلاز وال اورمحيط كل ہم به شيركی ناگر پر اورمحيط قوت کی انفیں ہواتک بہیں لگی حالانکہ ہی چیز ہوس کاظلم عال کرنے کی مجھے دل سے خاہش ہواگرکوئ سکھانے والا ہو لیکن چونکہ اس فیمطلق کی حقیقت مرتوخود در ما فت كريسكا ورنكسي ا ورسي سيكوسكاس ليه تم كبوتوتمسي ان مسائل كُنْحَقَيْنَ كَا وَهُ طُرِلِقَهُ بِتَا دُولِ جُواسِ كَ لِعِد مَجْعِ سب سن ببتر معلوم بهوا يُ " مجے اس کے سننے کا بہت اشتیاق ہے"

جسب میں وجو دھیقی کی تلاش میں کامیاب نہیں ہوا تو میں نے سوچاکہ مجھے احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ کہیں میری رد حانی انکھیں نہ جاتی ، ہیں ، جس طرح سورج کوگہن کی حالت ہیں غورسے دیکھنے سے جسمانی اتکھ کو نقصان بنیخ کا اندیث ہی سوائے اس کے کہ لوگ احتیا داسے کام لے کر صرف اس کا تکس بائی میں یا کسی اور جبنی سالگی کورٹ تھا کہ کہیں میری روحانی آنکھیں بالکل کورٹ ہو جائیں اگریں اشیا کوظا ہری آنکھوں سے دیکھوں اور حواس کی مددسے ان کا ادراک کرنے کی کوشش کروں ۔ بہذا ہیں نے یہ ہم سمجھا کہ ہیں وجود حقیقی کی تلاش میں روحانی عالم کی سیرکروں ۔ خالباً پرتشبیہ کائل بہتیں ہو جود جرد سے اس لیے کہ ہیں برہرگر نہیں مانٹا کہ جوش استیا کے وجود پر نہیں ہی ۔ اس لیے کہ ہیں برہرگر نہیں مانٹا کہ جوش استیا کے وجود پر خیال کے دریعے سے نظر طوالت ہی وہ دوسر شخص کے مقابلے میں جوانھیں فعل اور عمل کی حالت میں مثا بدہ کرتا ہی ذیا وہ دھند لادیکھتا ہی " جیسے شینے میں سے اور عمل کی حالت میں مثا بدہ کرتا ہی ذیا وہ دھند لادیکھتا ہی " جیسے شینے میں سے دیکھ دہا ہوئی غون میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہر سب سے بہلے ایک جوہرکو مان لیا جب و مرکو مان لیا جب حق قرار دیا ، خواہ وہ علت سے شعلت ہویا کسی اور جبزے اس سے مطالب تھا کہ دول اس نے خلاف کو ایک میں میں خواہ میں جا ہمان میں جا ہمان کو ایک کو میں ہمانی کو ایک کو میں اس کے خلاف کو کہ میں ہو جو کہ کہ میں ہو کہا کہ کو میاں میں تھا گئی تک سمجھے نہیں گا

' واقعی انجی طرح بہیں تجھا'' '' جو کچیدیں تم سے کہنے والماہوں وہ کوئ نئی بات بہیں ہر ملک وہی ہو کچھلی میں اور دو سرے موقعوں بر سی ہروقت اور ہر حگہ کہ تار ہا ہول بیل تھیں علت کی حقیقت جومیرے خیال میں ہی تجھاتا ہموں۔ یہاں میں ان جانے بوجھے لفظوں سے کام لوں گاجو ہر شخص کی زبان بر ہیں اور سب سے بہلے یہ فرض کروگ کے کوشن مطلق اور عظمت مطلق وجود رکھتی ہی۔ اگر تم اسے تسلیم کراد آو جھے امید ہی کہیں تھا دے ساسے علت کی حقیقت اور روح کا لافانی ہونا تا بت کردوگ ؟ " بیں اسے سیلے کرتا ہوں تم ثبوت دینا شروع کردو"

"اجھا اب یہ بتا گرکہ دوسرے قدم بڑی جھ کے اتفاق ہی یا نہیں ، مجھے تو ۔ اجہ افتیا رخیا اب یہ بتا گرکہ دوسرے قدم بڑی جھ کے افتیا رفیال آیا ہی کہ اگر من مطلق کوئی چنے ہی اور اس کے علا وہ بھی کوئی سین ہوگی جہاں بک کہ اس میں حسب مطلق کی جھاک موجود ہی وہ مسال میں حسب اور اسی طرح ہر چنے کو بھی لو ۔ کیا تم علّت کے اس تصور سیم منفق ہو ؟ "

" ال بير متقق بهور."

لىمى متفق بهون 2

"ا ور صرف بڑائ کی وجہ سے بڑی چیزیں بڑی اور زیادہ بڑی چیزی زیادہ بڑی ہوتی ہیں اور چیٹائ کی وجہ سے بھیوٹی چیزیں بھو کی ہوتی ہیں " " بڑی سے "

" تواگرکوئ شخص پر کے کہ الف ، ب سے براہی ایک بالشت اور مب العت چوٹا ہی ایک بالشت اور مب العت چوٹا ہی ایک بالشت اور مب العت پہ ہوٹا ہی ایک بالشت تو تم اسس کے قول کوت لیم نہیں کروگے اور مباھرار یہ کہوئے کہ تمھا رہے نز دیک بڑا صرف بڑائی سے بعنی چٹائی کی وجہ سے چھوٹا ہی اور اس طرح اس غلط اور چھوٹا میں اور سے جا کہ جا گئے کہ بڑے کی بڑائی اور چھوٹا کی ایک بالشت کے فرق برموفوف ہی جودونوں صور توں میں مکسال ہی، اور اس ممل خیال سے بھی محفوظ رہوئے کہ بڑے کی بیما نے کی وجہ سے ہی جوا مک محفوظ رہوئے کہ بڑے کی بڑائی ایک بالشت کے ہیمانے کی وجہ سے ہی جوا مک جھوٹا میں چیز ہی جہ میں نتیج نگالے ہوئے ہی بیمانے کی وجہ سے ہی جوا مک جھوٹا میں چیز ہی جہ ہے۔

ی چیز آبر تم میں میجہ لکا سے ہوئے، کیچا وقع انہو کہ مہیں۔ سیبیں نے ہنس کر کہا ''بے شک''

"اسی طرح تم پہ کہتے ہوئے کہ اس اکھ سے دوسے یا دوکی وج سے بڑا ہم ملکہ یہ کہو گے کہ عدد سبت کی وج سے بڑا ہم ۔اسی طرح تم یہ نہیں کہو گے کہ جا ربالشت دوبالشت سے دگنا ہونے سے بڑا ہم بلکمقدار کی وج سے بڑا ہم اس کہ ان سب صور توں میں اسی غلط فہی کا امکان ہم ۔''

«بېت طبیک ېځ<sup>؛</sup>

"اس کے علاوہ کیاتم یہ کہنے ہیں احتیاط نہیں کرو سے کہ ایک کو ایک ہیں جمع کرنایا ایک کو تقسیم کرنا و دکی علّت ہی ۔ یفنینا تم باوا زملبند ہے کہوسے کہ تھا رہ خود میں آنے کی اس کے سواکوئی اور صورت ہمیں کہ وہ اپنے عین کی جھلک اپنے اندر رکھتی ہو۔ اس لیے جہاں تک تماسے علم میں ہی

دو کی علّت صرف بر مرکه اس میں دوئی کی جھاکب موجود ہر ---دو کے ببیدا ہوئے کا۔ اسی طرح اکا ئی کی حبلک آجانے سے ایک پیدا ہوتا ہی۔ تم اینے دل میں کہو گے کہ میں تو تقسیم وجع کے معموں سے بازا یا۔ ان کاحل کرنا مجے سے زیادہ دانش منرآدمیواں کا کام ہی، مجھ عبیاناتجربہ کارجوش کے مطابق اینے سائے مع عظركتا ابح اصول كى تحكم نبيا دكونهين حيوط سكتا اوراگراس مي كويى تم براعتران کیے توتم اس کی بروانہیں کروگے اور اسے کوئی جراب نہیں دو گے جب مک یہ نہ دیکھرلوکہ اس کے نتایج ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں ، اور جب تمسے اس اصول کی تشریح طلب کی جائے تو تم درج مدرج ملند تراصول زمٰن کرنے چلے جا کو گے بہاں تک ملبندترین اصول کی قرار گا ہ پر پنچ جا ک<sup>و</sup>۔ مگر تم مناظره كرف والوں كى طرح اپنے استدلال ميں اصول اور نتائج كو گلا تمرنہ يں ہونے دوگے اگر تم وجرد قیقی کو تلاش کرنا چاہتے ہو۔ اس خلط بحث کی ان لوگو*ل* نزدیک کوئ اہمیت نہیں جکھی اس سے یرغور کرنے کی بروانہیں کرتے اس لیے کہ ازراہ دانش مندی اپنے آپ سے مہیشہ طمئن رہتے ہیں خواہ ان کے خیالات میں کتنی ہی ابتری کیوں نہ ہولیکن تم اگرفلسفی ہوتو بقیناً وہی کروگے جوين كهتا بيول إ

مِياس اورسيبي دونون سائق سائق بول اعظ " تم بهت تھيک کر رہے ہو"۔

الیشیکراٹیس کوئ تعب نہیں افیڈو، کہ اکفوں نے اس کی ٹائید کی۔ شخص میں زراسی بھی سمجھ ہوگی اس بات کوتسلیم کرے گاکہ سقراط کا استدلال نہاہت واضح ہی ۔

فیطرو - بے شک، الیشیکر الیس بہی اس وقت ہم سب کو موں ہور ہا تھا۔ الیش بیکر الیس ما ور یہی ہم سب کو بھی محسوس ہور ہا ہی جواس صحبت میں موجود شتھ اور اب تمعاری زبان سے اس کی رو دادس رہے ہیں ۔ مگراس کے بعد کیا ہُوا ؟ ۔

فیطرو - جب بیرسب کھت لیم کیاجا چکا اور وہ لوگ اس پرمتفق ہوگئے کہ اعیان وجود رکھتے ہیں ، دوسری اسٹیا میں ان کی جھلک پائی جاتی ہو اور وہ ہیں ا کے نام سے موسوم ہوتی ہیں، توجہاں تک مجھے یا دہی، سقراط نے کہا:

ورا تھالا طرز گفتگویہی ہونا جاہیے مگرجب تم یہ کہتے ہوکہ سیمیاس سقاط بڑا اور فیڈوسے چھوٹا ہی توکیا تم سیمیاس کی طرف بڑائ اور چیٹائی دونون سوت نہیں کرتے ؟ "۔

"بان كرتا توهون "

" پھر بھی تم یہ مانتے ہو کہ دراس سیمیاس سقراط سے سیمیاس ہونے کی دجہ بطرانہیں جیسا کہ دبط ہوتا ہو بلکہ دبنے قد کی دجہ بطرانہیں جیسا کہ بنظ ہر مذکورہ بالا الفاظ سے معلوم ہوتا ہو بلکہ دبنے قد کی دجہ سے جھوٹا نہیں بلکہ اس سی طرح سقراط سیمیاس کے برائ کے مقابلے میں جھٹائی پاک جاتی ہے ؟ "
دس میں سیمیاس کی بڑائ کے مقابلے میں جھٹائی پاک جاتی ہے ؟ "
درط سیمیاس کی بڑائی کے مقابلے میں جھٹائی پاک جاتی ہے ؟ "

"اوراگر فیلرو قدیس برا ہر تواس کیے نہیں کہ وہ فیلر و ہو للکہ اس کیے کہ وہ سبیاس کے مقابلے ہیں۔ وہ سبیاس کے مقابلے میں بڑائ رکھتا ہی اور سبیاس اس کی نسبت جھوٹا ہی؟ " "بالکل ٹھیک ہی "

"چنانچرسمیاس براهی کهلاتا می اور چواهی اس لیے کروہ دونوں کے بین ، چنانچرسمیاس براهی کہ مقابلے میں اپنی بڑا کی وجہ سے بڑا ہی مگردوسرے بین می رہا ہی کردوسرے

کی بڑائ سے اپنی چھٹائ کی برولت جھوٹا ہی" بھر بنس کر لولا: " یں توکتا ب کا سامبت دہرانے لگا مگرغالباً بات میں صحیح کہ رہا ہوں '' سیمیاس نے اس سے اتفاق کیا ۔

"یں یہ باتیں اس لیے کررہ ہوں کہ تم میرے ہم خیال ہوجا وکہ منصوف مجرد اور مطلق بڑائ اور حیائ دونوں کا موجد دہونا نامکن ہو بلکہ مقون بڑائ اور حیائ دونوں کا موجد دہونا نامکن ہو بلکہ مقون بڑائ اور حیائ دونوں کا موجد دہونا نامکن ہو بلکہ مقون بڑائ اور میں جائے ہوگی یا تو یہ بڑائ این صدیقی کھائی بجائے اس کے دوباتوں میں سے ایک بات ہوگی یا تو یہ بڑائ این صدیقی کھائی کے آتے ہی ہدی نہیں ہوگا کہ وہ بھائی موجود ہول کر کے خود بدل جائے جس طرح میں سیمیاس کے مقابلی بھائی جیٹائ بھوٹائ کو قبول کر کے خود بدل جائے جس طرح میں سیمیاس کے مقابلی بھائی قبول کرنے خود بدل جائے جس طرح میں سیمیاس کے مقابلی بھائی قبول کرنے خود بدل جائے ۔ غرض یہ نامکن ہم کہ کوئ جیزجب تک اس کا عبین کہی جیٹے ہائی ہو یا اپنی ضد ہو یا اپنی صد ہو

وجود باقی ہم اپنی ضد ہمویا اپنی ضدین جائے بلکہ تغییر کی حالت میں یا تو وہ ہٹ کہیں اور طبی جاتی ہم یا معدوم ہموجاتی ہم '' سیبیس نے کہا'' میراجی بالک بہی خیال ہم''

اس پرهاضرین میں سے کسی نے آگر جو ٹھیک یافتہیں ہس نے کہا
"فلاک لیے ندرا سوچہ تو یہ اس کے بالکل برعکس ہی جو ہم پہلے مان چکے
ہیں ۔۔۔ کہ بڑے سے جھوٹا اور چیوٹے سے بڑا وجود میں آتا ہی مطلب
یہ کہ استیا اپنی اصدا درسے پیدا ہوتی ہیں ۔ اب توالیسامعلوم ہوتا ہی کہ اسس
اصول سے مطلق ان کا رکیا جار ہاہی "

سقراط استخف کی طرف گردن جھکا کرسنتارہا اور بھراس نے کہا " بین تمھاری جراًت کی داددیتا ہوں کہتم نے سمیں یہ بات یاد دلائی لیکن

تہناں پر تورہ ہیں کیا کہ ان دونوں صور توں ہیں فرق ہی ۔ اس وقت ہم مقرون اضداد کا ذکر کر رہے جن کے ستعلق یہ کہا گیا ہی نہ تو وہ ہما دے اندر اور نہ عالم خارج ہیں اپنے آپ سے متعناد ہم پیسکتے ہیں۔ اس وقت میرے دوست، اُن اُٹ یا کے متعلق گفتگو ہو رہی گئی جن کے اندر پا اُفراد پائے جاتے ہیں اگراب خود اُفراد پائے جاتے ہیں اگراب خود اُن اضداد پائے جاتے ہیں اور جن کے اندر پائے جاتے ہیں اور جن کے ساتھ سیبیں سے مخاطب ہو کہ لولا:
سے بیدا نہیں ہوئی ہیں یہ اسی کے ساتھ سیبیں سے مخاطب ہو کہ لولا:
سیبیس کیا تم ہما رہے دوست کے اعتراض سے مخبراگئے ؟ "
سیبیس کیا تم ہما رہے دوست کے اعتراض سے مخبراگئے ؟ "
سیبیس کیا تم ہما رہے دوست کے اعتراض سے مخبراگئے ؟ "
سیبیس کیا تم ہما رہے دوست کے اعتراض سے مخبراگئے ؟ "
سیبیس کیا تم ہما رہے دوست کے اعتراض سے مخبراگئے ؟ "
سیبیس کیا تم ہما رہے دوست کے اعتراض سے مخبراگئے ؟ "
سیبیس نے جاتے اور ان ان کی گھراگئے ؟ "

سیبیں نے جواب دیا" نہیں تو ،گرمجھ بیراعتراف ہو کہیں اکٹراعتراضاً سے گھراجا تا ہوں ۔"

سقراطنے کہا " تو پھرہم اس پرمتفق ہیں کہ کوئ عین کسی حالت یں ہی اپنی حذرتہیں ہوسکتا ''

"بإن اس برسم شفق ہیں"

لیکن اب زرا اس مسئے پر ایک اور نقطۂ نظرے غور کروا ور بربتا کو کم م محصت مقت ہویا نہیں : - ایک چیز ہوجے تم گرمی کہتے ہوا ور ایک چیز اور ہی حدید میں کہتا ہیں : "

چے سردی کہتے ہو ؟'' ''ب شرک

«كيايه ويى برجواك اور برف كهلات بي ؟ "

"گرمی آگ سے اور سر دی مرف سے مختلف چیز ہم <sup>!!</sup>

" 1

اور المرید توتم ضرور مانو کے کہ جب برف برگری کا انٹر بڑے تو وہ گری اور برف نہیں رہی گے بکہ جیسے ہی گری قربی آئے گی برف یا توہم طے جائے گا بامعدوم ہوجائے گا ؟"

"بہات طبیک ہر!

"اور آگ بھی ، جیسے ہی سردی اس کے قریب آئے گی یا نوہ طاجائے گی یامعدوم ہوجائے گی بعنی جب آگ پر سردی کا اثر پڑے تو وہ آگ اور سردی نہیں رہی گے "

" کھیک ہے "

"اورلعض صورتوں بیں عین کا نام نه حرف از لی اور ایدی عین سکے لیے استعمال ہوتا ہی ملکی ہر اور چیز جوعین نہ ہو گرصرف عین کی صورت ہیں وحود تی ہو استعمال ہوتا ہی مسلمتی ہی ہو۔ میں اسے ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش اس نام سے موسوم ہوسکتی ہی ۔ میں اسے ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا:۔ طاق عدد سمیشہ طاق عدد کہلاتا ہی نہ ؟"

رد بے شک '

" گرکیا عرف بہی ایک چیزطاق کہلاتی ہی جی کیا اور چیزی نہیں ہی جولین علیمہ ہ نام رکھتی ہیں مگراس کے با وجود طاق کہلاتی ہی اس لیے کہ گووہ یطاق نہیں ہوئیں سے نہیں ہی مگروہ یطاق نہیں ہوئیں سے بیات ہی جو جھے پوھینی ہی سے کہ کیا اعداد مثلاً تبن کا عدد، طاق کے زمرے ہی شال نہیں ہیں ؟ اس کی اور بھی ہے شمارٹ ایس ہیں ۔ توکیا تم بیر نہیں کہو گے کہ تمن کو ہم اس کے خصوص نام سے بھی پکارسکتے ہیں اور طاق بھی کہ سکتے ہیں جو تین سے مختلف چیز ہی ؟ اور بیر بات مذھرف تین کے متعلق کہی جاسکتی ہی بلکہ بانے کے سے مختلف چیز ہی جا اور بیر بات مذھرف تین کے متعلق کہی جاسکتی ہی بلکہ بانے کے سے مختلف کہی جاسکتی ہی بلکہ بانے کے

ا وراسی طرح ایک ایک بیج میں چیوڈ کر ہر طدد کے متعلق ۔۔۔۔ اُن میں ہر ایک عین طاق نہیں مگرطاق ہج اسی طرح دوا ورجار اور اُس پورے سلسلے کا ہوایک ایک بیج میں چیوٹر کر نبتا ہی، ہر عدد طین جفت نہیں ہوتا مگر جفت ہی تم اس سے متفق ہو؟ " متفق ہو؟ "

"ا چھا اب اس بات کوغورے سُنوحس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں:۔ مذصرف عینی احداد کا ایک حکہ جمع ہونا محال ہی بلکرمقرون اسٹیا کامجی جو خود اصداد بنہیں مگرا بینے اندراصندا در کھتی ہیں۔ یکھی جومین اُن کے اندر ہواں کے سنفنا د مین کوقبول نہیں کرتیں اور جب وہ قریب آتا ہی تو محد وم سوجاً تی ہیں ہاہم کے جاتی ہیں۔ سٹلاً کیا تین کا عدد ، اگروہ تین ہی رہے جفت عدد بنے براسے رہے

نه دے گاکہ وہ معدوم ہوجائے ؟ " " بہت کھیک ہے"

''حالانکہ دو کاعد دلین کے عدد کی ضد نہیں ہو!'' ''دہنہں''

" تو نه صرف اصدا دایک دومرے کو دفع کرتے ہیں بلک معنی اور جیزیر گئیا " " ہمت کھیک ہی "

" توا و اگر ہوسکے توہم پر علوم کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں " "ضرور "

"كيا ده چيزې بنيس بي سيبيس بحكسى چيزېرعايد بمون كے به اسے نه صرفت اپنى صورت اختيا ركرنے برمجبوركرتى بي ملكسى دوسرى چيزكى صورت اختيا ركرنے برعى جكسى تيسرى چيزكى صند سى ؟ " "اس سے تھاراکیامطلب ہے؟ "

"ميرامطلب يه اي جيساكسي المي كوراعقا وهجيري جن برسين كاعدد

ْمَا يَدْ بَهُوِيًّا بِهِى مَرْصِ وَسَاتَعَدَادَ بِسِ تَيْنَ مَلِكُ طَا لَ بَعْنَى بِهُوتَى عِا بَهُيَّ ''

"يالكل تحليك بح"

"اوراس طاقیت میں جس کی جھلک تین کے عدوسی پائی جاتی ہو جھی آگ

متصا رعين واخل نهين هو سكن ؟ "

"کبی نهیں"

" اور برهبلک اس میں طاق کے عین نے بریاکی ہی"

" يا ل"

"ا ورطا ق جفت کی ضدی ک

" محقیک ۶۶" " محقیک

ار بران از در از از در از د

" توتین جفت کے دائرے میں شامل نہیں "

"بالكل نهيس"

"گویاتین کاعددغیرفیت ہو؟" "طھیک ہے"

یں ہے۔ " اچھا اب چیزوں پرغورکروجن کا یں نے ذکر کیا تھا جن میں باہم تصاد

ا پھا ہے بیروں بولور رو بن ہیں سے و رئیا ھا بن یں باہم صاد نہیں مگر بھر بھی وہ تعض چیزوں کو جو تعبض اور جیزوں کی ضدین قبول نہیں کرتی سے مثلاً دی ہو کی مثال میں اگر چڑین جفت کی صدر نہیں بھر بھی وہ جفت کو قبول نہیں کرتا بلکہ سمیشہ اس کی صدیعتی طاق کو اس کے مقابلے پر لے آتا ہی اسی طرح دوطا ق کو اور آگ سردی کو تبول بنیں کرتی ۔۔۔۔ ان مثالوں ۔۔

داور یہ بے شمار ہیں) شایرتم اس عام نتیج پر بہنچ سکو کہ نصوف اضلاد ایک دوسر کو قبول نہیں کرتے بلکہ کوئی چیز جو کسی دوسری چیز کے قریب آئے اس دوسری جیز کے قریب آئے اس دوسری بین کسی خاصیت کی متفا د خاصیت قبول نہیں کوے گرج نہیں۔

بحث کا خلاصہ بھرسے بیان کردوں اس لیے کہ دہرانے بی کوئی سرج نہیں ۔ اگو الله بیا جے کا عدد جفت کی خاصیت کو قبول نہیں کرے گا اور تہ دس جو باغ کا گوگنا ہم متفاد نہیں ہی خاصیت کو قبول نہیں کردیا ہی اسی طرح ہے یا کوئا اور متفیاد نہیں ہی چوری وہ طاقیت کو قطعاً مدکر دیتا ہی اسی طرح ہے یا کوئا اور کسی میں کہر بھی عدد سالم کے تصور کو کسی میں کر بھر بھی عدد سالم کے تصور کو تول نہیں کرتے ہو ؟ "
قبول نہیں کرتی ۔ تم اس سے اتفاق کرتے ہو ؟ "

"بان میں اس میں تم سے بالکل متنق ہوں اور تھا دے ساتھ ہوں"

"اچھا تواب ہم بھرے شروع کرنے ہیں۔ تم میرے سوال کا جواب ہمیں الفاظ میں نہ دینا جن میں سوال کیا جائے۔ میں وہ من رسودہ نفینی جواب ہمیں جا ہتا جس کا میں نے پہلے دکرکیا تھا بلکہ لیک اور شم کا جواب جواسی مت در لیقینی ہو اس کو تم بیتے کے طور پر سالقہ قول سے اخذ کرتے ہو میرامطلب سے کہ کہ اگر کوئی شخص لو چھے" وہ کیا چیز ہو می کاکسی جم کے اندر ہونا اس کے گرم ہوئے گا ہواب باعث ہو اس کے گرم ہوئے گا ہواب باعث ہو اس فیم کے جواب باعث ہوں ) بلکہ گگ ، بداس سے بہتر جواب ہی اور اجمعت اند ہوا ب باعث ہوں ) بلکہ گگ ، بداس سے بہتر جواب ہی اور اب ہم اس فیم کی جواب مرض کی وجہ سے داور بہائے یہ کہنے کے کہ طاقیت طاق مرض کی وجہ سے باکھ کے کہ طاقیت طاق اور اب ہی ملت ہو یہ کہنے کے کہ طاقیت طاق اور اب ہی ملت ہو یہ کہنے کے کہ طاقیت طاق اور اب ہی ملت ہو یہ کہنے کے کہ طاقیت طاق ان کی ملت ہی دائی علت ہو یہ کہنے کے کہ طاقیت طاق ان کی ملت ہی دائی علت ہو یہ کہنے کے کہ طاقیت طاق ان کی ملت ہی دائی علت ہو یہ کہنے کے کہ طاقیت طاق ان ای ملت ہو یہ کہنے کے کہ طاقیت طاق ان کی ملت ہو یہ کہنے کے کہ طاقیت طاق ان ان کی ملت ہی دائیں طرح اور سوب

رر ر چیزوں میں غالباً تم ابھی طرح سمھھ گئے ہوگے اور مجھے مزید مثالیں بیش کرنے کی صرورت نہیں ؟ "

"يان ميں اڇي طرح سجھ کيا"

" تو پورتا وُوه کیا چیز ہوس کاجہم کے اندر ہونا اس کے زندہ ہونے کا ث ہوئے کا ث ہوئے کا ث ہوئے کا

رين " کيا برصورت ميں !"

"<u>'</u>ے شک"

« توجر کسی چیزیس روح داهست هوتی هراینی سائفوزندگی لاتی هم؟ " « بقیداً

ئىيىيى "درزىرگى كى كوئ منىدىج "

، د "وه کیبا ؟"

سوت " ر ر

"اوریتسلیم کیا جا چکا ہو کہ روح جو چیز اینے ساتھ لائ ہو اس کی صند کو ہرگرز قبول نہیں کریے گا؟" ہرگرز قبول نہیں کریے گی ؟"

" ا وروه كون ساعين كاجس كي تعلق مم نے كہا كتا كہ جفنت كورد كرتا ہى ؟ "

۳۶٬۰۰۰ "ظافكا "

ا در وه جوموسیقیت اور ب انصانی کور دکرتا ہی؟ "

<sup>لاغ</sup>يروميقيت اورانصاف"

« اور وه کون ساعین هر جوموست کوفیول نهیں کرتا؟ "

ردلاقا نبيت كاوي

«اور روح مورت کو قبول کرتی ہی ؟ "

«توردح لافالي بير»

اور يدكيا مم كم سكتے بي كديہ بات تابت ہوگئى ؟ " " إن ينخد بي ثابت ہوگئى ؟ "

"اور فرض كروكه طا ق لا زوال هوتا توعين كاعدولهي عنر ورلاز والسرو

يوكه تهين ؟"

"كے شك"

"اوراگرسردی لازوال بروتی نواس وقت جسیاگری برف برتمله کرتی كيا برف سادى كى سارى بغير تكي هوسة وماس سيمسط شعا في ساسي كه نه تويم بوسكن هاكه وه بعل جائة اورند به كدويس رسية اوركري كواين اندر وافل ہوتے دے ؟ "

رد کھیا۔ رو ''

" اوراگرگری لاز وال بهرنی تواس و قست جمب سردی اگریا پرهلکرنی پنیای ہوسکتا تھا کہ آگ معددم ہوجائے یا بھم جائے بلکہ وہ وں لگ توں وہا سے يسط جاتى "

رد يقيناً

"بہی ہم لافانیت کے تعلق ہی کہ سکتے ہیں -اگر لافائی اور لا ذوال ایک چیزیں توروح موت کے جلے سے ہر گرمعدوم نہیں ہوسکتی اس سے کہ سالقہ بحث سے ٹابت ہوگی ہو کہ کری صردی کو قبول نہیں کرئی سر طرح تین یا طاق کا عدد جفت کو اور آگ یا آگ کی گری سردی کو قبول نہیں کرئی - مگر مکن ہم کوئی تحف یہ یہ اگرچہ طاق جفت کے قریب آنے سے جفت نہیں ممکن ہم کوئی تحف یہ یہ ہوا ہے اور جفت اس کی بین جاتا لیکن یہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ طاق معدوم ہوجائے اور جفت اس کی جگہ لے لے کہ یہ ایسی چربہ ہیں ہوسکتا کہ طاق کا عین لا ڈوال ہج اس لیے کہ یہ ایسی چربہ ہیں جو اب بہیں دے سکتے کہ طاق کا عین لا ڈوال ہج اس لیے کہ یہ ایسی چربہ ہیں جو بہتے سے تسلیم کم لی گئی ہو یہ یکن اگر یہ سے تہ اور ہی بات آگ اور گری اور بہی جاتا گی اور گری فی معدوم نہیں ہوتا بلکہ مہ طی جاتا ہی ۔ اور بہی بات آگ اور گری فی وغیرہ برجی صادق آئی ہی ۔ "

"بهت تفیک بر"

"یہی لافا نیت کے متعلق تھی کہا جاسکتا ہی : اگرلافانی اور لازوال ایک چیز ہیں توروح لافانی بھی ہواور لا زوال بھی -البتہ اگریہ نہوتا تواس کے لازوال ہونے کا کوئی اور خبوت دینا طرحا ؟

در کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں کیونکداگر لافانی جوازلی اورابدی ہی روال بزیر او تربیر کوئی چیز لا زوال ہوہی نہیں سکتی "

حالانكەسب انساناس برشفق ہن كرخدا اور جوبر اصلى اور لا فانى چيز يا عموماً زوال سے برى بين "

" ما ك سب السَّال سيد بالكل تليك بهي: - للكراكرس غلطي نهيس كرًّا

توصرف انسان بى نىيى دىية تاجى "

چونکدلافانی کبی معدوم نہیں ہوسکتا اس سیسے اگردور و افاق ہوتولازی طور برلاندوال بھی ہو؟ "

"يُقيناً"

" توموت جب انسان پرجملکیے تواس کے فاتی اجزاکے متعلق ہم فرش کرسکتے ہیں کہ دہ مرحاتے ہیں انسان پرجملک ہم فرش کرسکتے ہیں کہ دہ مرحاتے ہیں البکن لافاتی جزموت کے آتے ہی ہسٹ جاتا ہی مگر مسلح وسالم دہتا ہو "

" تختیک ہر"

"ترکیرسیبیس، روح بلاشبهه لافانی اور لا زوال سی اور سماری روحیس واقعی دوسری دنیاس باقی ربیس گی "

"سییس نے کہا" سقراط اب سی قابل ہوگیا اور مجھے کوئ اعتراض کرنے کو نہیں رہا لیکن اگر میرے دوست سمیاس یاسی اور شخص کواعتراض کرنا ہوتو ما صاف کہ دے تکلف نہ کرے ۔ اگر کچے کہنا کہلانا ہوتوا ورکون سا وقت آ کے گاکہ اس کے اعظار کھا جائے ۔"

سیمیاس بولا " مجھے توا در کی نہیں کہنا ہی ۔ جو کچھ کہاجا چکا ہی اس کے بعد کسی شہر کی گنجائیں مہیں رہتی ۔ پھر تھی جب میں اس موضوع کی عظمت اورانسان کی ہیں مان کا خیال کرتا ہموں توایک بے اطبیتا نی سی محسوس ہوتی ہی جے میں کسی طرح دور نہیں کرسکتا ''

سقراط نے جواب دیا " ہاں سمیاس، پر نم نے بالکل تھیک کہا، میں اتنا اور کہ دوں کہ میرے نبیا دی اصول خواہ کتے ہی تقیبی کیوں ماملوم ہوں ان بر بہت احتیاط ہے غور کرنے کی ضرورت ہی اور دہ انجی طرح سمجھیں اجاس

توتم ان عقل پر کچھ مذبذب سا اعتماد کرتے ہوئے بحث کے سلسلے کو آئے ماصل ہوجائیں تو آگے باصل ہوجائیں تو کھیر مزیر تحقیقات کی صرورت نہیں .

دد تو پیرمیرے دوستو ، اگرروح لافانی ہو تو پیراس کی کس قدر رحفا ظست کرنی ياسي - نه صرف اس تقوط سي سي زيانيس جوزندگى كهلاتا اى بلكه ايدالاً بادتك -اس نظرے وہیموتوملوم ہوگاکہ اس کی طرف سے غفامت کرناکس درج خطر اکہے ج اگرسب كا انجام موت ہوتا تو بريت لوگ مرنے ميں بڑے فاكدے ميں رہتے، اس لیے کہ ندصرف انھیں جسم سے سجات ملتی بلکرروح کے ساتھ اس کی براتھو سے بھی بچھا چیو سُط جاتا ۔ نگرا<sup>ل</sup> ج<u>ب کہ دوح</u> سریحاً اا فانی ہو توبدی سے جیکا <sup>ط</sup> یا خات پانے کی اس سے سوالوی صدرت نہیں کہ سترین نیکی ا ورحکت حال كي جائے ١١سي كي كجب روح عالم زيري كى طرف جاتى ہو تووہ البخ ساتھ سا تعلیم وتربیت کے کیم نہیں ہے جاتی اور یہ اگراچی ہو توجائے والول کے لیے سفری بهلی بهی منزل میں بہت مفید اور بُری ہو تو بہت مضر ثابت ہوتی ہی '' اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں سرخص کا مہزا دجوزندگی میں اس سے ساقد تھا اسے ایک خاص مقام پر مے جاتا ہے ہمات مردوں کی رومیں جس موتی ہیں۔ اور جسب ان مے مقارمے کا فیصدار ہم جا گا ہی توسب رومیس اس رہنا سے ساتھ جوافقیں اس دنیا سے دوسری دنیا کو سے چانے سے میں مقرر کیا جاتا ہوا عالمزری بين هلي جاتي بين اورجيب وه اسية استقاق كيرها بن جزا اور منزايا عكن بي ا دراً بِنا وقت بورا كُرِيكِتي أي توزيك ني سك ببيت سنة دور كَرْر منه سك بعبد ایک ا وردینها انتشیں اس ونیائیں وائیں لانا ہی۔ بد اِسستہ جود *یسری دنیا*کو

جاتا ہی، جیساکدایسکاٹیلس نے ٹیلیفس میں کہا ہی، کوئ ایک اورسیدھی مطرک نہیں ہر۔۔۔۔۔اگراپ ہوتا توکسی رہنائی ضرورت نامقی کوئی تخص اس بھلک ہی نہ سکتا۔ ملکہ سطرک کی بہت سی شاخیں ہیں اور ان میں بہت سے بيج وخم إي بب نفي يبي نتيج لكالا آي ان رسمول اور قر بانيون ست يجاس ونيامين ان مقالات برجال من رست ملت ہیں ، عالم زیریں کے ویوتا وں کے تام پر کی جاتی ہیں۔ دانشمندا ور با اصول روح ہرطرف دیکھ بھال کرسیہ سے داستے پر جلتی ہی بیکن جس روح کومہم سے الفت ہوتی ہی اور جو مبیا کہ میں نے پیدے کہاتھا! مرت تک جسدیے روح اور عالم مری کے گرد منازلاتی رہتی ہی اسے بری شکش اورت کلیف کے بعداس کا ہمزاد زبردستی طینے کرنے جاتا ہی اورجب وہ اس مقام پہنچتی ہوجہاں سب روصیں جَن ہموتی ہیں تواگر وہ نایاک ہی اور اس نے نایاک كام كي إلى اخوا فل مويا اسى قسم ك اورجرا يم الساس روح س ہر خص نفرت کرتا ہی ا وربھاگتا ہی بربری اس کا ساتھ ہنیں دبیا ،کوی اس کی ہناگ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی انتہائی بدی کی وجہے اکیلی عبلی بھرتی ہی بیہاں تک کہ رست بوری ہوجائے افتیاد طیع مرت پوری جوجاتی ہی تودہ ہے افتیاد طیخ کر اس عبكر بنے جاتی ہى جواس كے لاين ہر-اسى طرح ياك اور ماا نصافت روح جو زنرگی کی راہ سے دیوتا وُں کے ساتھ اوران کی رہنائ میں گزری ہی، س مقام پر بہنے جاتی ہی جواس کے لیے ساسب ہی ۔

"اب سنوکہ دنیا میں کئی عمیب وغریب خطفے ہیں جواپنی ماہیت اور وسعت کے لھا طسے حغرا فیہ وانوں کے تصورات سے بہت مختلف ہیں ۔ یہ میں ایک شخص کی سندسے کہ رہا مہوں جس کا نام نہیں بتا دُں گا ﷺ سندسے کہ رہا مہوں جس کا نام نہیں بتا دُں گا ﷺ سقواط میں نے سیمیاس نے پوچھا 'اس سے تمھارا کیا مطلب کی سقواط میں نے

زمین کی حالت کے تعلق مختلف بیان سنے ہیں گرچھے یہ نہیں معلوم اور میں علوم گرنا جاستا ہوں کرتم ان میں سے کس کے قابل ہو۔

سیمیاس، اگرمجریس گلانس کا بهنر بهوتا توبس کهتا اگرچر مجھے تقیین بہیں کہ گلانس کا بهنر بھی تقیین بہیں کہ گلانس کا بهنر بھی میرے بیاس کی صحت کو ثابت کرسکتا جس کا فرومیرے بیاس کوئی شہوت بہیں ، اور اگر ہوتا بھی ، توسنا پر ،سیمیاس ، بحث کے ختم ہو جاتی ۔ پھر بھی تم کہو توبس اتنا بتا دوں کہ میرے فربان بی بہلے میری زندگی ختم ہوجاتی ۔ پھر بھی تم کہو توبس اتنا بتا دوں کہ میرے فربان بی ربین کی شکل ادر اس کے ختم ہنا خطوں کا کیا تصور ہی !'

"اتتايي كافي بهوگا "

" اچھا تومپراعقیدہ یہ ہے کہ زین ا مکٹ گول جم ہے اسمانوں کے مین وسط میں ، اس لیے اُسے ہُوا یا کسی اور تو ست کے سہارے کی صرورت بہیں ہی ایک اور تو ست کے سہارے کی صرورت بہیں ہی ملکہ اسپنے گرد کے آسمانوں کی ہمواری اور تود اپنے توازن کی برونست ایک حالت پر قائم ہی اور گرنے یا جھکنے نہیں پاتی ماس لیے کہ جرچیز خود متوازن محوارت پر قائم ہموار چیز کے وسط ہیں ہوو کہی طرف زرائمی نہیں جھکے گی بلکر بنجیسی آخ اُسے کے ایک ہی حالت ہی رہے گی میرا بہلاخیال ہی ''

" اورلقینا صحح ہی ''

اور میں اس کا قابل ہوں کہ زمین نہایت وسیت ہی ادرہم لوگ جودریا اور میں اس کا قابل ہوں کہ زمین نہایت وسیت ہی ادرہم لوگ جودریا فارسس ا درستون ہراکلیس کے بیج کے خطے میں آبا دہیں ،اس اے ایک چوٹے سے جعیدیں سمندرے گردرہتے ہیں جیسے جبونٹیاں اور مینڈک دلدل کے اس پاس اس طرح کے اور بہت ہے ملک ہیں اور ان میں اور لوگ بستے ہیں ۔ اس میلے کہ روئے زمین پر سب کہیں مختلف شکل اورجہا مت کے گرفی میں جو دہیں جن میں پانی اور وُحدند اور بُخی نہوا جمع ہوجاتی ہی ۔ دیکن گرفی عموجود ہیں جن میں پانی اور وُحدند اور بُخی نہوا جمع ہوجاتی ہی ۔ دیکن گرفی عموجود ہیں جن میں پانی اور وُحدند اور بُخی نہوا جمع ہوجاتی ہی ۔ دیکن گرفی عموجود ہیں جن میں پانی اور وُحدند اور بُخی نہوا جمع ہوجاتی ہی ۔ دیکن

اصلی زمین پاک صافت ہے اور پاک صافت آسمان کے اندر واقع ہی۔ \_\_\_ جهال مستارے بھی ہیں - اسی آسمان کوہم عام طور براثبیر کہتے ہیں اوریه ہماری زمین اس کی تلجھ ہے ہوجونیجے گڑھوں میں جمع ہوگئی ہولیکن ہم لوگ جوان كرط صور مين ريخ بين اس دهو كي بين البي كرسم طح زبين برا باد أي. اسی طرح جیبے سمندر کی تذمیں رہنے والی مخلوق پیسمجھے کہ وہ سطح آب پر رستی ہجا ور سمندر اسمان ہج جس ان اسے سورج اور دوسرے ستارے نظراتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی کمزوری اور ستی کی وجہ سے کھی سطح پر نہیں ائی، بذاس نے کبھی خود مسراعظا کرد کبھا اور نہ کسی اور سے جو دیکھ جیکا ہو پیمسنا كه أُدهر ايك ونيا برجواس دنيا سيكهين زياده ياك صاف اورنوش نها بى-بالك يمي مالت مارى مى كيونكهم زين ك ايك كرطيع من طرح بموت یں اور سمجد سے ہیں کہ ہمسطے زمین برہیں ۔ ہوا کو آسمان کہتے ہی حبس یں مارے خیال میں سستارے حرکت کرتے ہیں بیکن واقعہ یہ ہوکداین کمزوری ا درسستی کی وجہسے ہم بہوا کی سطح تک منہیں بہنچے سکتے ۔ اگرکوئی انسان بیرونی مدتك ينجيًا يا برندكي طرح الركرادهراتا تواس محيلي كي طرح جوياني سيسرنكال كر دلیمتی ہو اسے ایک دوسری دنیا نظراتی - اور فطرت انسانی کی دیراس نظارے کی تاب لاسکتی تووه مان لیتا که به دوسری دُنیا اصلی آسمان ا در اصلی روشنی اور صلى زمين كامقام برحاس ليے كهمارى زمين اور تيم اور ممارے آس یاس کا ساراخط خراب اور گلا ہواہے جیے سمندر میں ہرچنز شورے سے گل جاتی ہی ۔ سکین زمین کی ساخت عمدہ اور مکمل نہیں ہی ملکہ جہا ب دہمھو گ<sup>ھیے،</sup> اور ربیت اور کیچر ہی کیچر ہی۔ یہاں تک کد کنارہ بھی دینیاکے خوسش نما مناظرمیں شمار منہیں کیا جا سکتا ۔ پھر پھلاکیا مقابلہ ہی ہماری دنیا کا اُس

ونیاسے - اس بالای زمین کے سعلت جواسمان کے نیچے ہو ہی تھیں ایک فرنیا سے مزے کی کہانی سناتا ہوں جوسننے کے قابل ہی ا

" ہم بڑے شوق سے سنیں کے ہتقاط " وہ کہانی میرے دوستویں کے - اول یہ کہ زمین اگرا ویر سے دیکھی

جائے تو دھاری دار نظر آتی ہوان گیندوں کی طرح جن پر رنگ برنگ برنگ کے اس کے اور وہ رنگ جو مصور اس دنسیا میں ارہ مملوف کا چرط اجرا سا ہوا ہوتا ہوا ور وہ رنگ جو مصور اس دنسیا میں

استمال کرتے ہیں انفیس رنگوں کے اونی سے ہنونے ہیں۔ ساری زمین انھیں رنگوں سے بنی ہی جو ہمارے رنگوں سے کہیں زیادہ صاف اور

چمک دارین - ان میں ایک بڑی آب و تاب کا ارغوانی رنگ اور ایک رئیستان

دمکتا ہواسہری رنگ ہے۔ سفیدرنگ جوزئین برنظرا آنا ہی برف اور کھریاسے کہیں زیادہ سفید ہے۔ اسی قسم کے رنگوں سے مل کرزین سی ہی جو تعداد اور

خوش تمائی میں ان رنگوں سے کہیں بڑھ کر ہیں جنیں انسان کی آنکھ نے آج تک دیا ہے۔ آج تک دیا ہے۔ آج تک دیا ہے۔ آج تک دیا ہے۔ اور یا نی سے

بھرے ہیں الیسے نظراتے ہیں جیسے طرح طرح سے دنگوں کے درمیان روشنی چمک رہی ہی و سالامنظرایک سلس نظارہ ہی کثرت میں وحدت کا و ہر چیز

جواس خوش نماخطے میں اُگئی ہی درخت اور بھول اور کھیل ، یہاں کی چنرسے بر جہا زیادہ خوب صورت ہی اور وہاں بہا طروں میں جن کے بتی مرائی بہت سے ہما رسے تیمی نرمرد ، لیشب ، عقیق وغیرہ سے زیادہ لطیف سے ہما مستحقیتی نرمرد ، لیشب ، عقیق وغیرہ سے زیادہ لطیف

شفاف اورخوش انگ ہیں اور برمحض ان کے چھوٹے چھوٹے ریزوں کے برابر ہیں اسے کہ مرابر ہیں۔ برابر سے برابر

سلكران سے زيادة آب وال ركھتے ہيں -اس كى وج يہ ہركدوه خالص بي

اور ہمارے میتی بخروں کی طرح شور عنا صرسے الودہ نہیں ہیں جوان برجم جاتے مین منی اور پیمر، حیوانات و نباتات سمی مین گندگی اور بیماری بهیلاتے مین . بالائ زمین کے جواہرات ، سونے جاندی کے پہلو یہ بہلو دن کی روشنی میں جكمكًا تت بين اور اتن برطب أوراس كثرت سے بين كرادي ديكھ كرخوشن ہوجائے ۔ اور وہاں آدمی اور جانور تھی ہیں جن میں سے تعض وسطی خطے میں رست ہیں بھن ہواکے گرد جیسے ہم سمندرکے قریب رہتے ہیں اور بعض برعظم کے قربیب جزیروں میں جن کے جاروں طرف بہوا ہی عض وہ ہوا کو اس طرح استعال كرتے ہيں جيے ہم بانى اور مندركوا ورايتران كے كي بواكاكام ديتا ہو-اس کے علاوہ ان سے موسموں کا مزاج اس قدرمعتدل ہے کہ ان کے پہا ب کوئی بیمساری نہیں ہوتی اوران کی عمریں ہماری عمروں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں اوران کے دیکھنے ، سننے اورسونکھنے کی حس اور دوسمرے حواس اسی نسبت سے ہمارے حواس سے زیادہ مکل ہوتے ہیں جس نسبت سے كه أوا يا نى سے اورايتر أواسے زياده تطيف أى بيران كے باب مندراور تير كقر بحى ہيں جن ميں سيج مج ديوتا رہتے ہيں اور وہ ان كى اور زيں سنتے ہيں ، اُک سے اپنے سوالول کا جواب یاتے ہیں ، ان کی موجو دگی کو محسوس کرتے ہیں ا وران کی زیارت کرتے ہیں ۔ وہ سورج ، جاند اور ساروں کوان کی ملی حالت ی فه مليقية بين ماس سے علاوہ اور بركت وسعا دت جوائفين حاصل ہروہ بھي اسى شان کی ہو۔

یہ عالت ہے ذہین اور اس کے ماحول کی ، اس کے علاوہ روئے زہن برجا بجا گر طرحوں کے اندر مہت سے خطے ہیں جن میں سے تعبق ہمائے خطے سے ندیا دہ گہرے اور چوڑے ہیں تعبق زیادہ گہرے مگر تنگ ہیں اور تبین نیادہ چوڑے گرا تھے ہیں ان سب ہیں بہت سے سوراخ ہیں اور زمین کے اندونی حصے ہیں بہت سے چوڑے اور بیٹے راستے ہیں بوان کوا یک دوسرے سے ملاتے ہیں ان ہیں اس طرح جیسے ندی واولوں ہیں سے گردتی ہی بانی کاایک زبردست سیلاب اور سدا بہنے والے وریا وُں کے زمین و وز نالے اور گھنڈے اور گھنڈے اور آگ کا سیلاب اور آگ کے دریا اور آگ کے دریا اور کھڑئی بیتی اور گاڑھی ندیاں (جیسے سلی کے کچوے دریا اور آگ کے دریا اور آگ کے دریا اور آگ کا میں ہوان سے گردتی ہیں اکفنی بیتی اور گرائی میں اور جن خطول سے گردتی ہیں اکفنی بیتی ہوان سے بھردیتی ہیں - زمین کے اندرونی حصے میں ایک چولے کی سی حکمت ہوتی ہی بھردیتی ہیں - زمین کے اندرونی حصے میں ایک چولے کی سی حکمت ہوتی ہی بیان میں بیتی ہی اور اس کا سبب یہ ہی ۔ ایک بھردیتی ہی اور س کا سبب یہ ہی ۔ ایک بھردیتی ہی اور س کا سبب یہ ہی ۔ ایک بھرائی ہی ہی میں ایک بھرائی ہی ہی بی اور سب نیا دوں سے زیا دہ و سین ہی ساری زمین کے بالدر ایک سرے سے دو سرے سرے سے دوسرے سے دوسرے میں عال می جاتا ہی ۔ یہ وہی غارم جس متعلق ہو مرکبتا ہی ۔ ۔

بہت دورجہاں سطح زمین کے نیجے اندرونی قعرواقع ہی اورجہاں سطح زمین کے نیجے اندرونی قعرواقع ہی سے اورجہاں سے دوسرے مقامات پراور اس کے علاوہ بہت سے مثاع وال نے خارطرس کے نام سے موسوم کیا ہی ۔ وہ جبولے کی سی حرکت اس وجہ سے ہوتی ہی کہ ندیا اس قعر ہیں گر کر بجر با ہر نکلتی ہیں اورجبیں زمین میں سے نکلتی ہیں ونسی ہی ہوجاتی ہیں اور ان ندلوں کے جیشہ جبولاتا ہے اور اسطے رہنے کی وجہ یہ ہی کہ اُنی عنصر کی گوئی تہ نہیں ہی جلکہ وہ ہمیشہ جبولاتا رہتا ہی اور بہی حالت ہوا کی ہوجو اس کے گرد ہی ۔ وہ بھی پانی کے ساتھ ساتھ زمین کے اور ہوجہ بی حراح سانس لینے میں ہوا ہمیشہ اور ہو ہی باتی کے ساتھ ساتھ زمین کے اور برگری اُنی حکم سانس لینے میں ہوا ہمیشہ اورجب وہ یا تی کے ساتھ ساتھ جولتی ہو اورجب وہ یا تی کے ساتھ ساتھ جولتی ہو افران اورجب وہ یا تی کے ساتھ ساتھ جولتی ہو افران ہی ہوجہ ہی باتی کے ساتھ ساتھ جولتی ہو افران ہی ہوجب وہ یا تی کے ساتھ ساتھ جولتی ہو افران ہو باتی ہو ہو ہی باتی کے ساتھ ساتھ جولتی ہو افران ہو بی بی بی میں ہوائی ہو ہو ہی ہو بی بی بی ساتھ ساتھ جولتی ہو اورجب وہ یا تی کے ساتھ ساتھ جولتی ہو اورجب وہ یا تی کے ساتھ ساتھ جولتی ہو

وریابہت سے اوربڑے بطے اورخلف قسم کے ہیں ان میں سے خان فاص چارہیں۔ سب سے بڑا اورسب سے اوپر اوستیان ہی جوایک وائے کی شکل ہیں زبین کے گر د چلاگیا ہی - اس کی مخالف سمت میں اشیرون بہتا ہی جوز بین سے نیچ صوا ول سے گزر تا ہوا اشیروسی جبیل میں گرتا ہی، یہ دہ جبیل ہی جس کے کنا رہے پر عام لوگوں کی رومیں مرنے کے بعد جاتی ہیں اور ایک سرٹ وقت تک جوبھن کے لیے کم اور بعض کے لیے زیا وہ ہی، مظہرنے کے بعد وابس کر دی جاتی ہیں کہ جانوروں کی شکل میں کھرجنم لیں ۔ سیسرا دریا ان دونوں کے نیج سے گزرتا ہی اور اپنے مخرج کے قریب آگ کے ایک وہیں خطے میں گرتا ہی

یرکیفیت ہے دوسری دنیائی۔ اورجب مردے وہاں پہنچے ہیں جہاں ہرایک کا ہمزاد اسے سے جا تا ہی توافقیں اس لحاظ سے جزا وسزاملتی ہی کہ انفوں نے دین داری ادر نبکی کے ساتھ ندندگی لیسر کی ہی یا نہیں ۔ وہ لوگ جن کی زندگی مذنیک اربی ہی جائے ہیں اور کن زندگی مذنیک اربی ہی جائے ہیں اور کشتیوں میں بیٹھ کر جبیل میں ہی جائے ہیں ۔ یہاں رہ کروہ گنا ہوں کی آلودگی سے پاک کے جاتے ہیں ۔ جو برائیاں اہموں نے دوسروں کے ساتھ کی ہیں ان کی سنزا یا کران کے گنا ہ معاف کردیے جاتے ہیں اور ان ہی سے ہرایک کواپنے استحقات کے مطابق نیکیوں کی جزاملتی ہی۔ گرجواوگ اپنے ہرائیک کواپنے استحقات کے مطابق نیکیوں کی جزاملتی ہی۔ گرجواوگ اپنے ہرائیک کواپنے استحقات کے مطابق نیکیوں کی جزاملتی ہی۔ گرجواوگ اپنے ہرائیک کواپنے استحقات کے مطابق نیکیوں کی جزاملتی ہی۔ گرجواوگ اپنے

جرائم كى سكينى وجرسے ناقابل اصلاح معلوم ہوتے ہيں \_\_\_\_جفوں نے دیوتا و ل کی مسرحرمت ، ظالمان قتل اوراسی قیم کے شدید جوائم کثرت سے كي بي \_\_\_\_ وه ٹار رس ميں بھينك دي ماتے بيں جوان كے ليے مناسب جگر ہی اور پھر کھی تہیں شکلتے - وہ لوگ بن کے جرائم ہیں گرنا قابل تلانی نہیں \_\_\_\_نفوں نے شلاً فوری عصے میں اپنی ماں یا باب کے ساتھ کسی قسم كاتشردكيا اورعمر كهراس يرجيتات رسے ماقابل معافى حالات ميس سيحف كو تکلیف اٹھانی بڑتی ہی۔اس کے بعدلہری اٹھیں باہر میںنک دیتی ہیں۔ مے محف قتل انسان کے مجرموں کو کو کائیٹس کی راہ سے اور ماں یا باہیا کے قاتلوں کو یا نری لیجیتن کی راہ سے ۔ اور وہ اشیروسی هبیل کے قربیب بہنھتے ہیں اور و ما ب ان لوگوں کوجن کو انھوں نے قتل کیا یاستایا تھا یکار کرکتے ہیں کہ ہم پر رجم اور جربانی کرو اور میں عبل کے اندر آجانے دو - اگران کی فریاد کا در موی تووه باسرنکل آتے ہیں اور ان کی تکلیف کا خاتمہ ہوجاتا ہی در ندیھر ٹار طرس میں بہنچا رہے جاتے ہیں اور کل کروریا وں کے ساتھ گردش میں رہتے ہیں یہاں تک که ان بوگون کووه لوگ جواینی زندگی میں پرہیز گاری میں متازرہے ہیں ہس اشی قید خلنے سے چھڑا کرا ویرا ہے پاک مکان میں چلے جاتے ہیں اور پاک تر نین پررستے ہیں - ان میں سے وہ لوگ جن کی روحوں کو فلیفے سنے آلودگیوں سے پاک کردیا ہو آ بیندہ بغیر جسمے ان محلوں میں رستے ہیں جن کی تعربیت کی نه مجمع مي طافت بهي اور منه مجمع فرصت بهي-

"لهذاسسیاس، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہیں اس زندگی میں ان سک چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہیں اس زندگی میں انسام ہو انسان کرنے کے لیے کیا کھی ادر حکمت حاصل کرنے کے لیے کیا کھی مذکر ناچا ہے ؟ کتنا خوش نما انعام ہو

اورکتنی طری امید! کوئ سمحدار آدمی ینهی کهسکتا، چنانچ مجھ بھی اس پر کھروسانہیں کئی نے کسمحدار آدمی ینہیں کہا نہ سالہ کی ہم سرح و دستانہ میں لیکن

روح اوراس کے مقابات کی جرکیفیت بیان کی ہی وہ حرف برحرف سے ہی دیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ چونکہ روح کا لافائی ہونا تابت ہو چکا ہی اس لیے انسان جرات میں صرور کہوں گا کہ جونکہ روح کا کافائی میں انتہاں کا بہر قسم کر سے میں میں انتہاں

سے کام نے کر پیونیال کرسکتا ہو کہ حقیقت کچھ اسی قسم کی ہی ۔ یہ جرات بڑی شاندار ہوا دران ان کا یہ وض ہو کہ اس قسم کی باتوں سے اپنے دل کوتسگین دے۔

اس لیے میں نے بات کو اتناطول دیا ۔ جنامخد میں کہتا ہوں کہ اس سنفس کواپنی دورح کی طرف سے طمئن رہنا جاہیے حس نے جسمانی لذتوں اور آلا بیٹوں کو

اپنی طبیعت کے خلاف، اور بجائے فائدے کے نقصان کا باعث سم کر ترک کے دیا ہو، چوکم کر ترک کر دیا ہو، چوکم کی لذتوں کا طلبگار رہا ہوجس نے اپنی روح کو کسی خارجی سامان نہیں بلکہ اس کے اپنے ذیورات، لینی عفست اور عدل اور شجاعت اور مشرافت مہیں بلکہ اس کے اپنے ذیورات، لینی عفست اور عدل اور شجاعت اور مشرافت

ا وازبیکا درہی ہی ہے۔ بھی مقولی دیریں مجھے زہر پینا ہی اس کیے میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ میں پہلے عسل کولوں تاکہ مرنے کے بعدعور توں کو میری لاش کو نہلانے کی زحمت ندا کھانی پڑے۔

جب وہ اپنی تقریر ختم کرجیکا توکر بیٹونے کہا" ہما رہے لیے کیا حکم ہی سقراط
۔ اپنے بچوں کے تعلق کوئ بات کہنی ہویا ہما رے لائق کوئ اور
۔ میں تا تا ہیں "

و رسا فرفره •

اس نے جواب دیا کوی فاص بات نہیں کریٹو صرف اتنا کہنا ہو کہ اپنافیال

ر کھنا یہی خدمت ہی جو بھیں میری اور میرے عزیزوں کی اور ہم سب کی کرنی جائیے۔ خواہ تم اس کا دعدہ کرویا مہ کرو ۔ لیکن اگر تم نے اپنی فکر بنہ کی اوراس راہ بریز بطلے جو میں نے تھیں کوئی کہلی بار نہیں بتائ ہی توخواہ تم اس وقت کتنے ہی وعدے کر بوان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ۔"

"ہم اینی کو کشش کریں گے ۔اور یہ تو بتا کو تھیں دفن کیوں کرکریں" "جيك تما راجي جاس ليكن بهلة تم مجه بكراتو باكو اليا مد بوكري تمارك ما تقه مع نكل جادُ ل " بيمروه هاري طرف مرطا اور كمنه لكا « مين كسي طرح كريثو كوبيلقين نهيس دلاسكتا كدمين وسي سقراط مور جوالجي مجست كررها كفاء وهجسابي كريس دوسراسقراط اول جوابهي تقورى ورين نظرائك كاليغني محض ايك لاش. اور وه پوتیتا ہی کہ مجھے دفن کیوں کر کرسے بیں نے اتنی طول طویل گفتگویمی تابت کرنے سے لیے کی گئی کہ جب میں زہر بی لوں گا تو تم سے رخصت موكرا مل رحمت كى داحتو لك لطف المعاتي حالم ما وَل كالسلس ليكن اليب معلوم ہوتا ہو کہ ان باتوں کا جومیں نے اپنی اور تھاری تسکین کے لیے کی تھیں كريم ركوى الزنهيس مواس لييمي يدجا بهتا بول كرتماس ك سائن مير صنامن ہوجا و جیسے وہ جحوں کے سامنے میرا ضامن تھا بسکن بیرضا نت بالکل مختلف چیز ہوگی ۔ اس شے توجوں کے سامنے اس کی ضائت دی بھی کہ میں اوجو در بیوں گا اورتھیں اس کے سامنے بیرضانت دینی ہر کہ میں موجو درتہیں رہوں کا بگر ہست ہوجاؤں گا۔ پھراس میری موت سے اتنی تکلیمت بہیں ہوگی اور حب وہ میرے ميم كوصلة بوسے يادن موت بوت ديكي كالار ي أي كري كاس كرسے كاس نہيں جاہدا کہ وہ میری مصیبت برافسوس کرے اور دنن کے دفت یہ کے کہم مقراط کو اس طرح دیکھتے ہیں یااس طرح قبریں سے جاتے ہیں یا دفن کرتے ہیں۔ اَس سیم

PYA كم جموع الفاظ ندصرف فود مرس بوسة بي بكدروح كوسى مرىس آلوده كرفية بیں بستم رنجیده نه بونا ترکی پائی تم میاک تم صرف میرسے مود اور وكيداليه موقول برموتايو، اورجوتم مناسب سجموده كرنا! یہ کہنے کے بعدوہ اٹھا اور خسل فانے میں چلاگیا ۔ کر سطواس کے ساتھ گیا اورہم سے تغیرنے کو کہ گیا۔ اس لیے ہم وہیں بیٹے باتیں کرتے رہے اور اس تقریرے موضوع برا ورایت صدمے کی متدت برغود کرتے رہے - یہ تنص بوہم سے جُدا ہور ہاتھا ہمارے باپ کی طرح تھا ا در مہیں اپنی لقبہ عم يتيمون كى طرح بسركرن فتى محب وغسل كرجيكا تولوك اس كي جون كواس ك یاس لائے راس کے دوجھوٹے نیے تھے اور ایک بڑاتھا) اس کے گھر کی

عورتیں بھی آئیں ۔ اس نے کھے دیران سے باتیں کیں اور کریٹو کی موجو دگی میں الهنين جند ہوائينين ديں -اس كے بعد الحقيس فصنت كركے ہمارے ياس أكيا . اب غوب آناب کا وقت قریب آگیا تھا۔ اس کیے اسے الدافاصی

ديرلگ كئى قى ، بالبراكر وه كير مارے ياس بيط كيا ليكن كھ زياده بات چیت نہیں ہوی ، کفوری دیریں جیلر ، جوحضرات یازدہ کا نوکر کھا، اگر اس کے پاس کھوا ہوگیا اور کہنے لگا" ہیں جا نتا ہوں سقراط، کمتمان سب لوگوں میں جو آج مک بہاں آئے ہیں ، سب سے زیادہ ستر لیے اور حلیم اور نیکی ہو۔

تمسے مجھے یہ اندریشہ نہیں کہ تم عقے کے حذیات کا اظہا رکروگ، دوسرول کی طح جوجی پہنچھلاتے ہیں اور مجمع بُرا تعللاکتے ہیں، جب حاکموں کے حکم کے مطابق میں ان سے زہر پینے کو کہتا ہوں ۔۔ مجھے واقعی بیقین ہے کہ مجھ سے خفا نہیں ہوگے۔اس کے کہتم جانتے ہوتصور دوسروں کا ہے بمیرانہیں ہو-

اجها اب فدّاحا فظ جوبات بهرحال موني بح استسنسى نوشى برداشت كرو-

تم جائے ہوس کس کام سے آیا ہوں اس کے بعدوہ بے افتیار دوپڑا اور منہ کے کر ما ہولاگیا۔
سقراط نے اس کی طوف دیجے کر کہا " میں تصادی ہمددی کا شکریہ اداکر تاہوں
اور جو کہتے ہو وہی کروں گا " اس سے بعد ہم سے مناطب ہوکر کہنے لگا در کیسا
اچھا آدمی ہی جب سے کہ میں قید میں ہوں برا برمیرے پاس آتا تھا اور کبھی
کبھی میرے پاس بیٹھ کر ہاتیں کر تا تھا اور نہایت اضلاف سے بیٹی آتا تھا اور اس
دیکھوکس قدر کشا دہ دلی سے میری وج سے رنج کرد ہاہی ہمیں وہی کرناچا ہے
جواس نے کہا ہی کریٹو ، اس لیے کہ دوکہ اگر زہر تیار ہوتو بیال سے آئیں
درند فوکرسے کہوکہ تیا دکردے "

سقراط نے کہا" ہاں کر پٹوجی نوگوں کا تم ذکرکررہ ہے ہو وہ ایساکرتے ہیں او گفیک ہراس لیے کہ وہ سجھتے ہیں کہ دیر کرنے میں ان کا فائرہ ہی مگرمرے لیے ان کی تقلید کرنامنا سب نہیں کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ زہر بینے میں صورتی سسی دیر کر دینے سے مجھے نجود اپنے او پر منہیں آئے گی کہ جوان میں دیر کر دینے سے مجھے نجود اپنے او پر منہیں آئے گی کہ جوان میں مہریائی کرتے جو ہیں کہتا ہوں وہ کر داورمیری در خواست دد نہ کرو "

کریٹوئے نوکرکوجو قریب طوالتھا اسٹارہ کیا وہ ہا ہر حیلا گیا اور تھوڑی دیرے بعد جیلر کے ساتھ زہر کا پیالہ لیے ہوئے واپس آیا۔ سقراط نے کہا "میرے اچھے دوست تم ان معاملات میں تجربہ کار ہو شجھے بتا دُ کہ میں

كي كرون السنع جواب ديا "تم صوت يكروكه اس وقت تك لم الما الم وجب تك تمهاری ٹانگیں بھاری نہ ہوجائیں، اور بھیرلبیط جا کہا ور زمبرکوا ٹرکینے دو، بیرکہ کر اس نے پیالسقراط کو مے دیاجی نے نہایت سہولت اور زمی سے بخیاس کے کہ زراسانجی خون ظاہو یا چیرے کے رنگ میں فرق آئے یا تیور مدلس، استخص کو نظر مجر کرد مکھا جساكه التي كرفيس ، اس كاقاعد تها أوربياله بالقيب كركبار تم اس بالسيمي كياكم موكمين اس بياليس وراسانسرديوتاك نام برجي ك دون ؟ اجازت برو اس في حواب دما "سقراط مهمرت اتنا بي زهرتها وكرية مي متنا صروری ہی سقراط نے کہا" میں بھر کیا ۔ مگراس کی تواجازت ہوگی، اور یہ توس ضرور کروں گا۔ کہ دیوتاؤں سے ہنچرست کے ساتھ ، اس دنیا سے دوسری دنیاس لیے جا کی دعاکروں کے طبیک ہے۔۔۔خداکیے میری یہ دعاقبول ہوجائے '' یہ کہ کراس نے بیا لہ انعطبا کر ہونٹوں سے مگالیا اور سنسی خوشی بات کی بات ہیں سارا زہری گیا۔ اب تک ہم یں سے اکٹرلوگوں نے اپنی طبیعت کوقا اومیں رکھا تھا۔ مگرجب دیکھا کہ اس نے زہری لیا اور سا را بیالہ ختم کر دیا تو ہم سے ضبط نہ ہو سکا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو سے لگے بیں منہ پریا تھ رکھ کر دونے لگا-اس کے مال برنہیں بلکراپنی معیست برکہ ایسے دوست سے عدائ ہورہی ہر اوریس ہی بہلا تحق نہ تھا اس لیے کی جب کریٹو سے انسونہ روکے جاسکے تووہ اٹھ کھڑا ہوًا ا ورسی کھی اس کے ساکھ ساکھ تیجھے ہیلے جلا۔اس وقت ابولو مدورس نے جو اس تمام عرصے میں رفتار ہاتھا ایک زور کی چنج ماری میں سے ہم سب کی ہمت جاتی رسى رصرف سقرا طسنے اپنی ہمت کو قائم رکھا اور کہا" پیجبیب وغربیب آواز کیا ہم میں نے عور توں کو زیادہ تراسی وجہسے رخصت کر دیا تھا کہ وہ السی حرکت م كرسكين اس ليے كەمجەسے كهاكيا ہى كەانسان كوسكون سے مرناچا ہيے اس ليے

خاموش رہوا درصِبرکرد <sup>یا</sup> جب ہمنے اس کے یہ الفاظسے توہمیں بشرم آی اور بم اين انسويي كئ - وه كيدديرنك فهلمار با اور عيركة لكاكداب الكيس كام نبي دیتیں۔اس کے بعد ہدایت کے مطابق جت لیط کیا اور وہ تحض میں نے اُسے زهركا يباله ديائقا تفوري عقورى ويربعداس كيانون اورطانكون كود كيمايتا تھا کھ وقفے کے بعداس نے سقراط کے پاٹو کوزدرسے دبایا اور اوجیا تھیں مجھ محسوس ہوتا ہے؟ "اس نے جواب دیا کھینہیں" بھراس نے ٹانگ کو دبایا۔اور اسى طرح إوير برهتارها اور بيس دكهاتا رباكه ساراحيم أكرتا جاريابي عوسقراطن خود چوکرد بکیما اور کها " جب زهرقلب تک پنج جائے گا توفا تمہ ہوجائے گا آجب وہ جا مگھ تک بے جان ہوچکا تواس نے ایٹامشہ کول دیا ہوات ک طرصکا ہوا تھا اوركها \_\_\_\_\_ يراس كآخرى الفاظ تقع لا كريتو، مي في اسكليس ك نام برایک مرغ دینے کی منت مانی ہی ۔ تم یا دکرے اسے بوراکردو کے کریونے كما" منت يورى موحائ كى ، اورتوكيد نبيل كهنا بهى ؟ اس سوال كاكوى جاب بنیں ملا مگرایک دومنط کے بعد کھے حرکت سی ہوی اور نوکروں نے اس کا منہ كھول ديا-اس كى أنكھيں بچھواگئيں فتيس -كريٹيوسے اس كى آنكھيں اور مُندين دكرديا -یہ تھا ،البٹی کراٹیس ہارے دوست کا خاتمہ جس مے متعلق میں بحب طور پریہ کہسکتا ہوں کہ وہ آپنے نرمانے کے سب محدیوں میں دانش منزروں اورنیک ترین اوربهترین تقا -

## بروطاكوس

اشخاص مكالمه

سقراط جواس مكالمه كوليغ مالتى كسامن دمراد بابى -نقاط

> پروٹا گورس برب پاس پروڈ کیس کیلیاس انتینس کا ایک دولت منڈخص مقام رکیلیاس کا مکان

سائھی ، کہاں سے آرہ ہوسقراط ؟ مگر بوچھنے کی کہا صرورت ہی میں نوب جا تنا ہوں کہ تم حین الکیبیا فوس کے پیچے بھررہ سے میں نے پرسوں اس کو دیکھا اس کی تو بورے جوانوں کی سی داڑھی تھی ۔۔۔ اور ہی بھی وہ اب بوراجوان ، یہ میں چکے سے تھادے کان میں کہتا ہوں ۔ مگراب بھی میرے خیال میں اس میں بڑی دہشتی ہی۔

معقراط: - داڑھی سے کیا ہوتا ہی ج کپ تم ہو مرکے ہم خیال نہیں ہو س کا قول ہی : "جوانی کی بہا رتب ہی جب ڈاٹر می نکل رہی ہو" اور یہ بہا رآج کل الکیبیالیسی برائی ہوئ ہی ۔

سائقی: اچھا اورمعاللہ کیساچل زہا ہو؟ کیا تم اس سے ملے تھے اور دہ تم سے لطف وعنا بیت سے بیش آیا تھا ۔

متقراط: - ہاں میرے خیال میں تو بہت مہر بانی سے بیش آیا۔ تصوصاً آج - میں ابھی اسی کے ہاں تھا اور اس نے ایک بجٹ میں میراساتھ دیا - مگر تصیں ایک عجیب بات سنا وُں ؟ میں نے اس کی طون زرائمی توجہ نہیں کی اور کئی بار تو میں یہ تک بھول گیا کہ وہ اس صحبت میں موجود ہے ۔

سائقی:-اس سے کیامین ؟ کیاتم میں اوراس میں کچھ اُن بن ہو گئی ہی؟ یہ تو ہو نہیں سسکناک کھیں اس سے زیادہ سین معشوق مل گیا ہو اس ایھنس شہر میں تو بیمکن نہیں ۔

> سقراط بدے شک اس سے کہیں زیادہ سین ساتھی : - بیتم کیا کہ رہے ہو ۔۔۔ شہر کا یا ہام کا ؟

سقراط: - باهرگا-

سائقي: يس ديس كا؟

سقراط ایٹربراکا ساتھی، اور یہ ردنسی تنہاں ہذیال میں کلن اس سر مطرسن

ساتھی :۔ اور یہ پر دلیبی تھارے خیال میں کلینیاس کے بیٹے سے زیادہ حسین معتنوت ہی ؟

سقراط:- به بتا و پیایسے دوست که جوزیاده دانش مند بود دې مهیشه زیاده سین براکرتا بریانهیں ؟

سائقي : وتوكيا واقعى تنسي كوى دانش منتفض بل كيا، سقراط ؟

سقراط: بوں کہو، کہاس زمانے کے لوگوں میں سبسے زیادہ دہشمند اگرتم ب<u>روٹا گور</u>س کو بہلقب دینالیے ندکرو۔

سائقي: إين إكيابروطاكورس التينس مين بح؟

سقراط:- بان دوروزسے بہیں ہی -ساتھی: اورتم ابھی اس سے مل کرآئے ہو؟

سقراط: - ہاں ، اور بہت کھے کہ سُن کر۔ س اتھی :۔ تواگر تھیں کوئی کام نہ ہوتو زرابیٹھ جا کو اور مجھے ساری رو دادسنا دو میرا ملازم ابنی جگه تمارے میے خالی کردے گا۔

سقراط: - صرور - اورس اس ددداد کے سننے کا شکریہ ادا کروں گا ۔

سائھيَ: يىرىمجى سنانے كاشكريرا داكرتا ہوں ـ سقراط: ـ تومين دومرا شكريها واكرتابون ـ اجهاسنو: ـ

کل رائت بلکہ یوں کہنا جاہیے آج بہت سویرے ابولوڈ درس کا بیٹا اور

فین کا بھای بقراط میرے گرمینیا اوراس نے اپنی لائی سے میرا دروازہ بہت زورسے مسلما یاکسی نے در وازہ کھول دیا۔ وہ جیسے کراندر آیا اوراس نے

چلاکرکہا" سقراط سورہے ہویا جاگ رہے ہو ؟" میں نے اس کی اُ واز بیجان کی اور کہا ' تم ہو بقراط خيرلائے بيو ۽

وه بولا" بال اللي خبراي ميمت اليمي "

میں نے کہا" بہت خوب مگروہ خبرکیا ہی اور تم ایے بے وقت کیوں آئے ہو؟"

اسفىيرى قرىب اكركها " يروالكوس اكيا بى "

سین نے جواب دیا " وہ تودو دن سے آیا ہوا ہے کیا تم نے ابھی سنا؟"

اس نے کہا" ہاں دیوتا وں کی قسم مجھے توکل شام ہی خبرہوی "اس کے ساتھ ہی اس نے مہری کو طولا اور میری پائینتی بیٹھ کر کہنے لگا "کی دات گئے جب ہیں او نوسے والیس آیا تھا ۔۔۔۔۔ بس دہاں اینے بھا کے ہوئے غلام سٹائرس کی تلاش ہیں گیا تھا اور میرا الا دہ تھا کہ تم سے کہدوں - مگر کھا اور ہا ترات کا کھا نا کھا کرسونے والے کھے اور ہاست نے میں آگئی ۔۔۔ اور ہم سب دات کا کھا نا کھا کرسونے والے تھے کہ میرے بھائی ہے ۔ میں نے جا ہا کہ فوراً تھارے پاس آؤں بھر میرسوچ کررہ گیا کہ داست ہمت جا جی ہی گرجوں ہی میری تھا رہے ہاں آؤں بھر میرسوچ کررہ گیا کہ داست ہمت جا جی ہی گرجوں ہی میری تھا اور ہوئی اور آگھ کھی میں اکھ کرسید صا ادھر جلاآیا "

یں اس شخص کی ہمت اور اس کے خطاسے ابھی طرح واقف تھا۔ ہیں نے پوچھا" خیر تو ہی کیا پروٹا گورس نے تھا ری کوئی چینر چھین کی ہی ؟

اس نے ہنس کرجواب دیا " ہاں سقراط حکمت جواس نے مجھ سے جہاکر ہی ؟

یں نے کہا ، نیکن اگرتم است رہیے دوا دراس سے دوسی کراد تولیقیناً دہ تھیں اپنا میں دانش مند بنا ہے گا ۔"

اس نے جواب دبا" کاش الیا ہوتا ! وہ چاہے توج کچے میرے اورمیرے دوستوں کے پاس ہو سب اس کی نزر ہے۔ یس اس و نت تھا رہے پاس اس کی نزر ہے۔ یس اس و نت تھا رہے پاس اسی سے میری سفارش کردہ اس لیے کہ ہیں کم ہن ہوں اس سے میری سفارش کردہ اس لیے کہ ہیں کم ہن ہوں اس سے اور میں نے تہجی اسے دمکھا ہے اور مذاس کی تقریر شک ہی زجب وہ اس سے پہلے آتھنس آیا تق میں بالکل ہج مقا ) سب لوگ اس کی تعربی کرتے ہیں سقوا الحال ہے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ باکمال مقرر ہے۔ ہم اسی وقت اس کے باسس

کیوں نہ جلے چلیں تاکہ وہ ضرور گھر پر ل جائے ہیں نے سنا ہو کہ وہ ہوجائیں '' ہیونیکس سے بیٹے کیلیاس کے ہاں عظیرا ہی ۔ آؤیس اب ہم روانہ ہوجائیں '' میں نے کہا'' ابھی ہیں میرے اچھے دوست ۔ ابھی توہبت سویرا ہو لیکن آؤہم من میں شبلیں اور دن نکلنے کا انتظار کریں جیسے ہی اجالا ہوگا ہم روانہ ہوجائیں گے ۔ پروٹا گورس عواً گھر ہی بردہتا ہی تم گھبراؤنہیں وہ ضردرل جائے گا

یہ کہ کرہم المحوطے ہوئے اور سمن میں شہنے گئے۔
میں نے سوچاکہ لائواس کی از مالیشس کر ڈالوں کہ اس کا ارا دہ کتنا مضبوط اس لیے میں نے اس سے جرح کرنی مشروع کی۔ میں نے پوچھا" بقراط تم برڈیاگور کے پاس جاکراسے ٹرمید دینا چاہتے ہو جمجے یہ بتا ؤکہ پینخص میں کے پاس تم کو کیا ہوائے کہ خود کیا ہم والے بقراط اسکیپی خود کیا ہم والے بقراط اسکیپی کے پاس جاکہ اس نے دیا چاہتے اور کوئی تم سے یہ بوچھا کہ بقراط تم اپنے ہم نام بھراط کو ٹرمید دے رہے ہو کیا ہم ایق امراط کو ٹرمید دے رہے ہو کیا ہم؟

توتم کیاجواب دیتے ؟ وہ اولا " میں یہ کہتا کہ میں اسے طبیب کی حیثیت سے رہیمہ وے رہا ہوں ''

أوروه تحيس كيابنا دے كا ؟"

'طبیب''

"اوراگرتم بولی کلائیس آرگوئ یا فیدباس ایھینی کے پاس جاکرانھیں ربیبے دیرتا چاہتے اورکوئ تفق تم سے بوچتا کہ بولی کلائٹیس اور فیدباس کون ہیں؟ اور تم انھیں کیوں رئیبے دے ہو؟ توتم کیا جواب دیتے ؟ میں بیجاب دیتا کہ وہ بت تراش ہیں ؟

"اوروہ تھیں کیا بنادیں گے ؟" "ظاہر ہے ہرت تراش "

"ا چاتوابتم اورین دونوں برواگورس کے باس جارہ بہی اور اسے ہماری طون سے ثربیہ دینے کو تیار ہیں ہوگی خودہمارے باس ہر اگراس سے کام چل جاری جاری اگریکا فی نے ہوتو ہم بہریں گے کہ تھارے دوستوں کا ٹربیری صرف کر دیں گے۔ اب زض کروکہ کوئی خص ہمیں اس جوش دخروش سے اپنے مقصد کے لیے کوشش کرتے دیکھ کرہم سے بوچے:
"بتا کو سقراط اور بقراط یہ بروٹاگورس کیا ہی اور تم اے کیوں دو بیردے رہے ہو؟"
ہم اسے کیا جواب دیں گے "شیمے معلوم ہی کہ فیدیا س بہت تراش ہر اور ہومر شام ہی کہ دیروٹاگورس کیا راجا تا ہی ؟"

" ده سونسطائ كهلاتا برسقراط "

" قوہم اسے سوفسطائ کی حیثیت سے تربیہ دے دہے ہیں ؟" ''ے مشک''

دلیکن ذخ کروکہ کوئ شخص اتنا اور بوچھے' اور اپنی توکہو پروٹا گورسس سے ملوگے توتھیں وہ کیا بنا دے گا ؟ اُس کے جبرے برشرم کی مسرخی دوٹر گئی داب دن نکل آیا تھا اس لیے میں اس کی صورت دیکھ سکتا تھا)

اوراس نے جواب دیا "اگردہ ان لوگوں سے مختلف نہیں جن کی مثالیں پہلے دی جاچکی ہیں توغالباً وہ مجھے سو فسطائ بنا دے گا یُ

ب رویا وں کی قسم تھیں مشرم نہیں آئی کہ تم یونانیوں کے سامنے سوفسطائ بن کرچاؤگے ؟"

" مي يوهيوتومشرم أني أر"

777

"گربقراط عم خوامخواه برکیول فرض کیے لیتے ہوکہ پروٹاگورس کی تعلیم اسس قسم کی ہر کیا یہ نہیں ہوسکٹا کہ تم جر کچواس سے سیکھواسی طرح سبکھو جیسے تمہنے صرف وینچو یا موسیقی یا ورزش کیمی کھی یعنی بیشنے کے طور پہنیں بلکرصرف ایک جرزولیم طور پراوراس وجہسے کہ شرایف اور آزاد آدمی سے کے ان چروں کا سیکھنا خروری ا اس نے کہا" بالک کھیک ہر میرے خیال میں یہ بروڈاگورس کی تعلیم کی

كهين زياده صح تعريف ، كال

"تمنیں خربھی ہو کہ تم کیاکررہے ہو؟" "مین سامہ ہے"

" تم اپنی روح ایک الیستخف کے سپردکررہے ہوجے تم سونسطای کہتے ہو۔ مالانکرمیرے خیال میں تھیں پرمعلوم ہی نہیں کہ سونسطائ کیا ہوتا ہی ؟ اگر واقعی ال اس تاگی تی نہیں میانتہ کی تاریخ ہی سے کسٹ کے سب کی سیری وال ہے ؟

الساہر توگویاتم پر نہیں جانتے کہ تم اپنی روح کس کے سپر دکررہے ہو؟ اور جوچیز تم اختیار کرو کے وہ انجی ہی یا بڑی ؟" دو مرد تہ ہے۔

"شجھ بقین ہو کہ میں جانتا ہوں" " توشیحے بتا وَکہ تھارے خیال میں وہ کیا ہج ؟"

" یں اسے ایٹ شخص سجھتا ہوں جو حکمت کی باتیں جا نتا ہو صیبا کہ اس

نام سے ظامر ہوتا ہے۔"

"کیابہی چیزتم مصور اور طرحتی کے متعلق نہیں کہ سکتے ؟ کیا وہ بی حکمت کی باتیں نہیں جانے لیکن ذخ کر وکوئی ہم سے پوچھ کہ مصور کی کیا حکمت ہی ؟ توہم جواب دیں کے تصویر کھینچنا اور اگر وہ یہ اور پوچھے کہ سوفسطای کی حکمت کیا ہی وہ کس صنعت کا ماہر ہی ؟ توہم کیا جواب دیں گے ؟ "

"كياجواب دي ك سقراط ؟ اس كسوا اوركياجواب بوسكتا بحكده

اس فن مي ما مربي ولوكون كوخطا بت سكما تا ميد ا "بى نے كہا بہت مكن ہوكديہ سے ہو مگريہ كافى نہيں ہو اس ليے كداس جواب سے ایک اورسوال بیدا ہوتا ہے۔ سونسطای لوگوں کوخطابت کا کمال

کس چیزیں صرف کرناسکھاتا ہو؟ ایک بربط بجانے والے کے تعلق سم یہ کہ سكتے ہیں كه وه السان كواس چيز پر فصاحت وبلاغت سے گفتگو كرنا سكھا ألى ہى جس كى وهاست تعليم ديتا اك ليني برلبط بجانے والے كستعلى - اوكر اندى ؟"

" تو پیرسونسطائ اسے س چنر پر تقریر کرنا سکھا تا ہی ؟ ظاہر ہی اسی چیز پر 

" اور وه چیز کیا هرجس کا سوفسطای علم رکھتا اور جس کی وہ اینے شاگرد**و** 

«په توی*ن کېښي سکتا*"

اس کے بعدمیں نے اس سے پوچھا " مجلاتم یکھی جانتے ہوکہ تم اپنے آپ کوکس خطرے میں ادال رہے ہو؟ اگر تم اپنا جسم کسٹ خص کے سپرد کررہ ہے ہوئے بحواس فائده محى بينجاسكتا اورنقصان عي توكياتم اس يراحي طرح غور مذكرت اور اسين دوستوں سے اور عزيزوں سے رائے ندلية كرا ياتھيں اين جسم كى الكانى اس کے سپردکرنی جاہیے یا نہیں ؟ لیکن جہاں رون کا معاملہ ہوجے تم جہاے زياده منى سمحصة مواورس كى اجهاى يابراي پرتمهارى سارى فلاح ولمبهودكا انحصار سرود ہاں تمنے شرتواینے باب سے صلاح لی اور نہ اینے بھای سے اور مرہم یں سے جو تھارے ساتھی ہیں کسی تھی سے ۔ ملکہ جیسے ہی یہ بر دسی آتا ہی مرا اپنی دوح اس کی تحریب میں دینے پرتیار ہوجائے ہو۔ شام کوجیبا تم خود کہتے ہو تہ اس کے آنے کی خبرشی اور تن کو اسس سے بیاس چل دیسے یہ منسوچا میں ہو اس کے حوالے کرنا چاہیں نہیں ۔ نہسی سے صلاح لی کہتھیں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا چاہیں اپنی سے صلاح لی کہتھیں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا چاہیں کے میں اس سے نہ کا کو دس کو رہنا گورس کے میں اعتراف تم بروٹنا گورس کے میں گرد خو دو رہنو گے۔ اور اس پر تیبار ہوکہ اپنا اور اپنے دوستوں کا سالا مال اس ادادے کے بولاکر نے میں صرف کردو حالا نکہتھیں اعتراف ہو کہتم اس بالکل نہیں جا دو رکبھی اس سے گفتگونہیں کی ہو بھرتم اسے سونسطائی کہتے ہو اور مربی تمنی معلوم نہیں کہ سوفسطائی ہوتا کیا ہی بھرتمی این آپ کواس کے اور اس کے موسلوں کی ہوتا کیا ہی بھرتمی این آپ کواس کے اس اور مربی تمنیں یہ بھی معلوم نہیں کہ سوفسطائی ہوتا کیا ہی بھرتمی این آپ کواس کے اس کو سربی تمنیں یہ بھی معلوم نہیں کہ سوفسطائی ہوتا کیا ہی بھرتمی این آپ کواس کے اس کے اس کو سربی تھربی ایک کو سال کی ہوتا کیا ہی بھرتمی این آپ کواس کے دو سربی تھربی معلوم نہیں کہ سوفسطائی ہوتا کیا ہی بھرتمی این آپ کو اس کی سوفسطائی ہوتا کیا ہو بھرتمی این آپ کو سوفسطائی ہوتا کیا ہو بھرتی این آپ کو اس کی سوفسطائی ہوتا کیا ہو بھربی کی معلوم نہیں کہ سوفسطائی ہوتا کیا ہو بھربی کی سوفسطائی ہوتا کیا ہو بھربی کی سوفسطائی ہوتا کیا ہو بھربی کی سوفسطائی ہوتا کیا ہو کو بھربی کی سوفسطائی ہوتا کیا گوٹا کو بھربی کو بھربی کو بھربی کو بھربی کی سوفسطائی ہوتا کیا ہوتا کیا

بپر ترمریں ہوں۔ میرے منہ سے یہ بات سن کراس نے جواب دیا" تمصالب الفاظ کے مطابق تو بہی نتیجہ نکلتا ہی سقراط"

یں نے پوچھا"کیا یہ جی نہیں ہی بقراط، که سوفسطائی و جھف ہی جو مندا کے روح کی تفوک فروشی یا خردہ فروشی کرتا ہی ؟ مجھے تو اس کی حقیقت یہی معلوم ہوتی ہی ''

"اور پرغذاہے روح کیا چیز ہی سقراط؟"

"غذا ہے رور بقیناً علم ہی ۔ اور ہیں احتیاط کرنی چاہیے میرے دوست کہ کہیں سوفسطای اپنے مال کی تعربیت کرکے ہیں دھوکا در دے ۔ جیسا کہ آن مفوک فروشوں اور فردہ فردشوں کا قاعدہ ہی جوغذا ہے جسم بیجتے ہیں اس لیے کہ وہ بلا امتیا زجیزوں کی تعربیت کرتے ہیں ۔ بغیریہ جانے ہوئے کہ اس میں سے کون درحقیقت مفید ہی اور کون مضر ۔ اور نہ ان کے گا مکوں کواس کی خبر ہوتی ہی جربوتی ہی جربسی ورزش سکھانے والے یا طبیب کے جوان کا مال خربیے ۔ اسی طرح وہ بیکسی ورزش سکھانے والے یا طبیب کے جوان کا مال خربیے ۔ اسی طرح وہ

لوگ بھی جوعلم کی فیس سے کرشہروں شہروں کھوتے ہیں اور مقوک فروشی یا خروہ فوشی کے طور پر اسے ہرگا مک کے ہا تھ بیجنے پر تیار ایں اپنی ہرچیزی بکساں تعرف كرية بي ما لانكركم عجب نهيس ميرك دوست كدان بسس اكثريدي فد جانة ہوں کہ یہ چیزیں دوح بر کیا اثر دالتی ہیں اوران کے گا ہک می اسی قدرنا واقت ہوتے ہیں بجراس کے کہ جمعی ان سے مال خربیت وہ روح کا طبیب ہو۔ المذا اگرتم مجلے اور جرے کا فرن سمجتے ہو تو تم بے کھٹلے پروطاگورس سے یاسی تھ س مال خريرسكتے ہو بيكن اگرايب نبيں ہوتواسے ميرے دوست رك جاكوا ورليتے عزيزترين مقاصدكودا نو يرنه لكاؤ، اس ليه كعلم كخرسيني س کہیں زیادہ خطرہ ہر جتنا گوشت اور شراب کے خرید نے میں ۔ کیونکہ ان چیزوں کوتم کسی تفوک فروش یا خردہ فروش سے خرمد کر دوسرے برتموں میں کے جلتے ہواور قبل اس کے کہ ان کونداے طور پر اسے جمیں واحل کرو انفين اينے گرر کھتے ہوا ورکسی تجربے کار دوست کو بلاکر دکھا لیتے ہوجو میں جا نتا ہم كه كيا چيز كھائے بينے میں انھی ہو اور كيانہيں ہو اور كيا چيز كس وقت ا ور كس طرح استعال كرني جاسي-ايسي صورت مين ال چيزول كوخر مديف كاخطره بہت زیادہ نہیں ہے۔لیکن علم کے مال کوخر مرکزتم دوسرے برتن میں بہسیں ك جاسكت الورحب تماس كي قيمت اداكردية الولواس ابني ردر ميس ركه كرك جانا يراثا براوراس سے يا توبيت فائده بينيا بريابيت نقصان-للمسذابهي جاميي كماهجي طرح سوج تجملين اورايين طرون سے صلاح كرين اس لیے کہ مجھی بہت کم سِن ہیں ۔۔۔۔ اتنے کمسِن کہ اس تنم کے معاطم کا فيصله نبس كرسكة - أدّاب اين الاست مطابق على كريروا كورس كي فشكو سسی اور جب س تکبیں تواس کے بعد دوسروں سے مشورہ لیں اس کیے ک

دونوں ہاتھوں سے دھڑسے دروازہ بندکر لیا۔ ہمنے پھرکنڈی کھٹکھٹائی اور اس نے بغیر دروازہ کھو ہے جواب دیا اس ایسنا نہیں کہ بن نے کیا کہا ، وہ گھریر نہیں ہیں" بیش نے کہا دوست تم کیوں گھراتے ہوہم سوفسطائی نہیں ہیں اور کیلیاس سے پاس نہیں آئے ہیں ملکہ پروٹاگورس سے ملنا چاہتے ہیں۔ جہرانی کرے ہما ری اطلاع کر دور غوض بڑی شکل سے ہمنے اسے دروازہ کھولئے پر

ا ما دو کیا ۔
جب ہم داخل ہوئے تو بدد کیما کہ ہروٹا گورس غلام گردش میں ہمل کا ہے ہے اس کے برابر ایک طرف میں کیما کہ ہروٹا گورس غلام گردش میں ہمل کیا ہے اس کے برابر ایک طرف میں کی بیٹا کیلیاس اور اس کا سوشیلا بھائی پریکلیس کا بیٹا پیلیس ہواور دوسری طرف پریکلیس کا دوسرا بیٹا زین جبس اور فلوس کا بیٹا فیلیس سے دان کے علاوہ انیٹموریس میں ٹروئی میں موجود مقا جو پروٹا گورس کے مثا گردوں میں سب سے زیادہ شہور ہی اور فلسفے کو اپنا بیشہ بنا ناجا ہما ہی ہے ہیں سے اکثر پردیسی معسلوم سے جی سننے والوں کا ایک گروہ چل رہا تھا ان میں سے اکثر پردیسی معسلوم سے جی سننے والوں کا ایک گروہ چل رہا تھا ان میں سے اکثر پردیسی معسلوم

ہوتے سے بھی بروٹاگورس مختلف شہروں سے بہاں وہ اپنے سفر کے سلط بی گیا تھا ساتھ کے آیا تھا۔ آرفیس کی طرح اس کی اواز کی شش سے وہ کھنچ چلے آئے تھے مجھے یہ بھی کہ دینا چاہیے کہ چندا تھنس والے بھی اس صحبت بی موجود تھے جس صنا بھے اور قاعدے سے یہ لوگ جل دہ تھے اسے دیکھ کر مجھے بڑی توثنی ہوئ ۔ وہ کھی اس کے داستے میں نہیں آتے تھے ملکر جب وہ اور اس کے داستے میں نہیں آتے تھے ملکر جب وہ اور اس کے برابر جلنے والے کا محملے ہوئا تھا اور سب لوگ گھوم کر پورے نظم کے ساتھ جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ ان سے آگے دہتا تھا اور سب لوگ گھوم کر پورے نظم کے ساتھ اس کے بیجے اپنی اپنی جگر لے لیتے تھے۔

اس کے بعد نبقول ہو آمرے "میں نے آنکھ اطحائی توکیا دیکھتا ہوں "کہ ہیں اس کے بعد نبقول ہو آمرے" میں سنے آنکھ اطحائی توکیا دیکھتا ہوں "کہ ہیں اس الیائی مقابل کی غلام گردش میں طری شان سے کرسی پر تمکن ہی اور اس کے پاس بنجوں بر لوگ ہمیاس سے طبیعیات اور ہیئیت کے سعلت سوالات کر رہے تابی اور وہ اسادی کی مند سے ان سب مسائل کی تت دیے کم رہا ہی۔

اس کے علا وہ میری آنکھوں نے ٹینیلس کو دیکھا " پروڈ بکس کیوی ہی انیفنس میں موجودتھا وہ ایک کرے میں تھیرا ہوا تھا جو بپیوٹیس کے زبانے میں گودام کا کام دیتا تھا لیکن چونکہ سمکان میں حگر نہتی اس لیے کیلیاس نے اس صاحت کراکر ہما نوں کا کمرہ بتا دیا تھا میروڈ بکس ابھی تک بھیر کی کھا لیس اوڑھے سامن کراکر ہما نوں کا کمرہ بتا دیا تھا میں کوچ پر پاسنیاس سرامی بیطا کھت بسیناس کے ساتھ ایک کمسن لڑکا تھا جولیقیناً بہت حین ہی اور اگر می خلطی ہیں بسیناس کے ساتھ ایک کمسن لڑکا تھا جولیقیناً بہت حین ہی اور اگر می خلطی ہیں کرتا قرص سیرت سے بھی آ داستہ ہے۔ مثا یکسی نے اسے اگا تھن کہ کر کیا دا تھا اور میرا کمان ہو کہ وہ پاسنیاس کا مجبوب تھا۔ اس لڑے کے علاقہ ڈویمینٹس نام کے دوخف ، ایک توسیبس کا بیٹا اور دوسرالیوکولو فیڈیس کا اور کھا درلوگ میں تھے مجھے ہوں میں تھے مجھے دہ میں تقدیمی کی باہم سنوں۔ اس لیے کہ جھے دہ بڑا عقل کل اور بہنچا ہوا آ دی معلوم ہوتا ہو لیکن میں اندرونی طقے میں شرکتے سکا۔ اور اس کی نوش آین دگہری آ واز کر میں اس طح گونے رہی تھی کہ اس کے الفاظ سجھیں نہیں اتے تھے۔ سجھیں نہیں اتے تھے۔

ہمارے داخل ہوتے ہی ہی ہی الی بیادیس می ابہنیاجے تم بجاطور برر حین کہسکتے ہوا و مکالاسٹرس کا بیٹا کری ٹیمیاس می - اندر پہنچ کر پہلے تو ہمنے زرادیر ٹیبرکر ہس پاس نظرہ الی اور پھر پروٹا گورس کے پاس کئے ۔ یں نے کہا پروٹا گورس میرادوست بقراط اور میں تم سے ملتے آئے ہیں "

اس نے پوچھا" تم مجدے اکیلے میں ملنا چاہتے ہویا اور لوگوں کے سامنے" میں نے بواب دیار جیسا تم چا ہو۔ پہلے یسن لوکہ ہمارے آنے کی غرض کیا ہے؟ پھرفیصلہ کرنا "

اس نے یوچھا"کیاغوش ہو"

یں نے کہا" میں یہ بتا دول کہ میرا دوست بقراط ایتھنس کا رہنے والاہو۔

وہ ابولوڈورس کا بیٹا ہی ۔ ایک اونچے اور دولت مند فاندان سے تعلق رکھتا ہی
اور قدرتی صلاحیت اوراستعدا دے لحاظ سے اپنے ہم عمروں میں کسی سے کم نہیں۔
فالباً وہ سیاست کے میدان میں امتیا ڈھال کرنا چا ہتا ہی اوراس کے خیال میں
تھادے سائھ گفتگو کرنے سے اسے یہ بات مصل ہوسکتی ہی ۔ اب تم خود میرفیصلہ
کرسکتے ہوکہ تم اس سے اپنی تعلیم کے متعلق تنہائی میں یا تیں کرنا لیسند کروگے
یا اور لوگوں کے سامنے یا

" سقراط تحماری اس توجه کامشکریه ، یقیناً ایک پردسی کوج برات تهرول

میں جا کروہاں کے بہترین نوجوانوں کواس کی ترغیب دے کہ اپنے عزیزوں اور دوستوں ، اور معوں اور جوانوں سب کی صحبت کو جھو در کراس کے ساتھ اس اس خیال سے کردہ اس کی گفتگوسے فائدہ اٹھائیں کے ، بڑی احتیاط کی ضرورت م اس کے طرزعل سے بڑی بڑی رقابتیں بیدا ہوجاتی ہیں۔بہت سے لوگ اس دشن بن جاتے ہیں اوراس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں میرے خیال میں سوفسطائیوں کانن بہت قدیم ہی سکن اس کے زمانے میں جولوگ یہ کام کرتے تھے وہ برنامی کے خوت سے مختلف ناموں کی آٹومیں چھپ کرکرتے تھے بعض شاعود ك نام س جيس الوهر الله المونائيديس اور تعبل كالمول ك نام س جیے ارتئیں اور میوسیس، یمان تک کرنبض ورزش سکھاتے والوں کے نام عيد إنس - المديني زمار مال كامت مور بيراديس جويم مكاراس رسا نقا اور البسيلمبريامين ربهتامي اوراعلى درجيكا سوفسطاى بمحودتمهار ال ا گانھوکلیس بطا ہر مرکبیتی کا ماہر لیکن حقیقت میں ایک متا زسوفسطای تھا۔ اسی طرح بائیمقو کلائر الس کیوسی اوربہت سے لوگ تھے ۔ جیساکہ بی نے کہا ان سب نے بیفن محف السکے طور برا فتیا رکھیے تھے اس سے کہوہ بدنا می سے ڈرتے تھے ۔ لیکن میرایہ طریقہ نہیں ہی اس لیے کہ میرے خیال میں میر لوگ اليفمقصدس كامياب بنيس بوك مده حكومت كودهوكا دينا عاست تح مكر اس نے دھو کا منہیں کھایا۔ اب رہے عوام قودہ بالکل سادہ لوح ہوتے ہیں ، اور جوسبق اکن کے حاکم پرط صا دیتے ہیں اسی کو دہرایا کرتے ہیں ۔ اگرانسا ن میدان سے بھاگ جائے اور بھا گئے ہوئے پکرا جائے تو برانتہائ حاقت ہی اوراس برلوگون كواورزياده عصر آماي امسي كه ده كما كن وال كوعلاده اوراعتراضوں کے جواس کے فلات ہوں مدمعاش بھی سمھنے سکتے ہیں- اس لیے

مكالمات افلاطون 444

میں نے اس کے بالکل بوکس طریقہ اختیار کیا ہی اور کھلٹم کھلڈ اینے آپ کوسوفسطای اورمعلم كهنا ور ميري خيال من يداعترات اخفاسي زياده قرين صلحت اي-یش اختیاط کی دوسری تدبیرون کوبھی نظرانداز نہیں کرتا -اس لیے مجھے امید ہوک خدا \_ فضل سے سوفسطائبت کا قرار کرنے سے مجھے کوئ نقصان نہیں پہنچے گا بیس نے يه پينيرسال اسال سے اختيار كرركها بح اسلام

لگایا جائے تومیری عربہت بڑی ہی اس صحبت میں کوئ شخص ای نہیں می يْن باب كى برابرند ہوں - لہندا أكرتم مجھ سے گفتگو كرنا جاستے ہوتو مثي اس كو

ترجیح دوں گاکہ سب کے سامنے کی جائے 🖖 چەنكە مچھے شہدىقاكداس كى خوشى يەسى كەبروڭدىكىس اور بېيياس كے سامنے

اینا کمال دکھاکرسرخروی عال کرے اورہم لوگوں کو این مراحوں کی حیثیت سے بیش کرے اس نے بیش نے کہا درہم کیوں نہ پروڈیس اور سپیاس اوران کے

دوستوں کو بہاں ملاس کہ وہ بھی ہماری بالیر شیس " اس نے کہا ٌ ضرور''

كيلياس في كها " اوراكرايك محلس موجائ حس مين تم مبي كرحت كروتو

كيا ہرج ، 5 -" اس برسب في اتفاق كيا اوراس فيال سے لوگوں كو برى فوشى بوك

كه دانشمندوں كى گفتگوسىننے كاموق ملے گا - ہمنے خودكرسياں اور نجيبي اٹھاكر بیبیاس کے قریب بھاں پہلے سے اور بنجیں رکھی ہوئ تھیں قریبے سے لگا دیں۔ اس انتا میں کیلیاس اور الی بیا وس نے بروڈ کیس کو استرسے اٹھا با اور اس کے رفيقون سميت محلس سي الم أكركم -

جب سب لوگ بیره که تو پروٹاگورس نے کہا "سقراط سب حفرات

جمع ہوگئے ہیں ۔ اب بتا وُ وہ کون نوجوان ہی جس کا تم ابھی ذکرکررہے گئے " پٹ نے جواب دیا" بٹس کھروہیں سے متروع کرتا ہوں اور یہ بتانا ہوں کہ میں کس غرف سے آیا ہوں۔ یہ میرا دوست بقراط ہی جو تم سے سلنے کا مشاق ہی وہ یہ جانیا چا ہما ہے کہ تھاری صحبت میں رہنے سے اس پرکیا اثر ہوگا ہیں مجھے اتن ہی کہنا ہی ۔"

پروٹاگورس نے بواب دیا" صاحبزادے اگرتم میری صحبت میں رہوئے تو پہلے ہی دن تم پہلے سے بہتر ہو کر گھر جا کوگے - اور دومسرے دن اس سے بہتر، غرض اسی طرح روز بروز بہتر ہوتے جا کوگے !

یہ سن کریں سے کہا " بروٹاگورس مجھے یہ بات تعارے منہ سے سن کرطلق تعجب نہیں ہوا اگر خودتم کو با وجودتھاری اس عمراو فصل و کمال کے کوئی شخص کوئی ایسی جبر سکھا ہے جوتم نہیں جانے تھے تو یقیناً تم بھی پہلے سے بہتر ہوجاؤگے۔
لیکن میں اس سے مختلف جواب جا ہتا ہوں ۔ محصیں مثال دے کر بھی دوں ۔ فرض کروکہ بقراط بجائے تھارے نوکسیس ہراقلی سے جو کچہدن ہوئے ابتحار ہوتا ہوں ۔ فرض کروکہ بقراط بجائے تھارے باس آیا ہی اس کے باس جا آبا اور جیسے تم سے مناہی ، اس سے سنتا کہ اس کی صبت میں روز بروز ترقی کرے گا اور بہر اس سے سنتا کہ اس کی صبت میں روز بروز ترقی کرے گا اور بہر اس سے سنتا کہ اس کی صبت میں بہر ہوتا جا وک گا اور بھراس سے پوچیتا " میں کا ہے میں بہتر ہوتا جا وک گا اور بھراس سے پوچیتا " میں کہتے ہیں بہتر ہوتا جا وک گا اور بھراس سے پوچیتا " میں کروا جا کوں گا ؟ " تو زیو کسیس یہ جواب دیتا " مصوری میں " اور اس سے بوچیتا " میں کروا جا کوں گا ؟ تو دہ یہ جواب دواں اس کی زبان سے بہی بات سنتا اور دیجہ کو جواب دواں کو بواب دواں کو اور جھرکو جواس کی طرف سے سوال کر دیا ہوں تم ہو کہتے ہو کہ بیلے ہی کو بیل کہ تم اسی قسم کا جواب دواں کو بوان کو اور جھرکو جواس کی طرف سے سوال کر دیا ہوں تم ہو کہتے ہو کہ بیلے ہی کا دواں کے دیتا" با نسری بجانے میں اس کی طرف سے سوال کر دیا ہوں تم ہو کہتے ہو کہ بیلے ہی کہ بواب دواں کو اور جھرکو جواس کی طرف سے سوال کر دیا ہوں تم ہو کہتے ہو کہ بیلے ہی کو دواں کو دی اور جھرکو جواس کی طرف سے سوال کر دیا ہوں تم ہو کہتے ہو کہ بیلے ہو کہ بھرکہ بیلے ہی کو دواں سے سوال کر دیا ہوں تم ہو کہتے ہو کہ بیلے ہو کہ بھرکہ بھرکہ بھرکہ بھرکہ بھرکہ بواب کو دواں کہ بھرکہ بھ

دن تھاری مجت میں بیط کر وہ پہلے سے بہتر ہوکر، گھرمائے گا - اور اسی طرح ہردور ترقی کرتا رہے گا ، تو یہ بتا دُ بروٹا گورس، کہ وہ کس چیز میں ترقی کرے گا ؟

ری ری ارب و بی بات سن کر پروٹا گورس نے جواب دیا " تم بہت مناسب سوال کوتے ہو اور میں ہرناسب سوال کاجواب بہت نوشی سے دیتا ہوں -اگرنقراط میرے پاس آئے گا تواس کواس نیم کی دردسری نہیں اٹھانی بڑے گی حس میں دوسرے سوف طائی اپنے مثا گردوں کو بتلاکرے اُن کی تو اپن کرتے ہیں موہ بہارے اگر اس استا گردوں کو بتلاکرے اُن کی تو اپن کرتے ہیں موہ بہارے بی اور ان کے یہ استا دافقیں بہارے باس جواج جڑا کرآئے ہیں اور ان کے یہ استا دافقیں مکھاتے ہیں و پر سے ہو ہو گا ہوا ہو کہ بہارس کی طرف دیکھا ) لیکن اگروہ میرے پاس آئے گا تو وہ چیز سیکھے گا جواسے سیکھنی مقصود ہو بعنی ذاتی کا دوباد میرے پاس آئے گا تو وہ چیز سیکھے گا جواسے سیکھنی مقصود ہو بعنی ذاتی کا دوباد اور امور جامہ دونوں میں حن تدبیر سے کام لینا۔ وہ خود اپنے گھر کا بہترین انتظام اور امور جامہ دونوں میں جس بن طریقے سے گفتگوا ورکل کرنا ہی گا "

یں نے کہارہ معلوم نہیں میں تعادی بات انجی طرح سبھا یا نہیں۔کیا تھا را یہ مطلب ہے کہ تم میاستِ مُدن کی تعلیم دیتے ہو اور لوگوں کو انجھ شہری بنانے کا دعویٰ کرتے ہو''

<sup>و</sup>بان سقراط میرایپی دعویٰ ہو''

" پھرتوتم بڑا عمدہ فن جانتے ہو ؛ بشرطیکہ اس بات میں کوئ فلط فہی نہو اس لیے کہ میں تم سے صاف صاف کہتا ہوں میروٹاگورس بیجے اس میں شہر ہی کہ یہ نن سکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن بر بھی شکل ہو کہ تھا دے دعوے کوجھوٹا جھوں -میں تھیں بٹیا دوں کہس وجہسے میری پر داسے ہو کہ بیرفن ایک شخص دوسرے شخص کونہیں مسکھا سکتا ؟ میرا بیدعودی ہو کہ اہل ایتھنس بہت سجھدار لوگ ہیں

اورواقعی دوسرے یونانی انفیں ایس سی سی بیں ۔ بیں یہ دیکھتا ہوں کرجب يه لوگ اسمبلي بي جع بوت بين اور جومعامله زير بحث بوده تعمير سي تعلق ركه ابو، تونن تعميرك ما مرشور مسكي بلائے جاتے ہيں۔ اگرجها زبنانے كامسكله موتو کشتی ساز، اسی طرح اورفنون میں جوسکھانے اورسیکھنے کے قابل سمجے جاتے ہیں۔ اگرکوئ ایس شخص انفین متنوره دینا چلہ جوز بریحت من میں ان سے زیادہ جہار نبيس ركفتا ، بال خوب صورت دولت مندا ورعالي خاندان صرور سي تووه اس كى بات بنیں سنتے بلکراس پر بینے ہیں اور آوازے کتے ہیں یہاں تک کدوہ اس شورسے گھیراکر خودہی ہدے جائے ، اگروہ اس برطی حمارہے توصدرکے حکم سے كانسلبل استحيي كرك جاتي بيكن جب كوى ملى معامله بو توسخف كوراب دینے کی آزادی ہو ۔۔۔۔۔ اب برصی المطاعی انعل بند، ملاح، رمكير، غربيب، اميرا چموٹا برا \_\_\_\_ جوچامتا ہو كھڑ الوجاتا ہى اور برخان بي كلى منال كى يهال اس كوى اس بات يرنهين لوكماكد بفير كي سي الوسط ، بغرسی کی شاگردی کیے ہوئے وہ مشورہ دینے کو ستعد ہے۔ ظاہرہی اس کی وجہ يى اكد والمجفظ بي كماس قعم كاعلم سكها يا نبيس جاسكتا - اورصرف رياست اى كانهيس ملكه اشخاص كابحى يبى حال ارب بهارس مبتزين اور وانشمندترين شهري بھی اپنی سیاسی حکمت دوسرول کونہیں سکھائسکتے مِثْلاً ان نوجوانوں کے باب يرى كليس كوك ليميد اس في ال سب علوم وفنون مي جواستادول سيسيك جاسكة مي النفيس اعلى ورج كي تعليم دلاى ليكن توداين شعيد مين سياست ميس به توخود کچه سکھا یا اور نه کسی استا دے سپردکیا۔ بلکہ وہ اپنے حال پر چیوڑدیے گئے گویا اس امیدبرکه وه خود بی نبکی کی حقیقت معلوم کرلیں گئے ۔ یا ایک اورمثال بر غوريكيخ - بمارك دوست الى بيادلس كاايك چهواعها ي كلنياس برجس كا سمر پرست ہی پر کیلیس تھا۔ اس نے اس خون سے کہ الکی بیا دسی ، کلینیاس کو بھاڑ دے گا۔ اسے بھائی سے چھڑاکر ارلیقرن کے بہاں تعلیم کے لیے رکھا۔ مگر چھر جہینے ہی نہیں ہونے پائے تھے کہ ارلیقرن نے اسے واپس کر دیا۔ اس لیے کہ وہ تعلیم دینے سے عاجز بھا۔ اس کے علاوہ بش بے شماد مثالیس ایسے اشخاص کی تعلیم دینے سے عاجز بھا۔ اس کے علاوہ بش بے شماد مثالیس ایسے اشخاص کی نہیں بناسکے ۔ ان مثالوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے پروطا گورس میرا بیخیال ہے کہ نہیں سخامی کہ نہیں جا تا ہوں اور سیجھٹا ہوں کہ تعاری باتوں کو سنتا ہوں تو میں مذبذ ب ہو جا تا ہوں کہ تم بہت ویسے تجربہ اور علم اور تو بت اختراع رکھتے ہو۔ یش ہوا ہتا ہوں کہ اس لیے کہ میں جا تا ہوں کہ تم بہت ویسے تجربہ اور علم اور تو بت اختراع رکھتے ہو۔ یش ہو اس کی کہ اگر ہوسکے تو تم مجھے زرا وضاحت سے یہ بات سمجھا دو کہنگی سکھائی جا سکتی ہے۔ کہا تم اتنی عنا بیت کروگے ؟"

را بڑی نوشیسے سقراط لیکن تمکس بات کوپند کروے ؟ کیا بی بحیثیت بزرگ کے تم سب لوگوں کو جو مجہ سے جھوٹے ہوایک اضلاتی تثیل یا انسانہ

سناوں ياتم سے اس سند پر بحث كروں !

اس پرحا ضرین میں سے کئ آ دمیوں نے یہ جواب دیا کہ اس کا فیصلی تشخ خودہی کرناچاہیے <sup>یا ،</sup>

اس نے کہا" اچھا تو پھرمیرے خیال میں افسا نہ زیا وہ دل جب سے گاہ۔
ایک نہ مانے میں دنیا ہی صرف دیو تاہی دیوتا تھے۔ فائی مخلوق کا دجود
نہ تھا لیکن جب اس کے بیدا ہونے کا وقت آیا تو دیوتا وَں نے انھیں مٹی اور
اگ اور بہت سی چیزوں سے جو زمین کے اندر ان دونوں کے لینے سے بنتی ہیں '
اگ اور بہت سی چیزوں سے جو زمین کے اندر ان دونوں کے لینے سے بنتی ہیں '
بیداکیا۔ اور جب وہ اُنھیں باہر روشنی میں لانا چاہتے ستھے تو انھوں سنے بیداکیا۔ اور جب وہ اُنھی باہر روشنی میں لانا چاہتے ستھے تو انھوں سنے

برويقيس اورايسيقيس كومكم دياكه الفين مناسب صفات سي السستهكريس اليميقس تيبروا تتيس سيكهابن ان من صفات تقسم كرتا بهون مم أكرد مكولينا يربات طح بهوكئي اورانيتيس نے تقلیم کا کام انجام دیا جن کواس نے طاقت دی ایس تیزی نبیں دی اور *جو کمزور سق*ے انھیں تیز بنا دیا بعض کواس نے سلح کردیا اور بعض کو غیر سکے جھوٹا دیا ۔ آخر الذکر کے سابع اس نے حقاظت کی اور تدبیرین نکالیں ۔ تعبض کو اتنا برا بنایاکه ان کی طرای حفاظت کاکام دے اور بعض کوچیو کا بنایالیکن ان کی فطرت میں ہوا بیں الزنایا زمین کھودکراس میں رہنار کھ دیا تاکہ اس طرح وہ اپنی جا ن بچاسکیں . غرض اس طرح اس نے ہرا یک کی کی تلا فی کر دی اس خیال سے كه كوئى شل معددم نه يون بائے - اورجب وہ اس كا انتظام كرجكاكه وہ ايك دوسرے کے ہا تقدسے بر ما دنہ ہوں تواس نے الفیں اوسم کے اثرات سے محفوظ الحضنے کی تدبیریں بھی اختیاد کیں عان کے تھنے بال اور موطح حرائے بنا دسیے کروہ حاثروں میں سردی سے اور گرمیوں میں گری سے نیج سکیں اور حب ارام کرناجا ہیں توالضیں ایک قدرتی بشر بیسر العاس کے علاوہ اس نے الفیں سم اور بال مجی دیے اور اُن کے یا نوے تیکھے کا پھوا است اور ہے منادیا میراس نے ان کے لیے طرح طرح کی کھانے کی چیز پر پر اکس مسلسد تعبق کے لیے زین کی بوٹیل معن کے لیے درختوں کے بھل معض کے لیے ج<sup>و</sup>یں اور معنی کی غذا دوسرے جانوردن کو قرار دیا معن کواس نے الیب بنایا کہ ان کے بیجے بہت کم موں اور جن جانوروں کا وہ شکارکرتے ہیں ان کوکٹرت سے سیجے دینے والا-اس طرح ان کی نسل محفوظ رہی ، غرض آبیجیس ہو کھیے زیاً وہ دانشمند نہ تھا ، یہ بھول گیا کہ اس نے ساری صفات جو اس کے ہاتھ میں تقلیل بہائم میں تقلیم کردیں۔ اورجب انسان کی باری آئ عے اب تک کھے نہیں ملاقعا توسخت برنشان ہوا

وہ اس بریشیان میں تھا کر پروٹیسیں تقسیم کامعائر نرنے آیا اور اس نے دیکھا کہ اور جانورون كوتومناسب سامان ل كميا بهر صرف السان ننگے مبدن اور ننگے بير بي ميار اوربغيرستركره كيا سى-اب وه وقت آر بالقاكرانسان كوهي نكل كرروشي ميس جانا تھا۔ برومتھیں کے اور تو کھھجویں نہ آیاک اس کی نجات کی کیا تدبیر سویے اس ہیفیشس اور تھینے کی صنعتیں اور ان کے ساتھ اگ (اس لیے کہ بیرا گ کے نہ وہ عال کی جاسکتی تھیں اور نہ استعال کی جاسکتی تھیں) انسان کو دے دیں۔ اب، نسان کوزندگی مسرکرینے کا شعور کال ہوگیالیکن مسیاسی شعورسے وہ محروم رہا اس لیے کہ وہ زئیس کے تیف میں تھا اور پر تیجیس میں بیطا تت ناتھی کہ س اسمانی قلعے میں واخل ہوسکے جہاں زلیں رہنا تھا اور جب کی حفاظت کے لیے بڑے خوفناک سنتری موجود تھے۔ البتراتھینے اور میٹیٹس کے مشترک كارفائے ميں دافل موكيا جا ل وہ اپنى كيت شرك كام كيا كرتے تقے اوراس فے ہیفییٹس کا فن جواک کی مروسے انجام پا ٹائھا اور انتھینے کا فِن کے جاکانسان کو دے دیا اس طرح ان ان کے لیے زندگی طرورتیں میا ہوگئیں - مگریہ کہاجاما ، کد بعدیں ابتیمیس کی غلطی سے پر ویتیس پر بوری کامقدم جلایا گیا -" جونكمان من ديوتا وُن كى كيھ صفات موجودهين المبذا ابندايس كل جانورون مي صرف وسى ديوتاؤن كى معرفت ركھتا تھا اس ليے كه صرف وسي ان كابهم شس تها أوروه أن كي مورتين اورة بان كابين بنايا كرمًا تها -مقور ی مرت میں اس نے کلام موضوع اور اسما اختراع کر لیے۔اس کے علاق مکان تمیر کیے ،کپرے ، جوتے اور پلنگ بنائے اور زمین سے ابنی غذا حال کرنے لگا ۔اس سامان کے ساتھ انسان ابتدا میں سنتشرر ہاکرتے تھے اور شہروں کا وجود منظا، اس کا یہ نتیج ہوا کہ ورندے اخیس بلاک کرنے لگے اس کیے

كه وه ان كے مقابلے ميں بالكل بے سے اور ان كافن صرف اس كے ليے کانی تفاکہ زندگی کے وسائل ہم پنجائے اور انھیں اس قابل بنیں بناسکتا تھا کہ جازرو سے جنگ کرسکیں۔ غذا تو ان کے پاس تھی لیکن اٹھی کک وہ حکومت کا نن انہیں جانتے سکتے ہم کافن جنگ ایک حصتہ ہی ۔ کھ دن کے بعد بقائے نفس کی خوائبش نے الفیں شہرول میں جم کر دیالیکن جب وہ اکٹھے ہوتے تومکومت كا فن نه جاننے كى وجست ايك دومرس سے براسلوك كرنے لگے اور كيوانتشا اور الماكت مين بتلام وسكة - زيس كواندنية مقاكه سارى سل معدوم موجائي كي اس لیے اس نے ہریس کوان کے پاس پھیجا جس نے ادب اورانصاف پرستی ، اور تالیعتِ قلوب پرشہروں کے ظمی بنیا درکھی ۔ ہرلیس نے رس سے پوچھا کہ "میں ادب اور انصاف انسانوں کوکس طرح سکھاؤں ؟ کیا پر پیریں ان میں اس طرح تقیم کردوں جیسے کہ فنون تقییم کیے جاتے ہیں ؟ یعی صرف چند منتخب لوگوں كوستلاً ايك تحف كے مقامع من جوطب ياكسي اورفنسے واقت إعوا بير، بهت سے بالک نا واقعت ہوتے ہیں ؟ " زیس نے کہا سب کودو، میں جاہتا اوں کہ ہرایک کوان میں حصد ملے ، اس لیے کہ اگر فنون کی طرح نیکیاں بھی عز چندافرا دیک محدود رہی توشہروں کا مجودی قائم نہیں رہ سکتا۔اس کے علاوہ میرے حکم سے یہ قانون بنا دوکہ چھٹی ادب اور انصا ف سے محوم ہوگا ہمل كرديا جائے گا۔اس كے كه وہ رياست كے ليے ايك عذاب مى " يہى وج مح سقراً طركه الل انتينس اورعمو أسجى انسان جب المفين شجاري ياكسي ادرد يتنكار کے مسکطے برغور کرنا ہو، صرف چندلوگوں کومشورے میں شامل کرتے ہیں اور الركوى دوسرتض وهل ديتاً بحرة بقول تعارب است لوك ديتي بي ، اگروه ان چند نتخب لوگوں میں سے نہ ہو۔ اور میرے خیال میں یہ بالکل قدرتی بات ہے لیکن جب وه سیاسی قابلیت پرغور کرتے کے لیے جمع الوتے ہیں جوموت انساف اور وانشندی سے بیل الهوتی ہی تو وه صبرسے ہمخف کی بات سنتے ہیں۔ یہ بھی قدرتی بات ہی اس لیے کہ ان کے خیال میں اس قابلیت میں ہمخف کا حصتہ ہونا جا ہیے ورنہ ریاست قائم نہیں رہ سکتی۔ اب میں نے تھیں اس امرکی وجہ مجا دی سقراط ۔

اور دیانت اور برسیاسی صفت بین برابر کا حصد دار سخصتی بین اس کی مزید تنبی اس کی مزید تنبی اس کی مزید تنبی اور وه به بری برابر کا حصد دار سخصتی بین اس کی مزید تنبوت بیش کرتا بول اور وه به بری بریم جانتی به دکد دوسری صور قل بین اگر کوی شخص کہے کہ بین بریط بہت اچھا بجاتا بول یاکسی اور فن میں ماہر بون کی دعوے کرے میں اور اس کے درشتہ دارا سے مجنون بریم کرسرزنش میت بین یافظ ہوتے ہیں اور اس کے درشتہ دارا سے مجنون بریم کرسرزنش کرتے ہیں یافتا ہوتے ہیں اور اس کے درشتہ دارا سے مجنون بریم کرسرزنش کرتے ہیں ایک میں اور میں اور میاسی صفحت کا سوال ہوتو با وجو د اس کے کافل کی جائے ہیں ایک جدیا نت بولے کا علم ہو، اگروہ مجمع عام میں ابنی بدنیا تی کا صال بی بی کہ دوج پیز دو سری صور توں بیں ہوشمندی مجمع عام بی ای فلی اب کامال بی بی کہ دوج پیز دو سری صور توں بیں ہوشمندی مجمع مام بی ان کھی اب خوان کہلائے گی ۔ سب یہ کہتے ہیں کہ شخص کو دیا نت دار ہویا نہ ہو اور جوشمس اس کے خلاف کے وہ چاہیے خوان وہ دیا نت دار ہویا نہ ہو اور جوشمس اس کے خلاف کے وہ یا گل ہی ۔

''ان کاخیال ہوکہ شخص میں تھوٹری بہت دیانت داری ہونی ضروری تو۔ اوراگر بالکل نہ ہو تواسے دنیا میں رہنا ہی نہ چاہیے۔ بیش نے یہ دکھایا ہوکہ لوگ اس صفت کے بارے میں ہرایک سے مشورہ لینے میں حق بجانب ہیں اس لیے کہ وہ ہنخص کواس میں حصہ دار سمجھتے ہیں ۔ اب میں یہ ٹا بت کرنے کی

كوشش كرون كاكدوه اس صفت كووبهي ياخو درؤنهين سمجتة بلكه ايك اسي جيز جومسکھائ جاسکتی ہو اور محنت کرنے سے حاصل ہوتی ہو۔ کوئ شخص ان لوگوں كونصيحت يامرزنش مبي كرسكا ياان سے خفانبي الوگاجن كى مصيبت كوده قدرت يا الفاتي مجمَّتا بدو-اليه لوكون كوندمزادي جاتى بي ادر ندان بركوي قدفن ہوتی ہی بلکصرف ان کی حالت پرانسوس کیا جاتا ہی۔کون ایسا احمق ہو گاہ ایک بدصورت یاضعیف انجلقت شخص کومنرا دے یانصیحت کرے اوراس کی وجه يه بحك وه جانتا بحكه اس قسم كى اچھائى يا برائى قدر تى وراتغاتى چىز بريكين الرئسى تنفس بن ان صفات كى كى موجومطالع سے ادرشق سے ، اورسكھائے ہے . صصل جعتی ہیں اور ان کے بوکس برائیاں موج دہوں تولوگ اس برخفا ہوئے ہیں اسے تنبیہ کرتے ہیں اور سنرا دیتے ہیں ۔۔۔۔۔ ان برائیوں ہی ہے ایک بنے درخی ہی اور دوسری ناانصافی اور انفیس ہم سیاسی صفت کے میں برعكس كدسكت بي -السي صورت مين تتخص دومسرے بيزخفا جو كا اوراس سرزنن --- ظاہر ای اور سے کہ اس کے خیال میں مطالعے سے اور سيكھنے سے وہ صفت جس كى دومرت خص ميں كمى ہى عال كى جاسكتى ہى ستخاط اگرتم سنزا کی حقیقیت برغور کروتو فوراً تھاری سجومیں آجائے گا کہ انسانوں سکے نردیک نیکی سکھی جاسکتی ہی۔ کوئی شخص برائ کرنے والے کواس خیال سے یا اس وجر سے منزانہیں دیتاکہ اس نے براکام کیا ہے۔۔۔۔۔مرت وحثی جانور فقتہ سے اندھے ہوکرا یا کرتے ہیں سلکہ چنفس معقول منزادینا چابتاه وراسطسى تجيلى براى كاكرس كى تلافى منبيس بوسكتى ، انتقام لينامقعود بہیں ہو وہ توستقبل کود مکیمتا ہی اور یہ جا ہتا ہو کہ بخص منزایاتے ہوئے دیکھے وہ دوبارہ براکام کرنے سے بازیسے - وہ سزاات دادی غرض سے دیتا ہی۔ بہ بات صاف طور سے اس امر پردلالت کرتی ہوکہ نیکی سکھائی ہائی ہو۔
یہ بنیال اُن سب لوگوں کا ہی جو فرائی طور پر یاعموی طور پر دو مروں سے ان کے جرم کا بدلالیتے ہیں خودتھا رے شہرکے لوگ عی بعنی اہل ایتھنس بھی اوروں کی طسسرے ان لوگوں کو تھی جی بی بسزا دیتے ہیں اور ا ن سے انتقام لیتے ہیں ماس سے ہم ان لوگوں کی کشریتے تعداد کا اندازہ کرسکتے ہیں جن کا بین خیال ہو کہ نیکی سکھی اور سکھائی جاسکتی ہی۔ اب تک بیس نے وضا صف سے ساتھ دکھایا ہی سقراط کہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو تھا رہے ہم وطن اس میں حق سی انب در سیمجتے ہیں دوکھایا ہی ساتھ میں اور سیمجتے ہیں اور سیمجتے ہیں اور سیمجتے ہیں اور سیمائی واسکھائی جاسکتی ہی۔

سر فرکرا ہی ایک وقت باتی ہی کاتم نے اچے ادمیوں کی اولادے بارے
میں فرکرا ہی ایک وجرہ اچھے آدی اپنے لڑکوں کو وہ علم سکھاتے ہیں ہُونلموں سے
مال ہوتا ہی اور اس میں الحبی کائل بنادیتے ہیں لیکن وہ صفات ان کے اثدر
بیدا کرنے کی طلق کوشش نہیں کرتے جن ہیں خود ان بزرگوں کو انتیاز حاصل
ہوتا ہی ہی بہاں سقراطیں اپنی تغیل کوئتم کمرتا ہوں اور بحث مثر وع کرتا ہوں ۔
ہوتا ہی ہی بہاں سقراطی اپنی تغیل کوئتم کمرتا ہوں اور بحث مثر وع کرتا ہوں ۔
درا اس بات برغور کرو، کوئی ایسی صفت ہی یا نہیں جب میں سب سنہ میلوں کو
مصند داد ہونا چاہیے اگر شہر کا وجود قائم رکھتا ہی ؟ اسی سوال کے جواب میں
مقداری شکل کاحل مثابل ہی اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہی، اس لیے کہ
مقداری شکل کاحل مثابل ہی اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہی، اس لیے کہ
مقداری شکل کاحل مثابل ہی وہ کہ انسانیت ہی ۔
مقداری حضد اور پاکنفسی مختصر ہے کہ انسانیت ہی ۔
مسل اور عضت اور پاکنفسی مختصر ہی کہ انسانیت ہی ۔
مسل اور عضت اور پاکنفسی مختصر ہی کہ انسانیت ہی ۔
مسل اور عضت اور پاکنفسی مختصر ہی کہ انسانیت ہی ۔
مسل اور عضت اور پاکنفسی مختصر ہی کہ انسانیت ہی ۔
مسل اور عضت اور پاکنفسی مختصر ہی کہ انسانیت ہی ۔
مسل اور عضت اور پاکنفسی مختصر ہی کہ انسانیت ہی۔
مسل اور عضت اور پاکنفسی مختصر ہی کہ انسانیت ہی ہو خواہ وہ ہی ہویا ہی ا

مرد ہدیا عورت، تعلیم اور تنبیہ کاستی ہی بہاں تک کہ اس کی اصلاح ہوجائے اورجوکو کی تعلیم اور تنبیہ سے سرشی اختیار کرے وہ یا توجلا وطن کردیاجاتا ہی یا لاعلاج ہی کوئیلم اور تنبیہ سے سرشی اختیار کرے وہ یا توجود الاعلاج ہی کوئیل کردیا جاتا ہی ۔۔۔۔۔ اگر بیسب کے صبح ہی اور اس کے باوجود احجہ آدی این لوگوں کو اور سب چیزیں توسکھاتے ہیں گریہ چیز نہیں سکھاتے تو تم سوجو کہ ان کا طرق کی کی اور عموی زندگی دکھا جگے ہیں کہ ان کے نزدیک نیکی سکھائی جا اور تحقوی اور عموی زندگی دونوں ہیں نشود نما پاسکتی ہی ۔ بھر بھی دہ اینے لوگوں کو جھوٹی جو گی باتیں تو دونوں ہیں نشود نما پاسکتی ہی ۔ بھر بھی دہ اینے لوگوں کو جھوٹی جو گی باتیں تو سکھاتے ہیں جن کے نہ جا اس کے موت اور حلا طفی کا اندائے بہیں ،لیکن بڑی باتیں میں منا مان کی تباہی کا اندائے بہیں ،لیکن بڑی باتیں میں اور خلا طفی کا باعث ہو ماکتا ہی بلکہ موت اور خلا طفی کا باعث ہو ماکتا ہی بلکہ موت اور خلا طفی کا باعث ہو ماکتا ہی بلکہ موت اور خلا طفی کا باعث ہو ماکتا ہی بلکہ موت اور خلا طفی کا باعث ہو ماکتا ہی بلکہ موت اور خلا اس ماکھاتے اور اس کا استمام نہیں کرتے کہ وہ ان سے وا قف ہو جائیں کی قدر بھیدا د تو اس کی دونوں ہی مقدر اور اس کا استمام نہیں کرتے کہ وہ ان سے وا قف ہو جائیں کی قدر بھیدا د تو اس ہو جائیں کی تو تو تو تو ہو ہو گی ہو ہو گیں کی تو تو تو ہو گی ہو گی ہو گیں کر ہو گی ہو گیں ہو گی ہو گ

" تعلیم اور تنبیہ تو ہا کل بجین ہی سے شروع ہدجاتی ہے اور آخر عمر تک جاری رہتی ہے۔ جہاں بچر یہ بات سیمنے کے قابل ہوائیاں اور کھلائی ، باپ اور اتالین ایک سے ایک بڑھر اس کی اصلاح کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اور اس نے کچے کہا یا کیا اور اور فرصیحتوں کا دفتر کھل گیا۔ یہ بات افعا ف کی ہی ، یہ بہانعا ف کی ہی ہی ہی ہو اور یہ نامی و داگر وہ اس نصیحت برعمل کرے تو خیر ور نه زرا دھمکا کر اور مار بہا کہ ورست کر دیا جا تا ہی جی برھنی لکڑی کو سید صاکرتے ہیں ، جب زرا بڑا ہوتا ہی ورست کر دیا جا تا ہی جی برھنی لکڑی کو سید صاکرتے ہیں ، جب زرا بڑا ہوتا ہی تو وہ اس معلموں کے باس بھی دیتے ہیں اور الحقیں تاکید کر دیتے ہیں کہ پڑھائی اور موسیقی سے زیادہ وہ اس کے عادات واطوار کا خیال رکھیں اور علم الیما ہی کرتے ہیں اور موسیقی سے زیادہ وہ اس کے عادات واطوار کا خیال رکھیں اور علم الیما ہی کرتے ہیں۔

جب ا<u>ط</u> کا حروت سیکھ حیکتا ہوا ودکھی ہوئی عبارت کو سیمھنے لگتا ہی جیسے کہ پہلے ر بانی گفتگر بھتاتھا تووہ اُس کے التر میں طِرے شاع وں کی تصانیف دے ديت إن جوه مرسيس بنج يربيط كرير عما اله و ان من بهت سي تصيحتين اور بہت سی کہانیاں اور قدیم شاہیر کی تعریفیں ہوتی ہیں جواسے زبانی یا د کرنی بان پیں تاکہ وہ ان کی تقلیدا ور ان کا سابننے کی کوشش کرے اسی طح بربط سكها نے والے هي اس كاخيال ركھتے ہيں كدان كا كم بن سٹا كر دتميز دار ہو ا ورشرارت ندکرے جب وہ اسے بربط بجاناسکھا چکتے ہیں تواسے اور ایجھے مٹاعوں بینی غزل گومشاعوں کے کمال سے امشنا کرتے ہیں اور ان کی نظموں کو نغمے میں فرصالتے ہیں اوران کے وزن اور شرکو بیتوں کی طبیعت کے مناسب بناتے ہیں تاکہ ان میں زیادہ نرحی اور ہما ہنگی اور موزو نیت پیدا ہو اوروہ گفتگوا ورعل کے قابل ہوجائیں اس لیے کہ سرخض کی زندگی میں ہم آہنگی ا در موز و منیت کی ضرورت ہے۔اس کے بعدوہ انھیں ورزش سکھانے والوں کے باس بعجتے ہیں تاکدان کے سہمان کی نیک طبیعت کا ساتھ دے سکیس اور الفیس حبمانی کروری کی وجہسے جنگ میں یاکسی اور موقع پر بردلی نہ دکھانی بڑے ۔ یہ اُن لوگوں کا ذکر ہی حوصاحب مقد در ہیں۔ اُن کے بیتے سب سے پہلے اسکول جانا متروع كريت بي اورسب ك بعد تعليم حم كريت بي -جب وه استادون تعلیم ٹا میگتے ہیں توریا ست انھیں اس باٹ کیرجبور کرتی ہی کہ قوانین سے وافعیت حاصل کریں ، اپنی مرضی سے نہیں ملکہ جونمونہ انھوں نے قائم کردیا ہواس کے مطابق نزندگی بسرکریں ،حب طرح لکھنا سکھاتے وقت استاٰ دمبتدی کے لیے سیلے سلاخ کی مددسے لکیریں تھینچ دیتے ہیں اور تختی ان کے ہاتھ میں درے کر انفی لکیروں پراکھواتے ہیں-اسی طرح شہری ریاست ان قوانین کا خاکھیٹی ہی

جوقدیم زمانے میں اپھے اچھے واضعان توانین نے وضع کیے تھے۔ یہ نوجوان کے آگے رکھے جانے ہیں تاکہ اس کے علی کی رہنا گی کریں تواہ وہ انسرکا کام کرتا ہویا ماتحت کا جوشخص ان کی خلاف ورزی کرے استینبیہ کی جاتی ہو یا وسرے الفاظیں اس سے موافذہ کیا جاتا ہی۔ یہ اصطلاح تمصرت تھا رہے ملک بیں بلکہ اور ملکوں میں بھی استعال ہوتی ہی اورانصاف کا کام ہی میں کہ کوگوں سے موافذہ کرے جب خصی اور عمومی شیکی کے لیے اس قدر استام کیا جاتا ہی تو بھرسق آط تم کیوں اس جرت اور شہر میں ہو کہ کیا تی واقعی سکھائی جاسکتی ہی جرسق آط تم کیوں اس جرت اور شہر میں ہو کہ کیا تی واقعی سکھائی جاسکتی ہی ج

الی حیرت کی بات ہو کہ اچھ باپوں کے بیٹے اکثر بُرے نکلتے ہیں ؟ یہ تو کوئ الی حیرت کی بات ہیں اس لیے کہ جب بیں نے کہا ریاست کا وجو واس پر دلالت کرتا ہو کہ نیکسی ایک خص کی طک نہیں اگراپ ہو ۔۔۔۔ اور تھانا ہو ۔۔۔۔ تو تم مثال کے طور برکسی اور شغل یا فن کا تصور کروجوریا مست کے وجود کے لیے اس قدر ناگزیر ہو فرض کرو کہ ریاست کا وجود اس دقت تک نامکن ہو جب تک کہ ہم ہیں سے ہرایک اپنی ب طرح مطابق بانسری بجانے والے کو تنہیہ اور شخص دھوٹے سے اس فن کی تعلیم دے اور برے بجانے والے کو تنہیم کرے۔ اسی طرح اخسی جھیا تا نہیں مبلکہ دومروں کوسکھا تا ہو۔۔ اس لیے کہ ہم کی طرح اخسی جھیا تا نہیں مبلکہ دومروں کوسکھا تا ہو۔۔۔ اس لیے کہ ہم کی طرح اخسی جھیا تا نہیں مبلکہ دومروں کوسکھا تا ہو۔۔۔ اس لیے کہ ہم کی طرح اخسی جھیا تا نہیں مبلکہ دومروں کوسکھا تا ہو۔۔۔ اس لیے کہ ہم کی طرح اخسی جھیا تا نہیں مبلکہ دومروں کوسکھا تا ہو۔۔۔ عرض پر فرض کر لوگرہم اس سب کوا یک دومرے کے انصاف اور شکی سے فائدی بہنچتا ہی جینا نجے ہر شخص قدر مستحدی اور فیاضی سے ایک دومرے کو بانسری بجانا ماکھا نے لگیس تو کیا تھا رہے خوال میں سقراط او جھی بانسری بجانے والوں کے لڑکوں کو بگر سے تصارے خوال میں سقراط او جھی بانسری بجانے والوں کے لڑکوں کو بگر سے تصارب خوال میں سقراط او جھی بانسری بجانے والوں کے لڑکوں کو بگر سے تصارب خوال میں سقراط او جھی بانسری بجانے والوں کے لڑکوں کو بگر سے تصارب خوال میں سقراط او جھی بانسری بجانے والوں کے لڑکوں کو بگر سے تصارب خوالی میں سقراط اور بی بی بانسری بجانے والوں کے لڑکوں کو بگر سے تصارب خوالی میں سقراط اور بی بی بانسری بجانے والوں کے لڑکوں کو بگر سے تصارب خوالی کی سے تصارب خوالی میں سقراط کو بانسری بیا نام کی دومر کے دومر کے انسان کی بھر کو بانسری بھرانے کی بیا کی بیا کی دومر کے دومر کے بیا کی بیا کی دومر کی بھر کی بھر کی بیا کی بیا کی دومر کے دومر کے دومر کے بیا کی بھر کی ب

بجلنے والوں کے اطرکوں پرکوی فوقیت حاس ہوگی ؟ میرے خیال میں توہمیں ہوگی ؟ ان کے لطکوں کا املیا زجال کرنا یا مکرنا اس برموقون ہوگا کہ ان میں بانسری بجانے کی قدر تی صلاحیت کتی ہی ؟ اکثر اچھے بجانے والے کالوکا مُرانکے گا اور بُرے بجانے دانے کا چھا نکلے گا-اورسب کے سب ان لوگوں کے مقابلے یں بہت فیمت ہوں گے جوسرے سے بانسری بجا ناجانے ہی نہ ہوں۔اسی طرح يتمجهوكمة قانون اورعلم وادب كمسيكين والون مين جوترك س برا بوكا وه کی اُن لوگوں کے مقابلے میں انصاف کا ٹیٹلا کہلائے گاجن ہیں نہ تعلیم ہوا ور نه عدالتین ، نه توانین ، نه اور کوئ سند شین جوانفیس نیکی پر مجبور کرتی ہوں \_\_\_ -- مثلاً وہ وستی تبغیں کھے سال شاعر فیری کرانیس نے لینائی تہوارے موقع پراسٹیج پردکھا یا تھا۔ اگر تم اس کے طاکفے کے مروم سزرار لوگوں کے ساتھ رستے ہوتے تو یوری بیٹیں ا در فرائ نا نڈامسس جیسے لوگوں کی محبت کو بہرت غنیمت سمحق اوراس ملک کے بدمعاشوں کوسرت سے یادکرتے تم جو اسنے غیرطمئن ہوسقرا کا توکیوں ہو اسھی لوگ نیکی سکھانے والے ہیں جس کی حتبی ب طرموداورتم ير بويضة موكرسكهان واله كهان بي ؟ توالي ابى برجي تم يو حيو يوناني زبان كون سكها تا بى باكيونكداس كيمي كوى خاص سكهان والم نہیں ملیں گے۔اگرتم بیسوال کرو کم ہما رہے کاریگروں کے لڑکوں کو وہ فن جو انفوں نے اینے باب را دا سے سیکھا ہی، کون سکھائے ؟ یوں توخود کاریگر اوراس کے ساتھبوں نے اپنی سے طرکے مطابق اٹھیں سکھا دیا ہی لیکن اس فن کی مزیر تعلیم کون دے گا ؟ بیقیناً سقراط تھیں ان کے لیے استاد وصور شنے میں دقت ہو گی لیکن ان لوگوں کے لیے جواس فن میں بالکل کورے ہیں استاد تلاش كرف يس بالكل دقت من موكى سيبى بات نيكى برا وردومسرى چرول برعي صا دق آئی ہے۔ اگرکوئ شخص ہمارے مقابیلے ہیں نیکی کو ایک قدم تھی اگے بڑھائے قوہمیں اس پرقناعت کرنی چاہیے۔ اس قسم کا ایک استاد نیں اسینے آئی کو شخصتا ہوں اور اسینے نزویک اس علم میں دوسروں سے زیادہ حصد رکھتا ہوں جو انسان کوشرلیٹ اور نیک بناتا ہی ۔

" بين ائين ساكروون سے حتنا مير ليتا بون اتنا بلكراس سے زيادہ الخيس سكھا ديتا ہوں جس كاكروہ خوداعترات كرتے ہيں اس يے مين فرائي كايبطلق نكالا الم يستعلى المرتضي المنتقليم يا حكتا الو الراس كاجي چاہے تومیری مقررہ فیس ادا کرویتا ہی الکین کوئ مجبوری بہل ، دہ پوری رقم شدینا جاب تواسے صرف یدکر تا پڑتا ہے کہ کسی مندر میں جاکر علمت اٹھا نے کہ و کھا ہے سيكها بحاس كى قيمت اتنى كادرج كيروه كهتا بحاس سے زباده اسے ادائبين كرنيا پڑيا۔ "اس تمثیل سے اور اس استدرالال سے سقراط میں نے یہ تا بت کرنے کی کوسٹش کی ہو کہ نیکی سکھائی جاسکتی ہو، اوریسی اہل تھینس کی راے ہوئی نے یر کھی دکھانا جا ہو کہ سرکوی تعجب کی بات نہیں کہ اچھے با پوں کے بڑے بیطے یا بُرے بابوں کے اچھے بیٹے ہوں۔ ان کا نمونہ بولی کائٹس کے بیٹے بیٹی کرتے ای جر اسکان دولوں دوستوں بیبر میس اور زان تھبس کے ساتھی ہیں اوراسے باپ محمقامیے میں بالکل تکے ہیں۔ یہی حال اور ببہت سے صناعی كى اولادكا ، و بيريس اورزان تقبس كمتعلق مجھ يانبين كمنا جاہي ، اس کے کہ وہ کم بن بیں اور ایسی ان سے بہت کھامید ہے !! بروطا كورس كى كفتكوختم موى اورميرك كإنون مي "اس کی آواز اس دلکش انداز ہے گونجتی رہی کہ کچہ دیر تک میں یہ سمحمتا رباكه وه أب تك بول ربابح اوركان لكاكرسنتا ربا ي

تخربب مجد برهقيقت منكشف موى كداس في واتعى ابنى تقريرهم كردى كر توبری شک سے ش نے اسے حواس درست کیے اور بقراط کی طوف دیکھ کراس سے كها ١ ا الولودوس كے بيا ي تعالادل سے شكركزار مول كرتم مجے يہاں للے -اگریس پروٹاگورس کی تقریر مسنٹا توجھے نہایت اسوس موتا لیس یہ سمها كرتا تناكدكسي ان ن كى كوشتش ان نون كونيك نهيس بناسكتي سكن اب

محص ملوم مواكه اليانهين أي-ساہم ایمی ایک دراسی شکل باتی ہی، جےمیرے خیال بس پروٹاگورس اسانی سے ص کردے گا جیے کہاس نے اور بہت سی شکوں کوص کر دیا۔اگر كوئ تفن بيريكيس يا مارے مك كسى اورزبردست مقررس جاكران معاللا میں راے نے توفالباً وہ لوگ می اتنی ہی عمدہ تقریر کریں گے لیکن جب کوی تعمل ان سے سوال کرے تو دہ کتا ہے کی طرح نہ کچھ بتاسکتے ہیں اور نہ کچھ لیچھ کتے ہیں - اور اگر کوئی ان کے خطبے کے کسی ایک معمولی جزیر اعتراض کرے تو وہ ایک لمی جوڑی تقریر شروع کردیتے ہیں ادریتیل کے برتنوں کی طرح جب ا مک ما دیجنا مشروع کرستایس توجب تک کوئ تحف ان بر با مقد نه رکه دے برا بر بحبّ رہنتے ہیں ۔ نسکین ہما را دوست پر وٹا گورس نہ صرف انھی تقریر کر سکتا ہی جیبا کہ وہ بہلے ہی ثابت کرجیکا ہے بلکرجب کوئی سوال کیا جائے تواختصارے جواب دے سکتا ہی - اورجب وہ نووکوئی سوال کرتا ہی توجراب کا انتظار کرتا ہواور اسے سنتا ہے۔ یہ طری نایا ب صفت ہی۔ اچھا پردٹاگورس اب بیس تم سے ایک چھوٹا ساسوال کرناچا ہتا ہوں اور اگرتم اس کاجواب دے دو تو میں بالكل طئنن بهوجا وَل كا - تم كه رب متع كم نبكى سكها ئى جاسكتى برح-اس بات كو

یش مخصاری مسند برمانے الیتا ہوں ۔تم پر شی اتنا بھروساکرنے کو تیار ہوں

''اس کاجواب بہت اسمان ہوستو اَط-جن صفات کا تم ذکر کر دہے ہو وہ نیکی کے جصے ہیں جوایک واحد چیز ہی ''

"کیا یہ حصے اسی عنی ہیں ہیں جس متی ہیں سنہ، ناک، انگھیں اور کان چہرے کے حصے ہیں یا وہ سونے کے اجزا کی طرح زیں جوایک دوسرے سے اور اسپنے کل سے صرف چھو مطح بڑے ہونے کے اختیار سے مختلف ہیں؟"

"میرے خیال ہیں سقراط ان میں جواختلات ہی وہ بہتی قیم کا ہی۔ اُن میں اُنہیں سی دہیں تعلق ہی ہے۔ اُن میں اُنہیں ا آبس میں دہی تعلق ہی جو ایک ہیرے کے مصوب کوکل چہرے سے ہوتا ہی '' د' اور کیا یہ مکن ہی کہ لیفن لوگ نیکی کا ایک حصد رکھتے ہوں بعض دو سراِ حصد ؟ یا چوشخص ایک حصد رکھتا ہو وہ لازمی طور پر دوسرے اور جصے ہی رکھتا ہوگا ؟ ''

" نہیں ہرگز نہیں۔اس لیے کہ بہت سے لوگ بہا در ہوتے ہیں اور با انصاف نہیں ہوتے۔ یا با انصاف ہوتے ہیں اور دانش مندنہیں ہوتے!! "توتم اس سے انکا رنہیں کرتے کہ شجاعت اور حکمت بھی نیکی کے حصتے ہیں ؟ " "بے شک ہیں اور حکت ان ہیں سب سے افغنل ہی۔" " اور وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں ؟" " اور ۔ "

الگ کام کھتا ہی سے ہرایک جرے کے حصوں کی طرح اپنا ایک الگ کام کھتا ہی ہے۔ سنڈا نکھ کان سے مختلف ہی اور اسس کا کام می مختلف ہی اس طرح دوسرے حصے بھی ندا بنے کام کے لحاظ سے اور نہ اور کسی لحاظ سے ایک دوسرے سے مثابہ ہی ؟ بیس بہ جا تنا جا ہتا ہوں ککیا کہی صور نیکی کے حصوں کی ہی ؟ کیا وہ بھی ایک دوسرے سے اپنی ما ہمیت اور نیکی کے حصوں کی ہی ؟ کیا وہ بھی ایک دوسرے سے اپنی ما ہمیت اور ایک کام کے لحاظ سے مختلف ہیں ؟ اس لیے کہ ظاہر ہی یہ تشبیدای پرولات کر تی ہے ؟ ک

" بال سقراً طانها را بینیال سیح ایک دوسرے سے منکف ہیں۔ اس کیے کہ ظاہر ہی بیششبہ اسی پر دلالت کرتی ہی ۔"

" تونیکی کا کوئ اور حصه علم یا عدل یا شجاعت یا عفت یا دین داری سے مثا به نہیں ہی ؟ " " مند . "

اچھا تواب آؤ، زلاان کی اہیت کی تحقیقات کریں - پہلے یہ بتاؤتم محصے اس بات میں تنفق ہویا نہیں کہ عدل میں سی چیز کی خاصیت بائ جاتی ہ میری توہی راے ہی - کیا تھا دی نہیں ہی ؟"

برن، در در فرض کروکہ کوئ شخص ہم سے پوچے اے نیروٹا گورس اوراے

سقراط، یہ چیزی کوئم عدل کہنے ہو، اس کی خاصیت عدل ہے یا طلم ؟ اوریں جواب دوں کہ عدل تو تم میری تا میرکروے یا تردید ؟" جواب دوں کہ عدل تو تم میری تا میرکروے یا تردید ؟" "تا مُدکرون گائ

" توش پوچھنے والے کویہ جواب دوں گاکہ عدل کی خاصیت عدالت ہو۔ کوکنہیں ؟"

اور فرض کر دکه وه په بی پوچیه" اچهایه بتنا وُکیا دین داری هبی کوئ چیز بری؟ تومیرے خیال میں ہم ہبی جواب دیں گے کہ ہاں " " سیال میں ہم ہبی جواب دیں گے کہ ہاں "

" تم بھی اسے کوئ چیز ملنتے ہو۔ ہو کہ نہیں " اُس نے اس سے اتفاق کیا

"اورجوه بوچه که کیااس چیزیس دین داری کی خاصیت بریابی دینی کی؟ تو مجھاس سوال برخصته آجاہے گا اور نیس کہوں گا-ا رہے بھلے آوی کیوں خواہ نخواہ میراسسر کھاتے ہو۔ اگر دین داری میں دین داری کی صفت نہوگی تواور کاہے میں ہوگی ؟ متھاری کیا راہے ہی ؟ تم بھی کی جواب دوگے نا ؟ " "در در اُنہ اُنہ "

"ا وراگروہ اس کے بعد آکرسوال کرے ، انجی تم کیا کہرہے تھے ہوٹ پد یُس نے فلط سنا ہو گر مجھے تواب معلوم ہوا کہ تم نے کہا نیکی کے مختلف حصے ایک سے نہیں ہوتے ، تویش جواب دوں گا' سناتو تم نے بالکل صحیح گرتھارا پیخیال فلط ہی کہ تم نے جھ سے سنا یش نے توصرف سوال کیا تھا جواب پروٹا گورس نے دیا تھا، اور فرض کرو وہ تھاری طاف مخاطب ہوکر کے کیا یسیج ہی پروٹاگورس ؟ کیا تھا را یہ دعویٰ ہو کوئیکی کا ہر حصد دوسے سے مختلف ہوتا ہی ۔۔۔۔۔ توتم اسے کیا جواب دوگے ؟

ہوہا ہی جے اقرار کرنا پڑے گانسقراط کہ جو وہ کہتا ہی تھیک ہی " " اچھا پُروٹا گورس' بیرسب باتیں ہم نے مان لیں -اب فرض کرد کواسک سکے دہ یہ کہ تو بھر دین داری بی عدل کی خاصیت نہیں ہوتی اور شد عدل می دین داری کی بلکہ بے دینی کی ۔اسی طرح دین داری بیں عدل کی نہیں بلکہ ظلم کی خاصیت ہوتی ہی توہم اسے کیا جواب دیں گے ؟ بیش اپنی طرف سے قدمتی کہ در گاکی میں دین داری کی صفیت ہی اور دین داری معدل کی ایک

ظمی خاصیت ہوئی ہی، نوہم اسے کیا جاب دیں ہے ؟ بیں اپنی طرف سے
تو یقیناً یہ کہوں گاکہ مدل دین داری کی صفت ہی اور دین داری عدل کیاور اگر تھاری اجازت ہوگی تو تھاری طرف سے بھی بہی کہوں گاکہ عدل بانکل
یا قریب قریب دہی چیز ہی جو دین داری ۔ اور یہ تو بی دعوے سے کہوں گاکہ عدل
دین داری سے مت بہی اور دین داری عدل سے بیش تم سے یہ علوم کرنا چا ہتا
ہوں کہ کیا بی تھاری طرف سے یہ جواب دسے سکتا ہوں؟ اور تم مجے سے
اتفات کروگے ؟"

" بَن تُواس قصیر سے اتفاق کرہی نہیں سکتا سقر اَطاکہ عدل ہیں دار کا کہ ما تواس قصیر سے اتفاق کرہی نہیں سکتا سقر اَطاکہ عدل ہیں کی حاصیت ہے اور دین داری ہیں عدل کی اس لیے کہ مجھے ان دونوں بی فرق موز معلوم ہوتا ہی بگر کیا سرح ہی ؟ اگر تمصاری پیزوشی ہی تو میری کھی ہی نوشی ہی اگر تم جا ہتے ہوتو بین داری اور دین داری اور دین داری میں مدل کی خاصیت ہی ۔"

بی مدل می بیگ بر اگر تمهاری خوشی جو ' سه اور اگر تمهاری مخری بؤدالا نتیجه " تابت نهیس کرنا چا متنا ملکه این اور تمهاری قول کوتنا سبت کرنا چا متنا ملکه این اور تمهار سه قول کوتنا سبت کرنا چا متنا موس میرا مطلب میر بی کدا چها نبوت وه به چس می اگر مگر کچه نه بهو ''

ی اس پر میں نے تعجب کے لہج میں کہا کیا تھادے خیال میں عدل اوردین دار میں محفن خفیف سی مشابہت ہو؟ "

"نہیں ۔ گرمجھے اس خیال سے انفا ق نہیں جو تھارے فہن ہیں ہو" "اچھاچونکہ اس کے ماننے میں بظا ہرتھیں دقت محسوس ہوتی ہر اس لیے ہم ان چیزوں میں سے جن کا تم نے ذکر کیا تھا ، کوئ اور مثال لیے لیتے ہیں ۔ تم حاقت کے وجود کو مانتے ہو۔"

"يال مانتا بهول"

"كيا دانش مندى حاقت كى صدرتهيں ہى،

ر اورجب ہوگ مناسب اور مضبوط طریقے سے کام کرتے ہیں تو تھیں ان کے میں دورہ ہوں ہے "

فعل مين اعتدال نظراً مّا يرك "

"اوربيه اعتدال عفت كي وجه سي پيدا موتا بري

"اور جولوگ مناسب طریقے سے کام نہیں کرتے وہ حماقت کرتے ہیں اور

ان کے علمی اعتدال نہیں ہوتا"

وللميك المحاس

" توحاقت سے کام کرنا اعتدال سے کام کرنے کی ضدیج ؟" اس نے اس سے اتفاق کیا

"اورحاقت كيفل حاقت كى وجرس اوراعتدال ككام عفنت كى وجس

کے حاتے ہیں ؟ "

اس نے اس سے اتفاق کیا

او اورجو کام مضبوطی سے کیاجائے وہ طاقت کی وجے اور چوکمز وری سے

كيا جلئ وه ناطاقتى كى وجست بيوتا بهر ؟"

اس بنے اتفاق کیا

" اور جو کام تیزی سے کیا جائے وہ تیز اور جو اسٹنگی سے کیا جائے وہ استہ

اس نے پیراتفاق کیا

"اور جو کام ایک خاص طریقے سے کیاجاتے اس کی ایک خاص وجہوتی ہ

اورجواس سے متعنا د طریقے سے کیا جائے اس کی متعنا و وجبہ ہوتی ہیں''

اس في الفاق كيا

" اجها ایک مات اور بتا دو که کوئی شخصین موتی ہی یا نہیں ؟"

"موقی ہی"
"حس کی ایک ہی ضد ہوئی ہی ؟"
"س کے سوا کھینہیں "
"اور کوئ شی نییک ہوتی ہی ؟"
" ہوتی ہی ایک ہی ہوتی ہی ؟"
" جس کی صندایک ہی ہوئی ہی ؟"
" اس کے سوا اور کچے نہیں "
" کوئی آواز باریک ہوتی ہی ؟ "
" بی کی صند صرف ایک ہی ہی ہوئی موٹی آ واز ؟ "
" بی ایک ہی ہی ہوئی ہی ایک ہی ہی ہوئی ہی اواز ؟ "
" بیاں ایک ہی ہی ۔ اس کے سوا کچے نہیں "
" بیاں ایک ہی ہی ۔ اس کے سوا کچے نہیں "
" بیاں ایک ہی ہی ۔ اس کے سوا کچے نہیں "

اس نے اس سے اتفاق کیا "اچھا توہم نے اب تک جتنی باتیں مانی ہیں انھیں ایک بار کھے وہرالیں -اول ہم نے تیسلیم کیا کہ ہرچیز کی صرف ایک ہی صدم ہوتی ہی ایک سے زیادہ نہیں ہوتی ؟ "

" بارتسليمكيا"

ہ کی صفیم لیا ہا اور ہمنے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ جو کام متضا دطریقے سے کیاجائے اسس کی وجر متضا دہوتی ہر؟"

"y'U'

"اورسم نے یہ می تسلیم کیا تھا کہ وکام حاقت سے کیاجائے اس کاطریقہ

ضد ہراس کام کے طریقے کی جاعتدال سے کیا جائے ؟" "ال "

"اورج كام اعتدال سے كيا جائے اس كى وجعفت اورجوجا قت سے كيا جائے اس كى وجعفت اورجوجا قت سے كيا جائے اس كى وج جماقت بعونى ہى ؟ "

اس نے اکٹا ت کیا

"اور م کام متفاد طریقے سے کیا جائے اس کی وجمتفاد ہوتی ہر؟" "ان اس"

"جو کام عفت سے کیاجائے وہ کچھ اور ہوتا ہر اور جو حافت سے کیاجائے وہ کچھ اور ہوتا ہر ؟ "

" اوران کے طریقے ایک دوسمرے کی ضد ہیں ؟" در ررینک "

" اسس بلیان کی وجوه بھی ایک دوسرے کی صند ہیں بینی حاقب ،

عقبت کی ضدہ بی ؟ " "ملا ہرہی"

"اور تھیں یادہی ناکہ ہم سے پہلے ہی تسلیم کریے ہیں کہ حاقت دائش مندی کی ضدہی؟"
کی ضدہی؟"
اس نے اتفاق کیا

"ا ورسم نے بیائی کہا تھاکہ ہرجیزی صوت ایک ہی ضدموتی ہو؟"
" ہاں "

تو کپر بروٹا گورس ہم دو دعووں میں سے کس کو ترک کریں ؟ ایک توہیم

کہ ہر چیز کی صرف ایک ہی ضدیوتی ہی اور دوسرا بدکہ دانش مندی عفت سے جلار رواور دونوں نیکی کے حصے ہیں اوروہ اپنی ماہیت اور کام کے لحاظ سے ایک دوسرے سے عُداہی نہیں بلکرچرے کے حصوں کی طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تواہب یہ بٹا وکہ ان دونوں وعودں میں سے ہم کسے ترک کریں؟ اس لیک<sup>ر</sup> یہ توظا مرہ کدایک دومسرے سے ہم آمنگ تہیں اوران میں کسی طرح مطافقت نہیں ہوسکتی مجلا ہم انفیس کیو نکرایک دوسرے کےمطابق کرسکتے ہیں ،جب ایک طرف یہ ما ناجاچکا ہی کہ ہرچیز کی ایک ہی صدیوتی ہوایک سے زیادہ نہیں ہوتی ا ور دومسری طرف مم دیکھتے ہیں کہ حماقت ایک چیز ہی اور اس کی صدر وہی \_\_\_ --- دانش مندی اورعفت - بر ناپروٹا گورس ؟ تم بی کہوگے تا ؟ "

اس نے اتفاق توکیا گربادل ناخواست " تو معرعفت اور دانش معندى ايك سى چنز بوجيد يبله عدل اوردين دارى أمين قريب قريب ايك مى چيزمعلوم بوئ فتى أوريروالا كورس اس بحث كوختم مى كرليس مهيس سمت منيس مارى جاسي كيانهادس خيال مين ايك بالضاحة أدى ابن ب الضافي من اعتدال سے كام يرسكتا ہو؟

ر مجھے تو یہ کہتے ہوئے شرم آئ ہی،سقراط، مگربہت سے لوگ ال جائیں کے

"توكيم من تم سے بحث كروں ياان لوگوں سے ؟"

" بَيْن تَوْيِهِ جِالْهِ تَا ہوں کہ تم ہر با ٹی کہرے پہلے ان لوگوں سے بحث کرلو !" " حسبی نمفاری مرضی - مگر شرط بیر ہر کہ تم مجھے جواب دیتے جا کو اور بیکتے جا که كتفيس ميرى دا سے سے اتفاق ہى يانہيں - سرامقصد تويہ ہوكداس دعوے كى صحت كاامتحان كروں مگرمكن ہرى كه بي جو يو يجھنے والا ہوں اورتم جو جواب دينے وا

ہو دو نوں ہی کا امتحان ہوجائے "

پروٹا گورس بہلے تود کھانے کے لیے یہ کہ کرانکا رکرتا رہا کہ میر بحث کچیو صلافزا نہیں ہے۔ آخر جواب دینے پر راضی ہوگیا۔

ش نے کہا " توآ کہ ہم شروع سے جلتے ہیں ، تم مجھے جواب دیتے جا کو تھا را خیال ہو کہ بعض لوگ با وجود بالضاف ہونے کے باعضت ہوتے ہیں "

" ہاں میں یہ مانے لیتا ہوں"

" اورعفت تصلحت اندشي كانام ، كا "

"بال"

اُور صلحت اندشِی کے معنی یہ ہیں کہ سوچ سبچھ کیبے انصانی کی جائے ہ<sup>و</sup> دور

"طبیک ہیں"

"اگراس میں کامیانی ہو؟ یا تاکا می کی صورت میں ہی ؟"

'' اگر کامیانی ہو'' ''اور تم نیکی کے قائل ہو''

اورم می*ی سے ا* ' ما<sub>ن س</sub>ا'

"ورنیکی دہی ہی جوان ن کی صلحت کے مطابق ہو؟ "

" ہاں ، بے شک ، مگر بعض چیزی الیبی بھی ہیں جو خلات مصلحت ہیں، پھر

بھی ثیں اتھیں اچھالبھتا ہوں یہ

مجھے یہ خیال ہواکہ پروٹاگوری کچے برہم اورجز بزہورہاہی ایسامعلوم ہوتا کفاکہ دہ لڑنے پراکادہ ہوجائے گا۔ یہ دیکھ کرٹیں نے اپنے کام سے کا م رکھا اور آہستہ سے کہا کپروٹاگورس جب تم یہ کہتے ہوکہ قلاب مصلحت چیزیں آچی ہوتی ہیں تو تھادی مراد ان چیزوں سے ہی چوصرف انسان کے لیے فلان مصلحت ہیں یا

على العوم فلا وينصلحت ؟ كياتم آخرال ذكركوا جِعاكبت مو؟" اس نے جواب دیا" ہرگز نہیں ۔ اس لیے کمیش جا نتا ہوں بہت سی چر ہر - گوشت اورشراب کی بعض میں ، دوائیں اور ہزار ماانٹیا ہیں جن کااستما ان سے سیے خلاف ِ مصلحت ہے اور بیض البسی بھی ہیں جن کا استمال صلحت سيرمطابق ہى - تعف ہيں جوانسان كے ليے ندمفيد ہيں ندمض بلكر صرف گھوڑوں کے کام کی ہیں العین بٹیاوں کے اور بعض کتوں کے کام کی بعض جانوروں كے نہيں بلكرورختوں كے كام كى العض درختوں كى بطوں كے كام كى ہيں اگران كى شاخوں کے لیے اتھی نہیں مُثلاً کھا دجو درخت کی طبیں دی جائے تو بہت مفید ہو لیکن اگرشاخوں اور مہنیوں برخوال دی جائے توہلک ہی یامٹلاً زمتون کے ہیل کو ك لوجوسب يودول كي مضربى اورعمواً انسان كيسوامعب جانورول ك بالوں کے لیے منہا بت نقصان دہ لیکن انسان کے مالوں اوراس کے جسم کے بيمفيد سيح اوراس طور بمراستعال كرني مين بهي رجس كيمختلف طريق اورمختلف تانبری اس) وہی چیز وحیمان نی کے بیرونی حسوں کے لیے نہایت اچی ہی اس کے اندروتی حصوں کے لیے بے حدیری اسی لیے اطبا ہمیشدایینے مرتضوں کوغذا میں تیل کے استعال کی مانعت کرتے ہیں رہجزاس سے کہ وہ بہت کم مقدارس استعال کیا جائے بعنی صرف گوشت کی با ندددر کرے کے لیے بالخی کے لیے" جب اس کا برجواب ختم ہوگیا تولوگوں نے نعرہ ہائے حسین ملند کیے میں نے کها" بروٹاگورس میرا حافظ بہرت خراب ہے۔جب کوئی آبی تقریر کرتا ہی تو مجھیاد ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کہ رہا ہی۔ اگریش بہرا ہوتا اور تم مجھے باتیں کرتے تو تھیں ا وازا ونچی کرنی برلی -اسی طرح اینے حافظے کی خرابی کی وجہ سے میں یہ درخواست كرتا بهون كرتم اين جوالون من اختصار سے كام بو-اگر تم يہ جاہتے ہوكر ميں بحث

مكا لمات اللاطون

میں تھارے ساتھ حیل سکوں "

« اس مسى تصارا كيامطلب . مين اختصا دكيون كركرون كيا عد مين إده تختصر

جواب دول ي

" ہرگز نہیں " " بلکرمنا ریب حد تک مختقر "

"يال"

"توليسجواب دوں جو مجھ مناسب مدنک مختصر معلوم موں یا تھیں ؟"
"میں نے سنا ہم کہ تم لوگوں کواس قدر مشرح و بسط سے گفتگو کرنا بھی مکھا مجھ کہ الفاظ اللہ ہے جہ آتے ہیں اور اس قدر اختصار سے بھی کہ کم سے کم لفظ استعمال کیے جائیں ۔اس لیے جہریا نی کرے اگر تم مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو تو یہ دوسرالینی اختصار کا طریقہ اضتیار کرو "

بین نے دیکھاکہ وہ اپنے پھلے جوالوں سے مطمئن نہیں ہے اوراب جہاں تک ہوسکے گا جواب وسے گا جواب وسکے گا جواب وسنے گورس اگر تھا دل گفتگو کرنے کہ اور میں گورس اگر تھا دل گفتگو کرنے کہ جہیں جو دہر کہتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں طویل تقریر بھی کر وکہ بین سمجھ سکوں تم تو جدیا کہ دوسر سکوں تم تو جدیا کہ دوسر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں طویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں طویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں وطویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں وطویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں وطویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں وطویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں وطویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں وطویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں وطویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں وطویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں وطویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں وطویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں وطویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں وطویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں وطویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں وطویل تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں والی میں کر سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں والی سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں والی کر سکتے ہیں والی سکتے ہیں اور تم خود کہتے ہیں والی سکتے ہیں والی سکتے

حکمت کے ماہر ہو یگریش کمبی تقریروں کونہیں سنبھال سکتا۔ کاش اجھ بیس یہ قابلیت ہوتھ و آجھ بیس یہ قابلیت ہوتی و تواب جونکہ تم دونوں طرح سے تقریر کرسکتے ہوتھ بیس چاہیے کہ خصا سے کام لور اسی صورت بیس ہم دونوں کی گفتگونکن ہی کر گریس دیکھتا ہوں کہ تھا اور مجھے ایک کام ہی جس کی وجہ سے میں تماری خصل تقریر سننے کے لیے نہیں تھ رسکتا دکیونکہ مجھے دوسری جگہانا ہی ہاب بیس جاتا ہوں اگر چہ تھادی تقریر سننے کو بہت جی چا ہتا ہی ۔

مین یه که کراپنی حگه سے اکھ دہاتھا کہ کیلیاس نے سیدھے ہاکھ سے مجھ کو
اور الطے ہاتھ سے میرے پرانے لبادے کو بکرالیا۔ اس نے کہا" سقراط ہم تھیں
نہیں جانے ویں گے، اس لیے کہ اگرتم جلے گئے توہماری بحث ختم ہوجائے گئی میری
التجا ہم کہ تم طربر جا واس لیے کہ مجھے تھاری اور پروٹا گورس کی گفتگو سننے کااس قدر
سٹوق ہم کہ دنیا کی اورکسی چیز کا نہیں۔ ہم سب لوگوں کو چربہاں موجود ہیں اسس
مسرت سے محووم نہ کرو"

اب ین اکھ کوا ہوا اور علیے پرتیار ہوگیا۔ یس نے اسے جواب دیا ہوگی دل سے جیاب دیا ہوگی دل سے جیاب دیا ہوں اور اب جی دل سے حیار سے معارے فلسفیا نہ دوق کی ہمیشہ تعربی کی ہو اور اب جی دل سے تعربی کرتا ہوں اور اگر ہوسکتا تو بیل تھاری فرایش صرور پوری کرتا گرسی بات یہ کہ میں مجد سے جا ہتے ہو وہ میرے لیے اس قدر ناممن ہی جیسے تم مجد سے کریس سے کریس سے کریس سے میں ہوں کے ساتھ جب کہ وہ جوان تھا یا کسی اور لیے دو اور فرن میں جا کہ ہوں جواب یس میں یہ کہتا کہ ہیں جی وار اپنی طائموں سے مہی چا ہوں گروہ ان کا دکرتی ہیں ۔ اس لیے کہ اگرتم مجھے اور اپنی طائموں سے مہی چا ہوں گروہ ان کا دکرتی ہیں ۔ اس لیے کہ اگرتم مجھے اور کریس کوایک ہی ورزش گاہ میں دوڑ سے ہو کہ دہ اپنی رفا کرکم کرے میرے برا برکرے ۔ اس لیے کہ ہیں تیز نہیں دوڑ سکتا گروہ آ ہمت دفا کہ کرکے میرے برا برکرے ۔ اس لیے کہ ہیں تیز نہیں دوڑ سکتا گروہ آ ہمت

دوڑسکتا ہی اسی طرح اگرتم میری اور پروٹا گورس کی گفتگو سننا چاہتے ہوتواس سے
کہو کہ مختصر جواب دے اور مہل موضوع سے نہ ہٹے جیبا اس نے پہلے کیا تھا۔ اگریم
نہ ہوا تو بحث کیونکر ہوسکتی ہی ؟ اس لیے کہ میری ناچیز راے میں بحث اورچیز ہی

اورخطبه دینا اورچیز "
کیلیاس نے کہا " مگریہ تو دیکھو سقراط کہ پروٹا گورس کا یہ مطالبہ کہ وہ اپنے
اندازے تقریر کرے جیسا کہ تما ہے انداز میں کرتے ہو کچے بے جا تو نہیں ہی ؟
اس مقام پرالکی بیا دلیں نے بات کا طے کر کہا" کیلیاس تم نے صور سے ل
صیح بیان نہیں کی اس لیے کہ ہمارا دوست سقراط پیسلیم کرتا ہو کہ وہ تقریر نہیں

ہو ہوا جائے تو موضوع سے ہو جائے اور بجائے جواب دینے کے ایک طول طویل تقریر شروع کر دے تاکہ سننے والے اس بات کو بعول جائیں رنگر کوئ یہ نہ مجھے کہ سقراط بھولنے والا ہم \_\_\_\_ یہ میراذمہ ہو کہ وہ بھی نہیں بھولنے کا اگر جہ وہ نزات میں اپنے مافظے کی خوابی کا بہا نہ کرتا ہمی مجھے تو بروٹا گورس کے مقابلے

میں سقراط حق بجانب معلوم ہوتا ہے۔ یہ میری راسے ہی ادر ہر خف کو جاہیے کہ اپنا اپناخیال ظاہر کرے ؟' جب اللی بیادیں اپنی بات ختم کر حیکا توکسی شخص نے سے سے سنا ید

مباری بیادین اور مہیاس مجھ ایسا معادم ہوتا ہو کہ کہالیاس کریٹیاس نے کہا اے پروڈ کیس اور مہیاس مجھے ایسا معادم ہوتا ہوکہ کمبلیاس پروٹاگورس کاطرف دارہی اس لیے الکی سیادلیں جسے مخالفت کاسٹون ہے دوسرے فراتی کا طرف دار بن گیا۔ لیکن ہمیں مہتوسقراط کی طرفداری کرنی چاہیے اور در پروٹا گور کی ملکہ سب کوٹل کر ان دونوں سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ اس صحبت کو درہم برہم نہ ہونے دیں ۔"

برو وكيكس نے كها كريٹياس يەتم في بهت خوب بات كهي ،اس ليے جولوگ السي صعبتول مين موجود بهوك انفيس غيرجا ننب دارى سيه فريقين كى بات سنني جابي مگریریا در کھنا چاہیے کی غیرط نب داری کے متنی برابری کے نہیں گفتگودونوں کی غېرط نب داري سيے نني جا پيپ نيکن پير ضروري ننهيں که د ولوں کي کيساں تعرب کي جاست ملكه جزرياده وانش مندم وهزياده لعراهب كاستحق مراور وكم دانش مندم وه كمكا میری اور کریٹیاس دونوں کی پروٹاگورس اور سقراطست درخواست ہے کہ وہ ایک دوسرے بحث كري، نزاع نذكري اس بير بحث تودوستول بين أستى سيه موتى بهجا وزنزاع فشر حربفوك اور دشنول مين همواكرتي هواكرابيا موتوسيسحبت بهسته يرلطف مهوكي كيونكماس طرح سم لوگ جوسننے واسے ہیں ان دونوں کی صرف تعربیت ہی نہیں ملکر تحسین کریں گے اس لیے کر تحسین ایک خلوص کی کیفیت ہی جوسننے والوں کے دل میں بپیلا ہوتی ہو لیکن تعربیت اکثر لوگ جوٹ موٹ اپنے عقیدے کے فلا منامی کر دیتے ہیں اور ہم سنے والوں کوصرف لذرت بنہیں بلکرشکین حال ہوگی ،اس لیے کرنسکین قلب سے تعلق رکھتی ہوا وراس وقت میسر ہونی ہوجب ہم علم دھکت سے ہرہ ور ہوتے ہیں مرلارت صرف عبم مك محدود مح اوراس وقت حاصل مهوني محجب كما ناكهات مي بأكوى اور عبانی تطف حاصل کرتے ہیں <sup>4</sup> بروڈ مکس کی یہ بات سُن کربہت سے لوگوں نے اظهارشحسين كميا .

اس کے بعددانش مندمیاں نے تقریر کی اس نے کہا " بی تم سب

لوگوں کو چربہاں جن ہیں عزیز اور دوست اور ہم وطن جمتا ہوں۔ قانون کی رؤ سے نہیں بلک فطرت کی رؤسے ،اس لیے کہ فطرت کے مطابق ہم جنس چیزیں ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں مگرقانون نوع انسانی کامستبر حکمراں ہی اور ہیں اکثر بہت سے خلات فطرت کاموں پرجبورکریا ہر کتنی شرم کی بات ہوگی اگر ہم لوگ جواست یا کی حقیقت کوجلنتے ہیں یونانیوں میں سب سے زیادہ وانش مندہی اوراس نہریں جو حکست کا مرکز اور اس گھریں جو شہر میں سب سے زیادہ شا ندار ہوجی ہو سے بیں بجاسط اسا طرول انتیاد کرنے کے جواس کی عظمت وشان کے شایاں ہو ادنیٰ ترین انسانوں کی طرح آبس میں توثو میں میں کریں۔ بروٹا گورس میں تم سے اور سقراط تم سے یہ ورفعا كرتا ورا ورمعين يرمشوره ديتا ہوں كرمصالحت كراد بهم لوگ صلح كرانے كے يے تیارین سقراً طاگر بروٹاگورس نہیں جا ہتا تو تم تقریر میں انتہائ اختصار برتنے يراصرارنه كرو بلكه ناطف كى باكس طصيلى كردو تاكه تصاري الفاط زياده يرتنوكت اور تمهارے سٹایان شان ہوں اور تم بھی پروٹا گورس یہ نکروکھ بیت ہوا پرسوار، بادبان ترطِ صائے ، الفاظ کے سمندر میں ،کنا رے سے دؤر بہتے جلے جا وَ ملکہ تم دونوں اعتدال کا لحاظ رکھوچے میں کہتا ہوں وہی کرو اورمیری بات مان لو کہ ایک پنج یا ناظریا صدر نتخب کرلووه تھاری تقریروں کی نگرانی کرتا رہے کا اور اس کاخیال رکھے گا کہ وہ زیادہ طویل مرہونے یا کیں!

تجویز کوکل حاضرین نے بہت ببند کیا۔ کیلیاس نے مجے سے کہا کہ میں تم کو نہیں ہے گو نہیں بھوڑ دں گا اور یہ درخواست کی کہ ایک تانج جُن لو۔ مگر میں نے یہ کہا تقریر کے یہ کوئ ثالث مقرد کرنا نا سناسب ہوگا اس لیے کہ اگر وہ تحض جو نتخب کیاجا ہے مرتبے میں کم ہوتو کم ترکو برنر کی نگرانی کرنے کاحق نہیں ہی اوراگروہ برا برکا ہو تب بھی اچھا نہیں اس لیے کہ جو تحق ہارے برا برکا ہو وہ وہ ی کرے گا جوہم کرتے ہیں گھر بخ بنانے سے کیا فائدہ اوراگرتم ہے کہ کہ "ہم کسی بہتر آدمی کو مقرر کریں" ۔۔۔ تو بیش یہ جواب دوں گا کہ پروٹاگورس سے زیا دہ دانش متدکوی س ہی نہیں سکتا ۔ اگرتم کسی اور خص کو جو حقیقت میں اس سے بہتر نہ ہو ، بہتر کے کرنتخب کرو اور دو مرے کو اس کا ذکر ان بناؤگہ یا وہ کوئی ادنی درجہ کا آدمی ہوئے تو یہ اس کی تو بین ہی جہاں تک میرا تعلق ہو مجھے تو ہین کی پروا نہیں ۔ اب مجھ سے سنو کہ میں کیا کروں گا تاکہ تمعاری مرضی کے مطابق گفتگو اور بہت ہو سے ۔ اگر پروٹاگورس جواب دینا نہیں جا ہتا تو وہ سوال کرے میں جواب دوں گا اور اسی کے مساتھ یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ میں اس سے س طرح کا جواب جا ہتا ہوں جب وہ جی کھرکے سوال کر جی تو ہو اس کے تو ہو اس سے پوچھا اسی طرح میرے سوالوں کا جواب دے اور اگر وہ اس سوالی کا بو اس سے پوچھا جائے کھیک کھیک جو اب دیے برآ مادہ نہ ہوتو تم اور میں مل کر اس سے درخواست کی تھی کہ بحث کو خراب نہ کرو اور اس کے لیے کسی خاص پنج کی صرورت نہیں ہوگی ۔۔ تم سب ہی بنج ہوگے ۔ اور اس کے لیے کسی خاص پنج کی صرورت نہیں ہوگی ۔۔ تم سب ہی بنج ہوگے ۔۔ اور اس کے لیے کسی خاص پنج کی صرورت نہیں ہوگی ۔۔ تم سب ہی بنج ہوگے ۔۔ اور اس کے لیے کسی خاص پنج کی صرورت نہیں ہوگی ۔۔ تم سب ہی بنج ہوگے ۔۔ اور اس کے لیے کسی خاص پنج کی صرورت نہیں ہوگی ۔۔ تم سب ہی بنج ہوگے ۔۔ اور اس کے لیے کسی خاص پنج کی صرورت نہیں ہوگی ۔۔۔ تم سب ہی بنج ہوگے ۔۔

یہ بات عام طور برکمپندگی گئی اور پروٹا گوٹس کو با ول ناخواستہ مینظور کرنا پڑاکہ وہ سوالات پوسچے اور حب کا فی سوال کر چکے تو بھر اسس کی با ری سے گی کہ جو سوال اس سے پوچے جائیں ان کا مختصر جواب دے - اس سنے

اس طرح سوال كرنا مشروع كيا

سمیری راے میں سقراط شعر فہی کاسلیقہ تعلیم کا جزوعظم ہی اور میں اس سے مراد لیتا ہوں یہ تمیز کرسکنا کہ شاء وں کی کون سی نظیس شیح میں کون سی نہیں ہیں اور اس میں اور یہ مجھا سکنا کہ اس فرق کی کیا وجہ ہو بیش جا ہتا ہوں کہ جس مسئلے برتم میں اور مجھ میں بحث ہورہی تھی اسے مشاعری کے میدان می نتقل کہ دیں ۔ ہم برستور ٹیکی کا ذکر کریں گے دیک ایک مشاعرے اشعار کے سلسلے میں کہ دیں ۔ ہم برستور ٹیکی کا ذکر کریں گے دیکن ایک مشاعرے اشعار کے سلسلے میں

سمونا ئيدليس كراون عشالوى كيليط اسكوباس سكهايى :-

" ایک لرف به در حقیقت مشکل به کدات ن نیک بهوجائے، بالقوں، بیروں

اور دہاغ ان سب کے لیا طب کمل ، ہرعیب سے پاک "۔ "محمیں نیظم یادہی یا میں ساری طرصہ کرسنا وُں ؟ "

یں نے کہا" نہیں اس کی کوئ صرورت نہیں۔مجھے اچھی طرح یادہر۔

سے میں نے بہت غور سے پڑھی ہیں۔'' ''رید اور اسے اس قال کی ہیں کہ اس میں تھی نظ میں ان سجی وا

"بهت اجیا-اب به بتا وُکیا وه تمهارے خیال میں اُتھی نظم ہر اور سچی ؟" " ہاں اچھی کھی اور سچی کھی "

"نیکن اگراس میں تناقض موجود ہوتو بھر بیرا بھی اور سچی نظم کہلائے گی ؟" "نہیں اس صورت میں تو ہمیں کہلائے گی "

ا یں اس معورت یں وایں ہملاسے ی ۔ " توکیااس میں کوئی تناقض نہیں ہم بوسوچ کو ۔"

" إلى ميرك دورست ميس في سوع ليا "

" توکیات عواکے حل کریہ نہیں کہتا ہی۔ مجھے پٹاکس کے قول سے آنفا نہیں اگرچہ یہ ایک دانش مند کا قول ہی بشکل ہرکہ کوئی انسان نیک ہو؟ اب غور کر و کہ بیراسی مشاع نے کہا ہی "

غور کرو کہ بیراسی مشاعرنے کہا ہی " ''مجھے معلوم ہی "

" توکیا تھارے خیال میں ایک دوسرے سے مطالقت رکھتے ہیں ؟ " رکاں میرے خیال میں تور کھتے ہیں ( مگر ساتھ ہی میرے دل میں بےاختباً یہ اندلیث ہواکہ شاید اس کا بیر کہنا صحح ہو) کیا تھا داخیال کچے اور ہے ؟

ید بر بیست بر است پیش کرتا ہی : اسکل ہی کہ کوئی انسان حقیقاً نیک بن سکے خیال کی حیثیت سے اسے بیش کرتا ہی : مشکل ہی کہ کوئ انسان حقیقاً نیک بن سکے خیال کی حیثیت سے اسے بیش کرتا ہی : مشکل ہی کہ کوئ انسان حقیقاً نیک بن سکے

اوراسی نظمیں کچے دورآگے جل کر یہ مجول جاتا ہے۔ اور بیٹاکس کے اس قول پراعترا كرتا ہى اوراس كے تسليم كرنے سے الكاركرتا ہي مشكل ہوكى انسان نيك ہو" عالانكرير هي وسى بات محجب وه استخص براعتراض كرتا برجس في وسى بات كهى جوخوداس في كمي توكو يااب أب براعتراض كرتا بهر جنانجاس كاياتوبهلا قول غلطهي يا دوسرا قول غلط ہيء " اکثرحاضرین نے اس پرنعرہ ہائے حمین ملبتد کیے اور میں نے جب اس کی تُفتِلُوا ورنعره كالمستحسين سے توسيلے توميرا بيرحال ہواكہ حيكرا گيا اور دل بيٹينے لگا۔ جسے کسی ماہر کی بازنے ایک زور کا ہاتھ مارا ہو۔ سے پوچھو تویش مقور ی سی مہلت چا ہتا تھا کہ اس برغور کرسکوں کہ شاعر کامفہوم درحقیقت کیا ہے۔ اس لیے میں نے بروط مکس کی طرف متوج بوکرات بکارا میں نے کہا بروط مکس ،سمو نا تبیاس تھارا

ہم وطن ہر اور تھیں اس کی مدد کرنی جا ہیں۔ یش تم سے التحاکر تا ہوں کر مس طسرت ہومرکے ہاں دریا سے اسکے مینڈرنے میں وقت ایپلیس نے اس کا محاصرو کیا کھا ہمیں كوايني مردك لي بلايا كفا ان الفاظك ساكة: بيارب بهائ أوسم دونون ال كراس سوراكي محكركوروكيس مثن تمكو مردك لي بلاتا برون اس لي كم محيفوت ہم کہ پروٹاگورس سمونا ئریٹرس کا خاتمہ کروے گا۔ بہی وفت ہم کہ تم سمو نا ئریٹرس کی ماکھ كوروباره قائم كروابي فلسفه مترادفات ص كى بردلت تم فياسي اوروامش كرين یں تفریق کرتے ہواوراسی قسم کے دوسرے دلجسپ فرق نگاستے ہوجیا کہ تم نے المجی

کیا تھا۔ میں یرمعلوم کرناچا ہنا ہوں کہ تم اس سے اتفاق کرتے ہدیانہیں.اس لیے کرمیرے خیال میں تو سمونا میراس کے الفاظ میں کوئ تناقض نہیں ہی رسب سے پہلے

توبتاؤ برووليك كيا تمارك نزديك" بونا "اور بومانا" ايك بي جزير؟ برود كيس في ويا" بنيس مركز ايك چيز بنيس"

"كيا سمونائيرلس نے خود اپنی طرف سے يہ راس ظام رہنيں كی لتى كەشكى بر كەكوك انسان حقیقماً نیک ہموجائے "

"بالل تفيك بهي

" تو پھروہ پٹاکس براس سے اعتراض نہیں کرتا جیسا پروٹاگورس نے سجے دکھا ہم کہ اس نے وہی بات کہی جو دھا ہم اس نے کہ اس نے وہی بات کہی جو تو داس نے اسمو نا ئیٹریں نے کہی تھی، بلکہ اس سے کہ اس نے کچھا ورہی بات کہی، بٹاکس سمونا ئیٹریں کی طرح بیزنہیں کہتا کہ شکل ہجائیا نیک ہوجا ہے کہ ان ان نیک ہوجا ہو" اور ہمارا دوست بروڈ کئیں بہ کہے گا، بروٹا گورس، کہ" ہونا" اور "ہوجانا" ایک ہی چیز نہیں ہو ۔ اور جب ایک بی چیز نہیں ہم تو سمونا ئیٹر نیس کے قول میں کوئ تناقض بیرا نہیں ہوتا، شا بربروڈ کی اور بہت سے اور لوگ ہیسیڈ کے ہمز بان ہو کر بیکہیں گے :

ایک طرف توبیشکل که انسان نیک ہوجائے اس لیے کہ دیوتا کول نے نیکی کومنت ومشقت کا انعام قراردیا ہے سکن دوسری طرف جب تم ایک بار اسس بلندی بر پہنچ جا وُ تونیکی کا قائم کر کھنا آسیان ہی خواہ اس کا حاصل کتنا ہی مشکل

پروڈو کیس نے یہ بات سنی اور ببند کی لیکن پرٹا گورس نے کہا "سقراط تھادی اصلاح ہیں اس سے بڑی مطلی موجود ہی مثنی اس جیلے میں تقی حس میں تم اصلاح دے رہے ہو''

میں نے کہا" افسوس پروطاگریں کھرتومیں بہت ہی تکراطبیب ہوں کی بہت ہی تکراطبیب ہوں کی بہت ہی تکرنا چا ہتا ہوں کا بہاری کا علاج کرنا چا ہتا ہوں اسے اور طبیعا دیتیا ہوں ''

" واقعه توهیمی سری رزی " " شاء کھی اسی فلطی نہیں کرسکتا تھا کہ یہ کہے کہ نیکی ،جےسب انسان سبسے مشکل چرس ہے ہیں آسانی سے قائم کھی جاسکتی ہی !'

منجبريه برى خوش قسمتى كى بات سى كە يرد دىكىس مىين وقت پريدا ب موجود تقا اس لیے کہ یرو کا گورس موحکمت اس کے یاس ہج وہ میرے خیال میں فوتِ انسانی ہج اوربہت قدیم ہی مشاید سمونا ئیائیں کے زمانے کی ملکواس سے بھی سیلے کی تم باوجود اسين علم وهل كے اس جرسے مطلق وا تقيت بہيں ركھتے ، گريش وا قف موں ، اس کے کہ میں اس کا شاگر د ہوں۔ اب یہی دیکھونہ کہ میرے خیال میں تم لفظ ''مشکل''سے وہ مفہوم نہیں سمجھتے جوسمونا کئیڈیں کے بیشِ نظرتھا۔اور میں اس برمجبور بهوں كەتھىيں اصلاح دوں - جبيے پروڈ دكيس مجھا صلاح ديتا ہى جب كميني تفظ سخت "کوتعربیت کے محل پراستعال کرتا ہوں ،اگریش کہوں کہ پروٹا گورس یا کوئ اورشخف سخنت'' دَانش مندہر تو وہ مجھ سے بوچھا ہڑھیں شرم نہیں آئی کہ دھی چبز کے لیے "خت' کا استعال کرتے ہوا دربھر پیجھا تا ہو کُنسخت' ہیشہ بڑے معنی میں آتا ہو اور كوئ شخف منعت "تندرست يأسخت وولت مندياسخت امن بنهي كهتا ملك سخت" بیماری''سخت' جنگ ا'درسخت'' غربت کہی جاتی ہر جس سے مرادیہ ہو کیلفظ مخت' بُرے معنی رکھتا ہی- اسی طرح میرے خسیال میں سمونائی لیس اور اس کے ہم وطن کیا نُیُ شکل کے نفظ کو برائ کے معنی میں یاکسی اور معنی میں استعمال کرتے تھے جے تم نہیں جانتے ، آر برو دیکس سے پڑھیں موہ بقیناً ان سوالات کا جواب دے سے کا جسیمونا ئیڑیس کی زبان کے شعلق کیے جائیں ۔ بتا کو پر وڈیکس اس نے نفظ "نشك" كوكس معنى مين استعال كيابج"

"برائ کے معنی میں" "اس لیے بروڈ مکس، وہ بٹاکس کے اس قول برکہ" نیک ہونامشکل ہی اعتراض كرتا به كوبا اس في يكماك شيك بهوتا مرابح "

شخف کے لیے قدرتی بات ہی !

"پروٹا گورس سنتے ہو ہمارا دوست پروڈوکیس کیا کہ رہاہی۔ تھارے پاس اس کا کوئ جواب ہی ؟ "

پروٹاگورس نے کہا" پروٹوکیس تھارا خیال غلط ہی ہیں اچی طرح جانتا ہو ا کہ سمو نا کیٹریس نے لفظ مشکل گواسی حتی میں استعال کیا ہے جس میں ہم سب استعال کرتے ہیں "بدی ہنیں وہ چیز ہو آسان نہ ہو۔۔۔جس میں بہت زحمت اٹھائی بڑے میری تو یقطعی رائے ہے گ

ین نے کہا "میرائی ہی خیال ہی پروٹاگورس کے سمونا کی لیس کا ہی مفہ م تقا.

ہمارا دوست پروڈ کیس ہی اچی طرح یہ بات جانتا تھا گراس نے یہ سوچا ہوگا کہ زراد پر

دل کی کرے اور یہ دبکھے کہ تم اپنے دعوے کو ٹابت کرسکتے ہویا نہیں اس کے سوا

سمو نا کیٹریس کا کچھا ورمفہوم ہوہی نہیں سکتا اور یہ سیا قِ کلام سے صاف ظاہر اکہ

جس بیں اس نے کہا ہی کہ پنیمت صرف فداہی کے قبضہ قدرت میں ہی ۔ بھلا وہ یہ

قبضہ قدرت میں ہی اور یہ صفت صرف اسی کی ہی کسی اور کی نہیں ۔ اگروہ یہ کہتا تو

قبضہ قدرت میں ہی اور یہ صفت صرف اسی کی ہی کسی اور کی نہیں ۔ اگروہ یہ کہتا تو

پروڈ کیس ، سمونا کیڈیس پر بے ادب اور بے باک ہونے کا الزام لگا تا ہواس کے ایک

ہم وطن سے بہت بعید ہی ۔ بی تھیں یہ بتا کوں کہ میرے خیال میں در حقیقت

سمونا کیڈیس نے اس نظم میں کس طلب کو ادا کیا ہی اگرتم اپنی اصطلاح میں میرے

دوق شعر کا امتحان لینا جا ہے ہو لیکن اگرتم اپنی اصطلاح میں میرے

ذوق شعر کا امتحان لینا جا ہے ہو لیکن اگرتم اپنی اصطلاح میں میرے

ذوق شعر کا امتحان لینا جا ہے ہو لیکن اگرتم اپنی اصطلاح میں میرے

اس پر بروطاگوری نے کہا « جیسا تم چاہو'۔۔۔ اور سببیاس اور پروڈوکیس فیرج نے مجےسے اصرار کیا کہ میں اپنی تجویز برعمل کروں ۔

ین نے کہا اُ چھا تو پھریش تھیں یہ سجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مسدا سمو نائبرایس کی اس نقم کے متعلق کیا خیال ہے۔ ایک قدیم فلسفہ ہی و کربے اور لیسی ڈیمونیا میں بونان کے اور حصول سے زیادہ رائج ہے، اور علنے فلسفی ان ملک<sup>ل</sup> میں ہیں ونیا میں کہیں ہی نہیں ایکن یہ ایک دانے جے لیسی ڈیمونیا کے لیگ ظاہر بہیں کرتے وہ جاہل بنتے ہیں تاکہ لوگ یہ شمجھیں کہ وہ ان سونسطائیوں کی طرح جن کا پروٹاگورس ذکر کررہ ہاتھا ، دنیا پر تلوارے زورسے نہیں ملکہ حکمت کے زورسے حکومت کرتے ہیں۔ اُن کا خیال یہ ہو کہ اگران کی فوقیت کی دجظا ہر ہوگئی تو دومسرے بھی ان کی طرح تھکت اختیا رکسی سکے۔ ان کے اس بھید کی ان اوگوں کوگج تک خرنہیں ہوک جودوسرے شہروں میں لیسی ڈیمونیا والوں کی نعالی کیتے ہیں ، ان كى تقليدىي زخى كان كيے كھرتے ہيں اپنے بازووں بر با زوست باندھتے ہيں ہمیشہ ورزش کیاکیتے ہیں ا ور تھو کے حیوطے لبا دے پہنتے ہیں - انفوں نے یہ سمجه ركصا بهحكه ان حينروب ني ليسي طويميونيا والول كواس قامل منا دياكه وه بقيه بونان كو نَعَ كُرلِيں ۔ خير توجب لَنسيى ڈيميونيا والے تفلّی بالطبع ہو کمراسینے ہ<sup>ا</sup>ں کے دانش مندم سے بے تکلف بات جیت کرنا چاہتے ہیں اور محض خفید گفتگو برقناعت مہیں کرتے توده غير ملكيو لكونكال دينتي بي اورفلسفيا منصحبت منعقد كريت بي مب كى بابر والوں کوخبر تک نہیں ہوتی ۔ اور وہ اپنے نوجوا نوں کو دوسرے ملکوں میں جانے کی اُ مانعت كروينة بي \_\_\_\_اسىي وه امل كريط معضا بربي \_\_ تاكه كفيس جوسبق يرهائ كئے ميں وہ معرالے يائيس اليسي ديونيا اور كرسط ميں مصرت مردوں کو بلکہ عور توں کو بھی اپنی ہیز سب پرنا زسی تھیں اس بات سے اندازہ

بوسكتا به كديم الريسي فحريونيا كي طرف يصفت نسوب كرني مي حق بحانب أب: اگرکوی وہاں کے ایک معمولی تحص سے بھی باتیں کرے توعام گفتگویں وہ است شاذو نادر ہی اچھا یائے گا مگر موقع موقع سے وہ تجف ایسی مختصرا ور میر مغز بات کہ دیے گا جوتیری طرح نشائے بربیھ جائے گی اور حستفس سے وہ گفتگو کر رہا ہ وہ اس کے ساسنے بچے سامعلوم ہوگا ۔ نود ہمارے زمانے کے اور قدیم زمانے کے بہت سے لوگوں کی یہ داے ہرکہ سچی لیسی طریونی سیرت میں قلیقے کی محبت جنا سے کک کی محبت پر کھی غالب ہے وہ جانتے ہیں کہ ایسے نقرے صرف وہی خوش کہ سکتا ہے جو انتہ ہم افتہ ہو۔ایسے لوگ طالیس، بی الس، بیٹاکس آمیٹلینی، بیاس ، برینی ، ہمارا سولن اور کلیو بریس لنڈی اور مائس شینی سے ساتواں نمبردانش متدول کی فہرست میں جبکولیسی طربوتی کا ہی ۔ یہ سب لوگ لیسی طربیونی تہزسیب کے ست میراا ور بيرؤحق ادر بتخف كوصاف نظرا كاسحكه ان كى حكست اسى طرزكي تى بعي حيوتے چوٹے یادگارجملوں میشتل کھی۔ یہ لوگ ڈیلفی میں ا بالوے مندر میں جمع ہوے اور اپنی مکرت کے پہلے ترے کے طور براکفوں نے بیشہور ومعروف کتے مندر میں كنده كراك \_\_\_\_ "ايني آب كوبهيان" كوئ چيز صدي زياده نه هو " " بین سب به باتین کیون که ریا اون - بین سیمجها ناچا ستا مون کرالی لیسی طميمونياكا بدايجاز واختصارا بتدائ فلسفي كاخاص طرز تقاء احيها توبياكس كاايك قول ہو جے لوگ ایک دوسرے سے نقل کیا کرتے کتے اورسب مکما یسند كياكرتے تھے"" بہت مشكل ہي نيك ہونا" ادر سمونا ئيڈىس جے دانش مندكہ للنے كا بهت شوق تقا، جانتا تقا اگرده اس قول كوغلط تابت كردے تواني معصرون میں سب پرسیفت نے جائے گا ۔گویا اس نے ایک مشہور ہیلوا ن کو پچھا ڈا 'پر اوراگر س فلطی بہیں کرتا تواس نے ساری نظم اسی غرض سے مکھی کہ بٹاکس کو برنام کرے اور اس کے قول کو جھٹلائے۔ "او ہم سب مل کر اس کے الفاظ برخور کریں اور یہ دیجیں کہ جو بات بین نے کہی وہ کھیک ہویا نہیں اگر سمونا ئیڈس صرف یہ کہنا چا ہتا تھا کہ نیک ہوجا ہنگل ہو قووہ کچھ پاگل تھا کہ بہج میں آیک طرف" کا لفظ کھونس دیتا " ایک طرف میشکل ہم کہ انسان نیک ہوجائے ؟ " ایک طرف کا لفظ استعال کرنے کی اور کوئ وجہ ہمیں

ہوسکتی تنی سوائے اس کے کہ وہ بٹاکس کے قول برتعربین کررہا ہو۔ بٹاکس نے کہا کتا "بہت مشکل ہر نبیک ہونا" اور وہ اس کے جواب میں کہتا ہر کہ اے بٹاکس مشکل درحقتیت نبیک ہوجا نا ہر ۔ اس میں درحقیقت کا تعلق نبیک ہوجا نا ہر ۔ اس میں درحقیقت کا تعلق نبیک سے نہیں بلکہ

مشکل سے ہی۔ اس کا پیطلب نہیں ہر کی تقیقی طور پر نیک ہو نامشکل ہر گدیا تعفی لوگ تو حقیقی طور پر نیک ہوتے ہیں اور تعفی نیک تو ہوتے ہیں مگر حقیقی طور برنہیں ریہ تو بالکل پیش افتا دہ بات ہوتی جو سمونا ئیٹرس کے شایا ن شان مذمحی) بلکہ سیمجسنا جا

کہ وہ درحقیقت 'کے لفظ کو دوسری طرف راج کرتا ہی ۔ اوراس کے قول کا ترجمہ بول کرتا ہی ۔ اوراس کے قول کا ترجمہ بول کرنا چاہیں دیہ وض کرتے ہوئے کہ بٹاکس نے کوی بات کہی ہی اورسمونا کیڈس اس کاجواب دے رہاہی پٹاکس کہتا ہی "اے میرے دوستومشکل ہی نیک ہونا"

اس کا جواب دے رہا ہی پٹاکس کہتا ہی "اے میرے دوستومشنگ ہی نیک ہونا" اور سمونا تیڈنس جواب دیتا ہی ہے پٹاکس تھاری غلطی ہی سِٹکن چیز نیک ہوتا ہیں ہی بلکرایک طرف نیک ہوجانا، ہا تھ بیر اور دماغ ان سب کے لیاظ سے تاکی عیب سے پاک ۔ یہ درحقیقت شکل ہی۔ اس عبارت کا یہ طلب لینے سے" ایک طرف"

کے استعال کی بھی توجیہ ہوجاتی ہے اور اس کی بھی کہ ورحقیقت 'کالفظ جلے کے استعال کی بھی توجیہ ہوجاتی ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس نظم کی بار کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس نظم کی بار کی و اس نظم کی بار کی تصدیق ہوتی ہے۔ کی تعریف میں بہت کیچے کہا جا سکتا ہی۔ یہ فن شعر کا ایک دلکش نمو نہ ہو اور سرلحاظ سے کل ہے۔ لیکن ان جزئیات سے آپ لوگوں کی مست خراشی ہوگی۔ البتہ میں اسس

نظ کے عام مقصد کی طون انٹارہ کر دینا چا ہتا ہوں ہی کے ہر صفے ہیں پٹاکس کے قول کی تر دید لمحوظ رکھی گئی ہی اس لیے کہ نثاعونے آگے جل کرج کھی کھوڑی دیر کے لیے معلوم ہوتا ہوکہ اس کے خیال میں گو نیک ہوجا نامشکل ہی کھی کھوڑی دیر کے لیے ممکن ہی صدف تنظری دیر کے لیے بیکن نیک ہوجا نامشکل ہی کھی کھوڑی دیر کے لیے جس کا تذکہ کرتے ہو پٹاکس نامکن ہی اورانسان کے نصیب بیں نہیں۔ بیعفت صون نعالی ہو انسان بری سے باز نہیں رہ سکتا جب واقعات کی قوت اسے بلس کردتی ہی ۔ "انسان بری سے باز نہیں رہ سکتا جب واقعات کی قوت اسے بلس کردتی ہی کہ اب سوال یہ ہی کہ جہا ذکی نا غدائی میں واقعات کی قوت کے بلس کردتی ہی ہو ۔ ایک طالم ہر ہے کہ جہا ذکی نا غدائی میں واقعات کی قوت سے بلس کردتی ہی ۔ اس میں ورت ہی ہوئے ہیں اس میلے کہ وہ تو ہمیشنہ ہی بریا ہی میں ہو سیدھا کھڑا ہو گرا یاجا سکتا ہی اس کھی طاقت رہی ہونے کہ اس تھی کو جہیشتہ سے بے طاقت کو سکتی ہی جس کے باس کھی طاقت رہی ہونے کہ اس تھی کو جہیشتہ سے بے طاقت ہو ۔ ایک بطرے طوفان کے ہجانے سے نافعالے بس ہوسکتا ہی اور موسم کی سندت ہو ۔ ایک بطرے طوفان کے ہجانے سے نافعالے بس ہوسکتا ہی اور موسم کی سندت سے کا شنکاریا طبیب بے لس ہوسکتا ہی اس لیے کہ جواجے ہیں وہ میرے ہوسکتے ہی سندی کے شنگاریا طبیب بے لس ہوسکتا ہی اس لیے کہ جواجے ہیں وہ میرے ہوسکتے ہی سندی سے کا شنگاریا طبیب بے لس ہوسکتا ہی اس لیے کہ جواجے ہیں وہ میرے ہوسکتے ہی

ہیسا کہ ایک اور شاع کہتا ہم : '' نبیک لوگ کھی اچھے ہوتے ہیں اورکھی بڑے''

لیکن جربہ ہیں وہ بڑے ہونہیں جاتے بلکہ وہ ہمیشہ ہی سے بڑے ہموتے ہیں عرض جب واقعات کی قوت یا تدبیر باسلیقہ اور نیک آدمی کو بے قالوکر دہتی ہی تووہ بدہونے سے باز نہیں رہ سکتا اور تم پٹاکس میر کہ رہے ہوکہ " نیک ہوتا شکل ہی مشکل در اس نیک ہوجا نا ہم گر کھی جمی اس کا امرکا ن ہی نیک ہونا قوقطعاً ناممن ہم مشکل در اس لیا کہ جو جھا کام کرے وہ نیک ہی اور جربما کام کرے وہ

بديح -"

انسان کوعلم وادب میں اچھا بناتی ہو؟ فا ہر ہوان کاجا ننا اورکون سی چیزائسان کواچھا طبیب بناتی ہوفظا ہر ہوکہ دولیا ہے۔ فا ہر ہوان کاجا ننا اورکون سی چیزائسان کواچھا طبیب بناتی ہوفظا ہر ہوکہ کہ معلانے کے فن کوجا ننا مگرج ہم براکا م کرے وہ بر ہو اسوال یہ ہوکہ بڑا کام کرے وہ بر ہو اسوال یہ ہوکہ بڑا کام کرے وہ بر ہو اسوال یہ ہوکہ بڑا کہ ہوکہ برائی کیوں ہوتا ہو ہی براسکتا ہو لیکن ہم نا واقعت لوگوں ہیں سے کوئ کتنی اس لیے کہ وہ برائی کیوں نہ کرے ہر کرطبیب بہیں ہوں کہ اور جنفی وغیرہ بنیں ہوسکتا ہو اور جنفی کرا جا میں ہوسکتا ہی برائی کیوں نہ کرے سے سرے سے طبیب ہی نہیں ہوسکتا فا ہر ہوکہ کہ وہ جرا طبیب اور جنفی برائی صرف یہ ہو کہ انسان علم سے وہ موجود ہو جا تھا یہ بالورکسی حاوث سے بالورکسی حاوث ہے برائی صرف یہ ہو کہ انسان علم سے وہ موجود ہو جا تھا اس کے کہ وہ ہمانیہ سے بگرا ہوا ہی جینا نجا سے انظم کے لیا ورکسی بر دلالت کرتے ہیں کہ ایک قوانسان مسل نیک نہیں بوسکتا بلکم بی نیک ہماکہ اور کمی بر اور دوسرے ۔

وہی لوگ سب سے زیا وہ عرصے تک نیک رستے ہیں جن پر دیونا مہریان ہوں ''

ان سب باتون کاتعلق پیٹاکس سے ہی جیساک خاشنے سے تابت ہونا ہواس لیے کہ وہ دسمونا تیراسی، آسے علی کرکہتا ہی:-

"اس سیے میں اپنی مرت حیات کواس میں بربا دہمیں کروں گا کہ نامکن جیز کو تلامش کرتا رموں اور خواہ مخواہ امیدر کھوں کہ جولوگ زمین کے وسین باغ کا بھل کھاتے ہیں اس میں کوی ایسائل جائے گا جو کا مل طور برہے عیب ہو۔ اگریل گیا تو بین تھیں کہلا بھیجوں گا <sup>یہ</sup> داس جوش و خروش سے ساری نظم میں اس نے بیٹاکس بر حلہ کیا ہی ) مرس تعرب كرا المول المراس المول الم

ان سب اشعاریں ایک ہی مطلب بیش نظر ہی اس لیے کہ سمونا نیڈیس کھے ا تناجاال نه تقاكه وه يه كها ين أن لوكوب كي تعربيت كرتا بعوب جوبالقصركوكي بري تبین کرتے گویا ونیایں السے لوگ می ہوتے ہیں جو بانقصد برای کرتے ہیں -میرے خیال میں توکوی وانش منداس بات کوت ایم نہیں کرے گا کہ کوی انسان بالقصطلطي كرتابي يابالقصد برائ يا ولسل كام كرتابي وه اليى طرح جاستة بي كبطنية ادی بڑے یا دلیل کام کرتے ہیں سب کےسب اپنی مضی کے فلاف کرتے ہیں۔ سموینا تکیڈیس ہرگزیہ نہیں کہتا کہ وہ اس تخف کی تعربیت کرتا ہی جوبالقصد بائ ندکر<sup>ے۔</sup> "بالقصدكا تفظ خوداس كى ذات كى طوت راجع ہوتا ہوكيونكداس كا يدخيال تقاكدا يہ ادمی کواکٹر دوسروں سے مجبولا محبت اوران کی تعربیت کرنی بڑتی ہے اوران کا دوست اور مداح بننا بطرتا ہو اس کے علاوہ ایک بلاقصد تحبت مجی ہوسکتی ہو حسی کانسانوا کی ب بهرباب یا مال یا ملک وغیره سے موتی ہی، برے اومیوں کا توبیہ قاعدہ ہی کہ اگران کے والدین میں یا اُن کے مکسیس کوئ برائیاں بائ جائیں تووہ ا بنی بدباطنی سے خوش ہوتے ہیں ، ان کی نکتہ جبنی کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ان مے عیب کا اظہار کرتے ہیں اس خیال سے کہ کہیں لوگ ضروران کو ثرا نہ کہیں اوران يرغفلت كاالزام ندلكائين - اورده ان يرالزام لكافيس صدت زياده سختی کرتے ہیں تا کہ انھیں اور زیارہ بدنام کریں بیکن نیک آدمی اینے حذبا مت کو چھیا تا ہر اور اپنی طبیعت پرجبر کرے ان کی تعربیت کرتا ہی۔ اگرا تھوں نے اس کے سائھ برسلوگی کی مہوا ورغصہ اکیا ہو تو وہ اسٹ عصے کوضیط کرکے ان سے مصالحت كرييتا بواورائي أب كواس يرجبوركرا بوكدوه اليفوريرون س محبت كرك

اوران کی تعریف کرے اور غالبًا سمونائیڈس نے پرسوچا ہوگا کہ تو داس کو اکثر ایک مستبد حاکم یا اسی قسم کے اور لوگوں کی جبراً قبراً تعریف کرنی برطبی اور وہ بٹاکس پر بر بھی ظا ہر کرنا جا ہتا ہو کو بیشی تھیں مبراس وجسے نہیں کہتا کہ مجھے بُرا کہنے کی عادت ہو۔ وہ کہتا ہوکہ اگر انسان بالکل بدا ور محض احمق نہ ہوتو میں اسی کو غنیمت سمحمقا ہوں اور اگروہ عدل کو (جوریاست کی صحت و تن رستی کا تام ہی، جا نتا ہوا ورضیح دباغ رکھتا ہو تو میں اس پر مکت چینی نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے بکتے مینی کی عادت نہیں رکھتا ہو تو بہت کثرت سے حال ہوسکتے کھے اکتے ہوئی کا شرق ہوتا تو اسے اور دنیا میں احمقوں کی کمی نہیں ہو ربینی اگر اسے نکتہ چینی کا شرق ہوتا تو اسے اس کے موقع بہت کثرت سے حال ہوسکتے کھے )

" سب چيزىي اچھى ميں جن ميں كوئ برائ نہ ہو"

ان الفاظ سے اس کی یہ مراد نہیں کہ وہ سب چیزیں آئی ہیں جوہرائ سے خالی ہوں اس لیے کہ یہ تو ہوں اس لیے کہ یہ تو ا ہول جیسے تم کہو: وہ سب چیزیں سفیدہیں جوسیا ہی سے خالی ہوں اس لیے کہ یہ تو ا بالکل نہل بات ہوتی اس کا سفہوم یہ ہو کہ وہ ادسط یا درمیانی حالت کوننیت ہجتا ہو ا اور اس پر نکمتہ جینی نہیں کرتا ۔

( وہ کہتا ہے "جو لوگ دنیا کے وسیع باغ کے پیل کھاتے ہیں ان میں کوئی ایسا مل جائے جو کا مل طور بریدے عبیب ہو راگر ال گیا تو میں تھیں کہلا بھیجوں گا، اس تثنیت سے میش کسی انسان کی تعربیت ہمیں کرتا لیکن جو تھی اوسط عد تک نیک ہوا ورکوئ بڑا کام نہ کرتا ہو اسے میش غنیمت ہمیتا ہوں۔ کیونکہ مجھے ہرایک شخص سے محبت ہی اور ہرایک شخص سے حبیت کرتا ہوں)

دیہاں اس بات برغورکرنا چاہیے کہ اس نے بیندکینے کے لیے لبسی زبان کا لفظ استعالی کیا ہو۔ اس لیے اس کا خطاب بیٹاکس سے ہم ،

و برشف سے محبت ہم اور بشخص کو لپندر کرتا ہوں بالقصد اگروہ کوئ بُرا کام

نرکرتا ہوئے پر بلحوظ رہے کہ علامتِ وقعت التقصد کے بعدائی جاہے گار میں کوگ ایسے التی کرتا ہوں اور آم کو ہٹاکس ب ایس کو الزام ند دیتا اگر تم اوسط درج کی معقول اور پی بات کہتے لیکن اب بی تھیں ہرگز الزام ند دیتا اگر تم اوسط درج کی معقول اور پی بات کہتے لیکن اب بی تھیں اس وجہ سے الزام دیتا ہوں کر بچائی کے برجے میں تم اہم ترین مسائل کی بابت جھوٹی باتیں اس وجہ سے الزام دیتا ہوں کر بچائی کے برجے میں تم اہم ترین مسائل کی بابت جھوٹی باتیں اس وجہ سے الزام دیتا ہوں کر وڈیکس اور پر دھاگورس سمونا تی اس فی اس نظم کے معنی ۔

مپیاس نے کہا'' سقراط میرے خیال میں تمنے اس نظم کی بہت ہی تغمیر کی ہولیکن میرے ذہبن میں ایک اور نہا بیت عمرہ تعبیر اور اگراجا زمت ہوتو پیش ''

ریں۔ الکی میا دس نے کہا ' نہیں ہمپیاس اس وقت نہیں کسی اور وقت ماس قت توہمیں اس معاہرے کی بابندی کرنی جاہیے جوسقراط اور پروٹاگورس میں ہوا ہم کہ جب تک ہروٹاگورس سوال کرے سقراط کوجواب دینا جاہیے یااگروہ جواب دینا نیادہ

ب ندکرے توسقراط سوال کرے '' بن نے کہا" میں اسے بروٹا گورس برمنحصر رکھتا ہوں جی چاہیے توسوال

کرے در نہجواب دے لیکن اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہوتو پیظموں اور قصیدوں کا سلسلہ ختم کر دیا جائے میں بہ چا ہتا ہوں بروٹاگو س کرہم اس سوال کی طرف ٹوپ سلسلہ ختم کر دیا جائے میں بہ چا ہتا ہوں بروٹاگو س کرہم اس سوال کی طرف ٹوپ جو بیں نے ابتدا میں تمسے کہا تھا اور تحصاری مددسے اسے نبیٹا دیں بشاعوں کے متعلق یہ بحث تومیرے خیال میں اس عامیا نہ تفریح کی طرح سے ہم جس سے معمولی متعلق یہ بحث تو تو تی سے اس قابل نہیں ہوئے لوگ اپنی بے وتو تی سے اس قابل نہیں ہوئے کی نشراب کی مفل ہیں باسم گفتگو کہ سکیں اس لیے بڑی بڑی بڑی رقبوں کے بدلے بانسری کی تا واز کرائے برلے کرل طعن صحبت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اور با زار میں بانسری کی تا واز کرائے برلے کرل طعن صحبت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اور با زار میں بانسری کی تا واز کرائے برلے کرل طعن صحبت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اور با زار میں بانسری

بجانے والیوں کی مشرح برها دیتے ہیں۔ سیکن جہا حقیقی شریعیت اور تعلیم یا فت، لوگوں کی سجست ہوو ہاں تھیں نہ بانسبری والیاں نظراتی ہیں نہ ناپینے والیاں اور نہ برلط واليا ب اوران كاور مملات اورهيل وغيره بي نهي بهوت للكروه صرف بالهی مکالے برقناعت کرتے ہیں جس کا درلیے خود اُن کی آوازیں ہیں۔ پرگفتگو وہ باری باری سے سلیقے اور ترتیب کے ساتھ کیتے ہیں۔ کُووہ اسی کے ساتھ دل مُعُولُ کم ىشراب بھى يىنتے جاتے ہیں - السي صحبت كوجيسى ہم لوگوں كى ہم اورا ليسے آ دميوں كو میسا ہم این آپ کو کہتے ہیں ندکسی دوسمرے کی آوازسے مرد لینے کی صرورت ہم اور نہاں شاعروں کی حاجت ہی جن سے اس کے متعلق حرح نہیں جاسکتی کہاں تھے کلام کاصیح مفہوم کیا ہی ؟ جولوگ ان کا والد دیتے ہیں اُن میں سے بعض ان کے تشعركے كيچه اور معنی بتاتے ہیں اور عض کچه اور اس نزاع كالبھی فیصلہ نہیں ہوسكتا۔ اس قیم کی تفریج کوده لوگ نا بسند کرتے ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں کہ آلیس ہی باتیں کریں اورگفتگومیں ایک دوسرے کا امتحان لیں یہ وہ نمونے ہیں جن کی تم کو اور مجد کوتقلیدکرنی چاہیے آواب ہم شاعود ل کوچھوٹ کرصرف ایک دوسرے سے سرو کا ربھیں ، ایک دوسرے کے جوہر کو پر کھیں اور حَق کو گفتگو کی کسوئی پرکسیں ۔ اگرتم سوال كرناچا موتوميش جواب دينے كو تيار ہوں يا تم جواب دينا پسند كرو تو مجھ بيموقع دوكہ جوبحث نا تمام رہ كئى تنى اسے بھرسے مشروع كر دوں " میں نے یہ اوراسی قسم کی ہاتیں کہیں مگر پروٹا گورس صاف نہیں کہتا تھا کہ وہ کیا کرے گا ؟ اس پر الکی میا دنس نے کیلیاس سے مخاطب ہوکر کہا جگیایا س کیا تھارے خیال میں پروفاگورس کی یہ بات قرمین انعمان ہو کہ وہ بہبتانے سے انكاركرتا ہوكدوه جواب دے كا يا منہيں ؟ ميرے خيال ميں تويد بالك بے إنصافي تر اسے یا توبحث جاری رکھنی جاسیے یااس کے جاری رکھنے سے صاف السکار کردینا چاہیے۔ تاکہ ہیں اس کا ارادہ معلوم ہوجائے۔ اس صورت ہیں سقراط کسی اور سے گفتگو کھیے۔ گا اور باتی لوگوں کو اُزادی ہوگی کہ آئیس میں بات چیت کریں یہ میرے نیال میں پروٹا گورس کو دافتی اللی بیاد نیس کے ان الفاظ سے شرم انکی اور کچراس کے علاقہ کیلیاس اور دوسرے حاضرین نے اس سے التجامجی کی۔ ہمرجال وہ بحث برآ مادہ ہوگیا۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم سوال کرواوریش جواب دوں گا یہ وال کرواوریش جواب دوں گا یہ وں کا یہ وہ کھا ہے۔

میں نے کہا پروٹاگورس یہ نہ بھی کہتم سے سوال کرنے سے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے سوا میری کوی اور غرض ہی، میرے خیال میں ہومرنے بہت کھیک کہا ہے کہ:

جب دو اکتفے ہو جائیں توان کی نظرایک دوسرے سے آگے پینچتی ہے۔۔ چنانچہ شخص جس کا کوئی رفیق ہو، قول فعل ، یا خیال میں زیادہ ستعد ہوتا ہم لیکن اگرکسٹخف کو:

ور بات اس وقت سوهبتی ایجب وه اکیلا ابو- "

توہ فوراً کسی اور کو تلاش کرتا ہے تاکہ جوبات اس نے دریافت کی ہے اسے دکھائے اوراس سے تصدلی کرے۔ اور تم سے کفٹکو کرنے کو ہیں ہر دو سر شفس سے گفتگو کرنے پر ترجیح دیتا ہوں اس لیے کہ بیرے خیال ہیں تم سے بڑھ کرکوئی ان چیزوگ نہیں ہم میتا جن کے سیمنے کی ایک نیک اومی سے توقع ہوتی ہے ، خصوصاً نیکی کواس لیے کہ جوبات تم میں ہی وہ کسی میں نہیں ۔ تم نہ صرف خود ایک نیک اور مشرلین اور شرلین اور شرلین اور شرلین اور شرلین کے میں اس لیے کہ بہت سے لوگ خود نیک اور شرلین ہوتے ہیں مگر دو سروں کو نیک مین سناتے ہو۔ اس کے علاوہ اور وں کو بھی نیک ہونے کے علاوہ اور وں کو بھی نیک بناتے ہو۔ اس کے علاوہ اور وں کو بھی نیک بناتے ہو۔ اس کے علاوہ اور وں کو بھی

بینے کوچھاتے ہیں اور تم سارے یونان میں پکار لیکا رکر کہتے ہو کہ تم سوفسطای یعنی نیکی اور فن تعلیم کے سکھاتے والے مہوا ورتم پہلے شخص تنے حس نے درس کا معاوصنہ طلب کیا -میرے لیے اس سے بہتر اور کیا بات ہوسکتی ہوکہ تمس ان مسائل پرنظر طرالنے کی درخواست کروں اوراپنی ہلاست کے لیے سوالات او چیوں بیش عام تا ہو<sup>ں</sup> کہ تم سے پوچھکران سوالات کو اپنے ذہن ہیں تازہ کروں جوہٹی نے ابتدا میں کیے ستے اور تھاری مدد سے ان برغور کروں''۔ اگر پیر غلطی پر نہیں ہوں توسوال رہتا! کیا حکمت اورعفت اور شجاعت اور عدل اوروین داری ایک سی چیز کے پانچ نام ہیں ؟ یا ان میں سے ہواسم ایک ایک سمی رکھتا ہی جن کی ماہیت اور کام ایک دوسر سے حبرایں اور آبس میں کوئ مشابہت نہیں رکھتے ؟ اور تم نے اس کا یہ جواب دیا تفاکہ برپانے نام ایک ہی چیز کے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ہرایک کا ایک حدالات معروض ہر اور بیسب معرومنات نبکی کے عصم ہیں اس طرح نہیں جیے سونے کے اجزا ایک دوسرے سے اوراس کل سے حس کے وہ اجزا ہیں مشا بہوتے ہیں بلکراس طرح جیے چبرے کے حصتے ایک دوسرے سے اوراس کل سے مس کے وہ جزہیں غیرت بہ ہوتے ہیں اور ان میں سے ہرایک اپنا ایک الگ کام رکھتا ہی۔ میں بیرمعلوم کرناچا ہتا ہوں کہ کیاتم اب تک اس راے برقائم مو ؟ یا اگراپ نہیں ہر توبٹن تم سے درخواست کروں گا کہ اپنے مطلب کو واضح کردہ- اور پی تھیں یر الزام نہیں دوں گاکہ تمنے اپنی داے کیوں بدل دی اس سے کہ فالباً تمنے جوکھے کہا وہ صرف میرے آزمانے کے لیے کہا تھا "

اس نے کہا ہ سق اطمیرا جواب یہ ہرکہ یرسب صفات نیکی کے عصتے ہیں اور ان بانچ میں سے جار توایک جائے ہیں اور ان بانچ میں سے جار توایک حد تک ایک دوسرے سے مشابہ ہیں لیکن بانچوال لین سنجاعت ان چاروں سے بہت مختلف ہو۔ جے میں اس طرح سے ثابت کروں گا

794

تم نے دیکھا ہوگا کہ بہبت سے لوگ با وجودیے انصاف، بے دین ، بے اعتدال اور چا ہی بہونے سے شہاعت میں مثار ہوتے ہیں '' جا ہی بہونے سے شہاعت میں مثار ہوتے ہیں '' "گھبرو زرا شجھ سوچنے دو جب تم بہا درول کا ذکر کررہے ہوتو تھا اسک مادان

توگوں سے ہوجری اور بے باک ہیں یا اور سی تھے کو کوک سے؟'' دو ہاں میری مراد تندمزاج لوگوں سے ہوجواس حکیہ کے تکاعث دھا واکردیتے

ہیں جہاں دوسرے قدم دھرتے ڈریتے ہیں''۔ "اس کے بعدتیم ہے کہوگے کہ نیکی اٹھی چیز آئ جس کے معلم ہونے کا تم کو دعویٰ ہو؟"

هبدشک مین توبد که دوه بهترین چیز اکر مسرا دماغ صح به ی " « اور ده کسی تور انجی اورکسی قدر بُری سی یا سراسراهیِ ای " « سراسراهی اور انتهای دسیے کی انهی "

ېوته بن ؟" "غوط خور"

"اوراس کی وجہ ہیر ہوکہ وہ اس کام کوجائے ہیں؟" "ہاں یہی وجہ ہم"

"اورگھوڑے پرچڑھ کراؤنے ہیں کون لیگ جمی ہوتے ہیں سیکھے ہوئے سیاکھ ہوئے سوار یابن سیکھے ؟"
ہوئے سوار یابن سیکھے ؟"
"سیکھے ہوئے"

" اور ملکی طرحالیں سے کولوٹنے ہیں۔ سبک سپرسپاہی یاغیرسبک سپرہ "
" سٹیک سپر- اور یہ بات سب چیزوں پرصادت آتی ہو اگرتم اسی کوٹا بت
کرنا چاہتے ہو۔ جولوگ علم رکھنے ہیں وہ جاہوں سے زیادہ جری ہوستے ہیں اور خود

ان پی سیکھنے کے بعداس سے زیادہ جرات ہوتی ہوجتی سکھنے سے پہلے تھی " "کیاتم نے الیے لوگ نہیں دیکھے جوان چیزوں میں بالکل جاہل ہیں ۔ پھر کھی ان کے بارے میں جری اور پرے باک ہوتے ہیں ؟ "

" ال بین ف دیکھا ہوکہ الیے لوگ انتہاہے نیادہ باک ہوتے ہیں '' اوکیا یہ بے باک لوگ بہا در نہیں ہوتے ؟ ''

«اگرایب ہوتا تربہا دری بڑی کمی چیز ہوتی - اس میلے کہ یہ لوگ تو یقیت مجنون ہوتے ہیں ۔ "

"اورببادر؟ كيا وهجرى اورب باك نهيس موتة؟"

وسي الساقول برمين اب تأك قائم مون "

اور دہ لوگ جواس طرح بغیر علم کے جری ہوتے ہیں۔ حقیقت ہیں بہا درنہیں بہا درنہیں بہا درنہیں بہا درنہیں بلا مجنوں ہوتے ہیں۔ اس صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ جولوگ سب سے زیادہ دران میں سب سے زیادہ ہیں دہی سب سے زیادہ جری اور جری اور جرب سے زیادہ جری ہیں دہی سب سے زیادہ بہا در۔ گویا حکست اور شجاعت ایک چیز ہو ۔''

" نہیں سقراط تھیں میری بات غلط یا وہی جب تم نے مجے سے پوچا تومیْ نے یقیناً یہ کہا تھا کہ بہا درجری ہوتے ہیں ۔ سیکن یہ سوال مجسے ہرگز نہیں کیا گیا کہ کیا جری بہا درہوتے ہیں ؟ اگر تم مجے سے پوچھتے تومیْن جواب دیتا "سب کے سب نہیں" اور جو کچوش نے کہا تھا اس کوتم نے غلط ثابت نہیں کیا ہی۔ اگرچہ تم نے یہ دکھا یا کہ جولوگ علم رکھتے ہیں وہ اس سے زیادہ بہا در ہوتے ہیں جوعلم نہیں رکھتے اوراس سے بیتی کیا لاکہ شجا عت اور حکمت ایک ہی چیز ہی گراس طرح کے استدلال سے تو تم یہ سوال کرو کے کہ کیا طاقت و لیے تابل ہوتے ہیں ۔ کھریہ پوچھو گے کہ اس ہوتے ہیں ۔ کھریہ پوچھو گے کہ لوگ قابل ہوتے ہیں ۔ کھریہ پوچھو گے کہ

کیا وہ لوگ جکشی لواناجائے ہیں رہانے والوں سے زیادہ قابل ہوتے ہیں اور وہ خود سیکھنے سے بہلے تھے؟ اور بن خود سیکھنے سے بہلے تھے؟ اور بن اس کی تصدیق کروں گا رجب بیٹی یہ مان لوں گا تو تم میرے اس افرار کواس طرح استمال کروگے جس سے یہ فابت ہوگا کہ میری داسے میں حکمت اور طاقت ایک ہی جیز ہی ، حالانکہ اس صورت میں جی بہلی صورت کی طرح میں نے یہ ہرگز نہیں مانا کہ قابل طاقت ورموتے ہیں اگرچہ ایس کی طاقت ورقابل ہوتے ہیں اس لیے کہ قابلیت علم سے بھی بیدا ہوتی ہی اور جنون اور خون کی کہتا ہوں کہ وہ ایک چیز ہمیں ہوا ہون کہ وہ ایک چیز ہمیں ہوا ہون کہ وہ ایک چیز ہمیں یہ کہتا ہوں کہ وہ کہتا ہوں کہ وہ سے کہتا ہوں کہتا ہوں کہ وہ سے کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہ وہ سے کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہ وہ سے کہتا ہوں کہتا ہ

اور میرا دعوی ای که بها درجری موتے میں لیکن کل بها درجری بنیں ہوتے "اس لیے که جرائت انسان علم ونن سے بھی عامل کرسکتا ہی اور قابلیت کی طرح جنوں اور غطفے سیرکھی ملکن رشحاعت فی طرح جنوں اور غطفے سیرکھی ملکن رشحاعت فی طرح برد ہواہ صورت ماہ وہ اور خرائی ہے ''

سے بھی بلیکن شجاعت فطری چیز ہر اور صحت روحانی پرمنی ہی ۔'' " پروٹا گورس بہ تو تم ما نو کے کہ تعض ابھی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور تعبض

پرونا ورن پروم ما وے لا . نابی طرح الدر بسر رہے ہیں اور . بری طرح ."

، اوركيا تصارب نعيال مين وهنفس جوتكليت يا رنج الطاتا بواجي طي ( المركيا تعارب نعيال مين وهنفس جوتكليت يا رنج الطاتا بواجي طي زندگى سبركرتا بهي؟"

ہیں " اوراگروہ آخروقت تک راحت میں رہا ہوتوکیا پہنیں کہاجائے گاکہ اس نے اچی طرح زندگی نبسرکی ؟"

"يرين

« توراحت میں زندگی سیر کرنا ۱۰ چھا ہرا ور تعلیت میں بسر کرنا بڑا ہم یا « ہاں بشرطیکہ راحت اچھی اور سیندیدہ ہو یا

« توکیا بروطاگورس تم محی سادی دنیا کی طرح تعبض راصت بخش چیزوں کو بُرا اور تعبن تعلیفت دہ چیزوں کو اچھا کہتے ہو ؟ ————اس لیے کہ میرا تو کھالیا خیال ہوتا ہو کہ احثیا حیں حد تک لاحت بخش ہیں اسی حد تک وہ اچھی ہیں بشرطیکہ ان کانتیجالٹا نہ ہو اور جیں حد تک تعلیف دہ ہیں یُری ہیں "

"سقراط بین تواس طرح غیر شروط طریقے پریہ کہنے کی جرات ہمیں کرسکنا کہ داخت انجی ہے اور تسکیل کرسکنا کہ داخت انجی ہے اور تسکیلیف بری ۔ مرف اپنی موجودہ جواب کے لحاظ ہے بہانا سال دی زندگی کونظریں رکھتے ہوئے اگریں غلطی نہیں کرتا تواضیا طا مجھے یہ کہنا چاہیے کہ بعض اردت بخش جیزیں اجھی نہیں ہوتیں اور تعف تکلیف دہ چیزیں اجوق ہیں ، اور تعف احراجی نہ بری ، احراجی نہ بری ، اور تعف احراجی نہ بری ، اور تعف احراجی نہ بری ، احراجی ، اح

"اوراحت بخش توتم الفيس جيزوں كو كہتے ہو ناجن ميں راحت پائى جائے يا جوراحت بيداكريں -"

"تو بچرمیرے قول کے بیعنی ہوئے کہ انشیا اس عد کک اچی ہیں جہاں تک داحت بخش ہیں اور میراسوال اس پر دلالت کرے گاکہ راحت فی نفسہ اچی چیز ہے ۔'

"بقول تحادب سقراط . آؤ دراس پرغور کریں ،اگریبغور وفکرمفید مواور اس کے نیتج کے طور بریہ ٹابت موکہ راحت اور ٹیکی واقعی ایک ہی چیز ہو توہم منفق ہوجائیں گے ور نہجٹ کرتے رہی گے ''

" توييعقين تم شروع كرنا عاجة ياين شروع كرون؟"

« تھیں کواب دائرنی چاہیے اس لیے کہ تھیں بحث کے بانی ہو! " اگراجا زنت ہوتومیش ایک مثال سے اپنے مطلب کو واضح کروں ۔ فرض کرو كدايك شخف دومسرے كى صحت ياكسى اور سمانى صفت كى تحقين كررہا ، ى- وه اس مح چرے ہرا ورانگلیوں کے ناختوں پرنظر ڈالٹا ہجا وراس کے بعد کہتا ہج زرا اینا منہ ا وربيطي كلويو تاكه مين اوراهجي طرح ديكيوسكون ميهي جيزين اس بحث مين چا متا او كمتم اينا دل ميرك آكے كھول دو يروطا كورس اور تجھے يدد كھا دوكه تھا رى راك علم محمعلق کیا ہوتاکہ مجھ معلوم ہوجائے کہتم دنیا سے اورلوگوں سے اتفاق رکھتے ہویا نہیں۔ دنیاکے اور لوگوں کی توبیراے ہو کے علم کوئی طاقت ، یا حکومت یا فرال روای کاجر مرتبیں ہو۔ ان کے خیال بریکن ہے کہ انسا ن علم دکھتا ہولیکن اس كاهلم فضف بالرحب يا الم يا محبت يا ثوف سي مغلوب موجات مسكويا علم ایک غلام ہر اور اسے کا ن بکو کر صرصرے جاؤ اُ وھر جلا جاتا ہی ۔ اب بتا وُکیا تھاری بھی نہی راے ہو؟ یا تم یہ سمجتے ہوکہ علم ایک برترا ور با وقار چیز ہم جوکسی شح مص مغلوب منهي موتا اوركسي انسان كواكروه نيك وبدمي تيتركرسكتا بركوكاليما كام كرفي نهيل ديرتا جوعلم كيمنا في مو لمكرايني قوت سے اس كى مدوكرتا ہى " " مین تم سیمتنفق موں سقراط اورصرف بہی نہیں ملکہ میں توسب سے زیادہ اس بات کا قائل ہوں کھلم وحکمت انسانی صفات میں سب سے برترایں ! " تم نے طری اچی اور کی بات کہی لیکن کیاتم برجائتے ہوکہ دنیا میں اکٹر لوگوں کی داے اس سے مختلف ہو۔ عام طور پر یہ مجھاجا تا ہو کدانسان یہ جانتے ہیں کہ سے

" کم نے طری ابھی اور چی بات اہی لیکن کیا تم یہ جانتے ہو کہ دنیا میں اکٹرندکوں کی داسے اس سے مختلف ہو۔ عام طور پر یہ مجھاجا تا ہم کہ انسان یہ جانتے ہیں کہ سبت ایسا کا مرکبا ہم اور اسے کہی سکتے ہیں مگر بھر بھی نہیں کرتے اور میں نے اس کی وجہ بوجی تو ہمت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جب وقت انسان علم کے منافی کام کرتا ہم اس و والم یا داحت یا اُن جذبات میں سے جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کسی اور جذب سے

مغلوب ہوتا ہی ۔'' 'شیے شک یہی بات ہی سقرآط ۔ اور صرف بیبی ایک چیز ننہیں ہی میں عموماً

إنسان غلطى بمرسى "

زخ کردگریم تم مخصیں سیجلٹ کی کوشش کریں کہ جبر کودہ راحت سے مغلوب ہوجانا کہتے ہیں اور جسے وہ اس کا باعث قرار دیتے ہیں کہ انسان ہمیشہ

بېترىن كام نېي كرسكتاس كى حقيقت كيا ہى ؟ جب ہم ان سے كہيں گے ؛ دوستو تم غلطى پر مواورائيسى بات كر رہے ہو جوخلاف دا تعد ہى تو غالباً دہ يہ واپ ديں گے ؛

سقراط اور پروٹا گورس اگرنفس کی اس کیفیت کوہم داست سے معلوب ہوجا نائنگہیں توہر بانی کرے تھیں بتا وکہ وہ کیا ہے اور کس نام سے پیکارا جائے گا؟" دگریت میں میں اگریک سے اور ایک کردیا ہے۔

" گرسقراط بہم لوگ کیوں عام لوگوں کی دائے کی فکرکریں ؟ ان کے توج جی میں آتا ہے کہ دینے ہیں !'

بنایاں میرے خیال میں وہ ہیں یہ بات معلوم کرنے میں مدود سے سکتے ہیں کہ شجاعت کا میکی کے دوسرے حصوں سے کیا تعلق ہو؟ اگرتم اس معاہدے پڑھائم ہو

سی طریق کا بی سے دو مسر سے مطاب کی است ہی ارم اس معا ہدھے ہوئی ہے۔ جوہم دو نوں میں ہوا تھا کہ میں بحث میش آگے آگے جلوں اوردہ طریقہ افتیار کروں جس سے ہماری موجودہ مشکلات آسانی سے دور ہوجائیں توتم میرے بیجھے بیجھے

چلے آ کہ ورنہ جانے دو ۔'' ''تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ بِش جا ہتا ہوں کہ مِس طُرح تم نے بحث شروع کی ہم اسی طرح آ گے بڑھو ''

"ا چها اب وض کروکه وه اپنے سوال کو دہراتے ہیں کہ تم اس چرکوکیا گہوگے جس کوہم اپنی اصطلاح میں داحت سے مغلوب ہوجانا کہتے ہیں ؟ میں اسس کا میر جواب دوں گا۔ غورسے سنو: بین اور پروٹا گورس تھیں سجھانے کی کوششش کریے

ا من الربمه به ملی می می می می وی حیور و به است المربی الم بیدانهی و سهم بهویا المی سیدانهی به واب دی گریم و سیم بهویا الم بیدانهی به والم بیدانه بیدانهی به والم بیدانه بی

اس سے حتی الفاق کریں گے ۔'' بروٹا گورس نے تصدیق کی ۔

" تب میں اپنی اور تھاری طرف سے اُن سے کہوں گا بکیاتم انھیں کسی اور وجہ سے بڑا سمجھتے ہو بجزاس کے کہ ان کا انجام الم ہوتا ہی اور دہ ہمیں دوسری لذنوں سے محروم کر دیتی ہیں اس سے بھی وہ اتفا ت کریں گے ؟" محروم کر دیتی ہیں اس سے بھی وہ اتفا ت کریں گے ؟" ہم دونوں کا خیال ہم کہ وہ اتفات کریں گے

میرے دوستو، جب تم یہ کہتے ہوکہ اچی چیزین تکلیف دہ ہوتی ہیں توکیا تھا ری

مراد اُن چیزوں سے نہیں ہوتی جوعلاج کا کام دیتی ہیں مثلاً مناسٹک کی شفیں، فرجی خدمت اور طبیب کا جلاتا ، کا شنا ، دوا بلا تا اور فاقے دینا ؟ کیا ہی چیزیں ہیں جواچی ہیں مگراسی کے سائفر تکلیف دہ بھی ایں ؟ کیا وہ بھوسے اتفاق کریں گے؟" اس نے اس کی تا تبدی ۔

"كياتم الخيس الجمااس وجست كہتے ہوكدان سے انتہائ فورى تكليفت ہوتى ہى ياس ليے كدا كے چل كران سے صحت و تندرستى حاس ہوتى ہى رياست ابنے شمنوں سے محفوظ رستى ہى اور دولت واقتدار حاس كرتى ہى بسرے خيال ہي وہ دوسرى بات سے اتفاق كريں كے "

مس نے تائیدی

"کیاان چیزوں کے اچھ ہونے کی وجہ اس کے سواکھر اور ہوکدان کا انجاً اراحت ہی اور یہ اس کے سواکھر اور ہوکدان کا انجاً اراحت ہی اور نبات دلاتی ہیں ؟کیاان کو اچھاکہتے وقت محمالے بیش نظر راحت والم کے سواکوی اور معیار ہو؟ وہ اقرار کریں گے کدان بیش نظر اس کے سواکوی اور معیار نہیں ہی "

پروٹاگورس نے کہا"میرے خیال میں ضرورا قرار کرمیں گئے '' '' کیا راحت کوا چھا سجھ کراسے حاصل کرنے کی اورا کم کو بڑا سجھ کراس سے نیچے کی کوشش نہیں کی جاتی ؟ ''

اس نے اتفاق کیا۔

"توتمهارے نیال میں الم بدی ہی اور راحت نیکی ہی - اور راحت کو بھی تم بدی سی تھے ہو تو ہو میں الم بدی ہی اور راحت نیکی ہی - اور راحت کو بھی تم بدی سی تھے ہو جدب کے وہ جتنی راحت بہنچاتی ہواں سے زیادہ الم کا جاعث ہوتی ہو۔ المیت اگر تم راحت کو سی اور مقصد یا معیار کے لحافظ سے نیادہ تھ ہوتی ہو۔ المیت اگر تم راحت کو سی اور مقصد یا معیار دکھا کو لیکن تھا رہے پاس کوئ اور معیا رہی ہیں ۔ براکھے ہوتو ہیں وہ معیار دکھا کو لیکن تھا رہے پاس کوئ اور معیا رہی ہی تہیں۔

د کھا وُگے کیا ؟" رسب

فرض کروکدلوگ جسسکہیں تم کیوں اس موضوع پرات زیادہ الفاظمتر کمتے ہوا ورہر پہلوس بحث کررہے ہو ؟ تویش یہ جواب دوں گاکسمیرے دوستو

مجمعان کرنامگرسب بہلے تو" راحت سے مغلوب ہوجاتا" اسی فقرے کا مفہوم ہمانے ہیں دقت بیش آرہی ہوجالانکہ اسی برسیاری محست کی بنیاد ہم

، وراب مجی اگرتھیں کوئی صورت الیی نظراً ہے کہ بدی کی اسوا الم کے اور نگی کی اسوا رائم کے اور نگی کی اسوا راحت کے چھا ور تعبیری جاسے آوتم اسٹے الفاظ والیس نے سکتے ہو۔ اچھا تواب کی بیت اوک راحت کی زندگی سے جوالم سے خالی مومطمئن ہویا بہیں اگرتم

مطمئن ہوا ورتھارے خیال میں کوئی نئی نہیں جس کا نجام راحت نہ ہواورکوئی یدی نہیں جس کا انجام المریم ہوتو اس کے نتائج بھی سن لو: --- اگرتھا راکہنا ہوج ہم میں میں ایکا جمال سے میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں ان

تویہ بات بانکل مل ہی کہ انسان اکثر جان بوج کریدی کرتا ہی حالانکہ وہ اس سے باز رہ سکتا تھا، اس لیے کہ وہ راحت کے فریب میں آجاتا ہی اور اس کے آگے ہے۔

موجاتا ہی یا وہ نیک کا مرکرنے سے انکا رکروٹا ہی اس لیے کہ راحت سے معلوب موجاتا ہی اس لیے کہ راحت سے معلوب موجاتا ہی اس بات کا جمل موناصا ف ظاہر ہوجائے گا اگر ہم راحت والم اور نیکی و بدی کو تختلف ناموں سے پکارٹا جھوڑ دیں یے بری صرف دوہی ہیں اس لیے

وبدی کو عمامت ناموں سے پکارنا جھوڑ دیں چیزیں صرف دوہی ہیں اس سے
ان کے نام بھی دوہی رکھو: \_\_\_\_ پہلے انھیں نیکی اور بدی کہو پھرراحت والم
یہ مان لینے کے بعداب بھروہ بات دہراؤ کہ انس بدی کرتا ہی یہ جان کر کہ وہ
یدی کررہا ہی ۔اگر کوئ شخص پوچھے کیوں ؟ توبہ بلاجواب ہوگا: اس لیے کہ وہ مغلوب

موجاماً ہے۔ پوچھنے والا پوجھے گا:کس چیزے مغلوب ہوجاتا ہو؟"اب ہم برنہیں کہسکتے کر راحت سے اس لیے کہ راحت کا نام بدل کرشکی کردیا گیا ہی ہم جواب یں صرف اتنائی کہیں گے کہ وہ مفلوب ہوجاتا ہی ۔ پھروہ پوچھے گا: "اَخْرَس چیزے؟" ہمیں جواب وینا پڑے گا نیکی سے مظاہر ہو کہ اس کے سواہم کوئ جواب دے ہی بنیں سکتے ۔

" اگروه شخص زرا طرارواق موا بح توایک قهقهرلگاکریکه گا:" به تونها سی شخیک بات ہو کدان اس کام کوجے وہ براہمتا ہوا ورجواسے مذکرنا باہیے اس لیے کرے کہ وہ نیکی سے مغلوب ہوگیا ہی کیا اس کی وجہ یہ ہو کہ نیکی میں بری پر غالب آنے کی صلاحیت ہو یا س میں اس کی صلاحیت نہیں ہو؟ "ظام ہو ہم اس کے جاب میں يى كىبى گے" اس وجه سے كەس بى بىرصلاجىت نېيى بى -اگراس مى يىملاجىت معنى توويقخص سيك متعلق بم كبتة مي كدراحت معلوب موكيا بفلطي بريد مجهاجانا " مگروه پوسی کا جرایه کیونکرمکن برکزنیکی میں بدی کا اور بدی میں نیکی کا مقابله كرنے كى صلاحيت شرو ؛ كياس كى حقيقى وجرينبيں بى كدوه ايك دوسرے مسے چھوٹی بڑی ہوتی ہیں بعنی تقداریا قعداد میں کم یا تریا دہ ؟"اس میں ہیں انگار كى كنجايش بنين ميروه كيے كاير جب تم مغلوب بونے كا ذكر كريتے مو تو تھا الطلب اس كے سوا اوركيا ہوسكتا ہُركہ وہ چيونی انبکى يرٹری نیکی کو ترجیح دے گا؟ اچھا يہ بات ان لی- اب نیکی اور بدی کی مگراحت اورالم کے الفاظ رکھدو۔ اورجد بیط کہا تھا کہانسان جان اوچھ کر مدی کرنا ہو وہ نہیں بلکہ پہکو کہ انسان جان ہوچھ کر الم انگیز کام کرتا ہج اس لیے کہ وہ راست سے مغلوب ہوجاتا ہے حیں کامقا بلکرنے کی اس ميس صَلاحيت نهيس - تو آخر راحت اورائم كي بالمي نسبت كابيار مواكمي اور نرمادتی کے کیا موسکتا ہو؟ \_\_\_\_نین بیکہ وہ متفدار اور تعدادا ور کیفیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے کم یا نیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ اگرکوی کھے الیکن سقراط موجوده واحت آينده وأحت والم سے بهت مخلف موتی ہي "\_\_\_

اس نے جھے سے اتفاق کیا۔

" پوش ان سے کہوں گا: اگرتم بہاں تک جھ سے سفق ہوتو ہم بانی کرکے
ایک سوال کا جواب دو: کیا وہی تعداد تھیں قریب سے بڑی اور دور سے
جھوڈی نظر نہیں آتی ؟ " وہ اسے تسلیم کریں گے" اور بہی بات ضخامت اور عدد
پرصادق آتی ہی۔ نیز آوازیں جونی نفسہ بالک برا بر ہوتی ہیں۔ قریب سے اونجی
اور دور سے مرحم سنائی دیتی ہیں " وہ اس کو بھی مان لیں گے" اب فرض کرو
کرا حست بڑی مقدار کے اختیار کرنے اور جھوٹی مقدار کے ترک کرنے پرشل ہو
توانسان کی سنجات کا اصول کون سا ہوگا ؟ بیجایش کا فن یا محف ظاہری اندازہ وھوے کی چیز نہیں ہی جو ہیں اور ھرا دھو کھی کاتی ہوادر ایک
کیا ظاہری اندازہ دھوے کی چیز نہیں ہی جو ہیں اور ھرا دھو کھی کاتی ہوادر ایک

این خواہ اجھے بڑے کام کا موال ہو یا چوٹی بڑی چیزیں زق کرنے کا ؟ لیکن بیمایش کا فن ظاہری شکل وصورت کے اٹر کوزائل کردیتا ہے اور حقیقت کا جلوہ دکھا کردوے کوئی سے اسودہ ہونا سکھا تا ہی اور اس طرح ہماری نجات کا باعث نبتا ہے۔ کیا لوگ عام طور پر اس بات کو تسلیم نہ کریں کے کہ میں فن سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہی وہ پیمالیش کا فن ہے ؟ "

"بے شک وہ بیمایش کا فن ہی "

" زض کروکرانسان کی نجات طاق اور حفیت کے علم پراوراس بات کے علم پرموقوت ہے کہ وہ کس وقت جیون یا بڑی چیزانقیار کرے ، خواہ وہ ذاتی میڈیت سے چون بڑی ہویا اضافی حیثیت سے بخواہ قریب ہو بابعیواس صورت میں کو ن سی چیز ہمیں نجات دلانے والی ہوگی برعلم کے \_\_\_\_\_ گرچوٹے بڑے کا سوال ہوتو پیائیں کا علم اور اگر طاق وجفت کا سوال ہوتو اعداد کا علم لیگ اسس بات کو تبین کے انہیں ؟ "

اویا مریاب ، ارب ایس ا پروٹا گورس کا بھی مہی خیال تقاکہ وہ تسلیم کمرکس کے ۔

" پھرش ان سے کہوں گا: اچھا دوستوجب انسان کی نجات راحت اور الم کے سے تعین پرشمل ہے ۔۔۔۔۔۔ بینی چھرٹے بڑے، کم زیادہ اور قریب دبیرے تعین پرشمل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو بیمائین کے دیک دبیرے تعین پر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو بیمائین کے دیک دوسرے کی نسبت سے کم دبین یامسا دی ہورے پرغود کیا جائے ؟ "

سرے فاسست سے مروش مامسا و فاہوت پر خود میاجات . سے تنگ کہا ہوں گے "

اور چونکه بیر بیجایش ایک قاعده اور ضابطه رکھتی ہر اس میلے بیقیناً اس کا کوئ علم یا فن ہوگا "

" لوگ اسے اتفاق کریں گے "

راس علم یا فن کی باہیت بریم بھی آیندہ فورکی گے مگراس علم کا وجود اس سوال کا مدل جاب ہی جوتم لوگوں نے بجرسے اور پروٹاگورس سے پوجھا تھا تھیں یا دہوگا جب تی جہ تے بیر سوال کیا تو ہم دونوں نے کہا تھا کہ علم سے زیادہ قوی کوئی چرتی ہیں اور علم جس چرز ہیں بھی موجود ہوگا راحت وغیرہ نسب پر فائن ہوگا۔ اس برقم نے یہ کہا کہ راحت اکثر اس شخص کو مغلوب کرلیتی ہی جوعلم دکھتا ہی ہم نے اس سے انکارکیا تو تھنے فی راجواب دیا: پروٹاگورس اور سقراط ، آخر راحت سفلوب ہوجا نے کہا کہ راحت اکثر اس کے سوا اور کیا معنی ہوسکتے ہیں ؟ — بتا واس حالت کو تم کہا کہوگے یا گئے ہم اس وقت جواب دیتے 'جہالت' تو تم ہم پریشتے ۔ نیکن اب اگر می میں ہوجا ہوگہ لوگ تھی ہو کہ لوگ میں اور الم یعنی نبی اور بدی کے اس لیے کنور تسیم کرھیکے ہو کہ لوگ راحت اور الم یعنی نبی اور بدی کے انتخاب میں علم کی کمی کی وج سفلمی کرتے ہیں اور بری بی برائی اور تم رہی جانے ہو کہ جو کہ وان کی غلمی کا یا عث محصٰ علم کی عام کمی نہیں ہوتی بلکدا سی خاص علم کی کمی جو بیوائیش کہلاتا ہی اور تم رہی جانتے ہو کہ جو خطاع ملمی کمی کی وج سے خطاعی کی دج سے خاص علم کی کمی جو بیوائیش کہلاتا ہی اور تم رہی جانتے ہو کہ جو خطاع ملمی کمی کی وج سے خطاع کی تا کہ اس کروٹ کا ای میں جانتے ہو کہ جو خطاع ملمی کمی کی وج سے خطاع کی تا کہ بنائی اللہ تھی جو کہ بنائی اللہ تا ہی اور تم رہی جانتے ہو کہ جو خطاع ملمی کمی کی وج سے خطاع کی نائی اللہ تا ہی اور تم رہی بی جانتے ہو کہ جو خطاع کمی کمی کی وج سے خطاع کی تا کہ بنائی اللہ کا ای دائی ہو تھا تھی کہ کہ بنائی اللہ تا ہی اور تم رہی جانتے ہو کہ خطاع کو کھی کہ جسمیا دیں گئی گئی گئی کی وج سے خطاع کی دو جسمی خطاع کی دو جسمی خطاع کی خوالے کو اس کی تا کہ ان کی جو بی ایک کی دو جسمی کی دو جسمی کی دو جسمی خوالیک کی دو جسمی خوالی کی دو جسمی کر دو کی دو جسمی کر دو کی دو جسمی کر دو کی دو جسمی کر دو کی دو جسمی کی دو جسمی کی دو جسمی کی دو جسمی کر دو کر

بھی داس کیے کہ بحث میں صرف ہم دونوں نہیں بلکر تم ہی شامل ہو) یہ پوچھا ہوں کہ بیں سے کہ رہا ہوں یا نہیں ؟ "

ان سب کا پرخیال تھاکہ ٹیس نے جوکھے کہا بالک ٹھیک ہی ۔

" تو کھرتم اس برسفت ہوکہ راحت نیکی اور الم بدی ہی بہاں میں اپنے دوست پر وڈیکس سے درنواست کروں کاکنفظی باریکیوں کوؤس نددے نواہ وہ راحت کی جگہ لذت ، نوشی بلطف کچھی کہتا ہو۔ میرے اچھے بروڈدیکس نواہ تم ان میں سے کسی لفظ کولپ ندکرو دہریاتی کرے مجھ اس کا لھا ظار تھ کم جواب دوگئیں نے الفاظ کوکس

کفظ کوپ ندگرہ قبر ہائی کرنے سبھے اس کا محا ظار کھر جواب دوکے ہیں گے الفاظ کو سے معنی میں استمال کیا ہی ۔''

پروٹریکس سنے لگا اوراس نے اور دوسروں نے میری بات کو مان میا ۔
''تومیرے دوستو تھا اری اس بارے میں کیا دا سے ہی کیا دہ سب کام قابل قدر یامفید نہیں ہیں جوزندگی کوالم سے پاک اور راحت سے معود کرتے ہیں ؟جو کام قابل قدر ہووہ مفید اور نیک بھی ہوتا ہی نہ ؟''

يرتسليمرياكيا

" پھراگر راحت اورنیکی ایک چیز ہی توکوئی شف یہ جان کرکہ ایک کام دوسرے کام سے بہتر ہی ہو کام دوسراکام کام سے بہتر ہی ہوں کام سے بہتر ہی ہوں کام سے بہتر کی ایک کام کے بھوڑ کر دوسراکام کریا محفر ہالت ہی ادر برتر کام کرنا حکمت "
کرے را نسان کا اپنے کام سے کم ترکام کریا محفر ہالت ہی اور برترکام کرنا حکمت "
اُن سب نے اتفاق کیا

"كياجهالت كربين تهي كانسان فلطوائد ركمتا بهواورا بهم معاملات بين دهوك من بو؟"

اسسے جی اُن مبنے اُتفاق کیا

يْس في كما " تو كير كوى فنفس براكام يا ايساكام جدوه براسمها أوعمداً

نہیں کرتا۔ بدی کونیکی پر ترجیح دینا انسان کی فطرت میں بنیں جب کھی انسان کو دوبدیوں میں سے ایک اختیار کرنی بڑتی ہوتوکوئ ایسا نہ ہوگا جوا بنی مرضی سے چون پدی کوچوڑ کر بڑی کو اختیار کرے "

بمسب نے اسے لفظ بر لفظ مان لیا۔

"اچھا توایک چنر ہوجے خوف یا دستن کہتے ہیں - یہاں 'پروڈکیس' پُس خاص طور پریہ پوچینا چا ہتا ہوں کہ بُس اس خوف یا دہشت کو بدی کا اندلینہ کہوں توضیں اس سے انفاق ہوگایا ہنیں ''

بروڈیس اور ہیاس نے اس سے آلفاق کیا البنہ پروڈیس نے اننی بات کمی کہ یہ چیز دہشت نہیں بلکہ خوف ہی -

ب ای مدین پیرورا ، سر ای بر بر کست بر بوجهتا ہوں کہ آگر ہما رہے ۔ "خیرا اسے چھوڑو، بروڈکس - آئیں تم سے یہ بوجهتا ہوں کہ آگر ہما رہے ۔ پہلے دعوے میچ ہیں توکوئ شخص اس چنرکوا ختیا رکرے گاجس سے وہ ڈرتا ہم جب کہ اسے کوئ مجبوری نہ ہو ؟ کیا یہ اس بات کی نقیض نہیں ہے ہم پہلے جب کہ اسے کوئ مجبوری نہ ہو ؟ کیا یہ اس بات کی نقیض نہیں ہے ہم پہلے

ہی تسلیم کے بیں کہ انسان جس جنرے ڈرتا ہی اُسے براسمحقا ہی اورجس جنرگو بر اسمحقا ہے اسے مجی اپنی مرضی سے قبول یا اختیا رنہیں کرتا ؟"

اسے میں سب نے مان لیا -

"یہ ہیں ، ہیپاس اور پروڈیکس ، ہاں مقد ات - اب یُس پروٹیس سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجلے کہ جواس نے پہلے کہا تھا وہ کیونکر سمج ہوسکتا ہے - میراا شادہ اس بات کی طرف نہیں جواس نے سب سے پہلے کہی تھی ۔ وہ تو تصیب یا د ہوگا ۔ یہ تھی کہ نیکی کے پانچ چھتے ہیں جن میں سے کوئ ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ۔ ہر ایک کا کام الگ الگ ہی ۔ ثیب اس کا ذکر نہیں کرر ہا ہوں ملکہ اس دعوے کا جواس نے آئے جی کرکیا کہ پانچ نیکیوں میں سے جار توایک دوسرے سے قربی تعلق رکھتی ہیں گریا نجویں
این شجاعت دوسری نیکیوں سے بہت مخلف ہجا وراس کا نبوت اس نے
اس طح دیا تقا" تم دیکھتے ہو سقراط کہ تعبی لوگ جو نہا بیت ہے دیں، بالعلی
اس طح دیا تقا" تم دیکھتے ہو سقراط کہ تعبی لوگ جو نہا بیت ہے دیں، بالعلی
عابت ہوتا ہے کہ شجاعت نیکی کے دو سرے حصوں سے بہت مخلف ہج "
فابن ہوتا ہے کہ شجاعت نیکی کے دو سرے حصوں سے بہت مخلف ہج "
بریحت کو نی اس کی یہ بات سن کر جمب ہوتا ہے۔ اس پر شی نے بوچھا کہ کیا
بہا درست تم جری اور بے باک مراد لیتے ہوتواس نے کہا کہ ہاں تندمزان
بہا درست تم جری اور بے باک مراد لیتے ہوتواس نے کہا کہ ہاں تندمزان
بہا درست تم جری اور بے باک مراد لیتے ہوتواس نے کہا کہ ہاں تندمزان
بہا درست تم جری اور بے باک مراد لیتے ہوتواس نے کہا کہ ہاں تندمزان
بہا درست تم جری اور بے باک مراد لیتے ہوتواس نے کہا کہ ہاں تندمزان

اس نے اس کی تا ئیدگی ۔

"اجِّها تو یہ بتا وُکہ بہا درکس چیز کے مقابلے بیں اُگے بڑھتے ہیں کیا انھیں خطوں کے مقابلے میں جن کا بڑدل سا مناکرتے ہیں ؟''

أس في كها " نهيي"

" تو پورکسی اورچیزے مقابلے میں ا

" الماس"

" تو برزدل وہاں آگے بڑھتے ہیں جہاں سلامتی ہوا در بہا دراس جگہ جہاں خطرہ ہو "

"ال بني كهاجاتا عير، سقراط"

' ہانکل تھیک ہی ۔ مگرئیں پوچھتا ہوں کہ تھا رے نز دیک بہا درگس چیز سے مقابلے میں اگے بڑھتے کو تنیار رہتے ہیں ۔۔خطروں سے مقابلے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہ خطرے ہیں یاکسی اور چیز کے مقابلے میں ؟ "
" نہیں پہلی صورت کو توتم اسی سالقر بحث میں نامکن ثابت
کر چکے ہو "

" بیکمی بالکل درست ہی اوراگریہ استندلال صحی تھا توکوئ تنفس جان بولیکر خطوں کا سامنا نہیں کرتا کیونکہ یہ ٹاست کیا جاجکا ہی کہ ضبط کی کمی جس کی وجر سے انسان اپنے آپ کوخطرے میں طوالتا ہی جہالت ہی !!
اس نے اس کو تسلیم کیا۔

\* اور بہا درا دربزدل دونوں اس چیزے مقابلے سے لیے آگے بڑھتے ہیں اس چیزے مقابلے سے لیے آگے بڑھتے ہیں اس کے ماریف بین وہ جری اور بے باک ہوں گویا اس نقطہ نظر سے بہا درادر بودل ایک ہی چیز سے مقابلے سے لیے آگے بڑھتے ہیں ؟ بودل ایک ہی چیز سے مقابلے سے لیے آگے بڑھتے ہیں ؟

بروٹا گورس نے کہار مگرسقراط حب چنر کا مقابلہ بردل کرتا ہی وہ اور ہی اور ہی اور ہی اور ہی اور ہی اور میں اور می اور حب چنز کا بہا ور کرتا وہ اور ہی مثلاً بہا در تو مبدان جنگ میں جانے سے لیے تیار ہوجاتا ہی اور بزدل نیار نہیں ہوتا !

مَنِي نَے بِوجِها" اور میدان جنگ بین جانا عربت کی بات ہویاد آت کی " اس نے جواب دیا" عربت کی "

" اوراگرع ت کی بات ہم توجیها ہم تسلیم کر بیکے ہیں ٹیکی ہم کیونکہ ہم نے بیر مان لیا ہم ہر باع تت کام نیک ہم "

یا لکل تھیک ہے۔ ہیں اس راہے پر ہمیشہ قائم رہوں گا یُں " اچھا نگر یہ بتا وکرددنوں میں سے کون مبر قول تھا رہے ، میدانِ جنگ مار نہ سرید تا رہند میں تاہ یک نکر سرید کا دہ سری

میں جانے سے بیے تیار نہیں ہوتا جو ایک نیک اور باعزت کام ہی " اس نے جواب دیا" بردل"۔ " اورج چیزاهی اور باعزت مووه خوشگوارهی موتی ای و و"

يب شك وه نوشكواريمي جاتى ہى "

" توكيا بزول جان بوجوكربهتراور برتراور نوشگوارچنز مي مشريك بهونے سے

انكاركرتين ؟ "

« اگریم استسلیم کس توآن با توں سے جو پہلے سیم کر میکے ہیں انکا رکونا پڑے گا !" «توبها دراور بزول دونوں اس چنریں مشرکت کرنے ہی جو بہترا ور برتر اور

خوت گوار ای ؟ "

"به توماننا يرك كا" اوربها درك دل مي خوف ياجرأت كاكوى ذليل جذبه نهير

"5" Las"

"أگر ذليل ننهي بهوتا توباعزت اورا اير؟" أس نے اتفاق کی

" ا وراگر باعزت ہی تونیک ہی ؟ "

" يال "

«نیکن ایک بردل ماجری مامجنون آدمی کاخوف اور جراًت دلیل جیزی ہیں ؟

اس نے اتفاق کیا

"اوريه ذليل خوت اورجراًت اجهالت اورياعلى يرميني به؟ "

"اجما تواس چيزكوجويزدل كفل كى محرك ہوتى ہوتم بزدلى كبوك يابها درى؟

"برولي كهول كا"

"ا وركيا بم يه ثابت نبيس كريكي بي كدوه بزدل خطوب كي حقيقت سے ناوا

مونے کی وجسے ہوتے ہیں ؟"

"تواس جالت كى وجسے وہ برول ہوتے ہيں ؟"

اس نے اتفاق کیا

"اوریه تم مان میکے ہوکہ وہ بزدلی کی وج سے بزدل ہوتے ہیں؟" اس نے پیراتفات کیا

" تو کیرخطے کے بارے میں نا واقفیت اور جہالت بزدلی ہم؟ " اس نے سرکے اشارے سے اقرار کیا

« مگرشجاعت بزدلی کی صند ہی ؟" "

"Ul"

اور وہ مکست جس سے انسانوں کوخطروں کاعلم ہوتا ہی ان سے نا واقفیت یا بہالت کی ضربی ؟ "

بہا میں میرور بر اس کا بھی اس نے سرکے افتارے سے اقرار کمیا۔

"اوران سے ناوا قفیت بُرْدلی ہی؟"

اس نے بادلِ ناخواستدا قرار کیا۔

" اورخطر معلى حقيقت كاعلم شجاعت برواوروه اس حقيقت سيه نا واقفيت

کی ضدہری ؟ " کی دیا ہے ۔ ان کا دیا ہ

يهال براس ف اقرار كرنا چورديا اورخاموش بوكيا - " يهال براس ف اقرار كرنا چورديا اورخاموش بوكيا - " يريد الكار؟ "

\* تم اکیلے ہی بحث کوخم کرنو\* <sup>ا</sup> " پْس صرف ایک موال اور پوچنا چاہتا ہوں کیا تھا رہے خیال ہیں لیسے لوگ کی ہوتے ہیں جو نہایت جاہل ہوں گراس کے باوجود نہایت بہادر ہوں ؟ "
"تمسی جواب لینے کابے انہا شوت معلوم ہوتا ہو سقاط، اس لیے بن تھاری خوشی کرتا ہوں اور یہ مانے لیتا ہوں کہ کچھی بحث کی بنا بریہ بات نا مکن معسلوم ہوتی ہی "

"میرا اس بحث کے جاری رکھنے میں صرف بیمقصد تھاکہ نیکی کی حقیقت اوراس کی مختلف اقسام کے باہی تعلقات معلوم موجائیں۔اس لیے کہ مجھے پوری طرح سے بقین ہے کہ اگریہ بات صاف ہوجائے توقہ دوسرامسند می جس برہم دونوں بیاس تشرح وبسط سي بحث ہوئ تنی \_\_\_\_تھارا دعویٰ تقاکه نیکی سکھائی جامکتی ہی اور مجے اس سے الکار کھا، ما ف ہومائے گا۔ ہماری اس بحث کا نتیجہ مجھے کھے عجیب معلوم ہوتا ہی۔ اگراس بحث کی انسان کی طرح زبان ہوتی تواس کی آ وازیم میٹنیتی ہوئ ادريكهتي موى سنائ ديتي ؛ بروما كورس أورسقراط تم عي عبيب لوك موديم تم توييك رب تے مقراط کرنیکی سکھائ بنیں جاسکتی اوراب تم اپنی تردیداب کررہے ہوتھاری کوشش ہو کہ یہ ٹابت کروکہ عدل ،عفت ،شجاعت ہر چیزعلم ہو۔۔۔۔جس سے يه نتيج لكان مرك نيكى يقيناً سكهائى جاسكتى برد - اگرينكى علم سي عليحده كوئ چيز موتى جيساك پروٹا گورس ٹا بت کرناچا ہتا تھا توظا ہر ہی کہ وہ سکھائ مذجا سکتی لیکین اگرنیکی مسلم علم ہے جبیا کہ تم ٹا بت کرتا چاہتے ہو توثیں یہ ماننے برمجبور ہوں کہ نیکی سکھائ جاسکتی ہو-برخلاف اس کے بروٹا گورس جس نے مشروع میں یہ کہا تھا کنیکی سکھا کی جاسکتی ہواب يه تا بت كرف كي فكرمي بوك وه اورجام جو كيد مو مكر ملم ننهي بو اگريد شيك موتو وه مركز سكهائ منهيں جاسكتى ابْ بروماً كورس اپنے خيالات كى يہ محبن ديكھ كرمياجي بہت جابتا ہوكريكى طرح دور موجائے ينب جا بتا بوب كديم اس بحث كوجارى كھيں جب مك يىنىمىلىم بوجىك كنىكىكىا چىزىى ادردەسكھائ جاسكى بىرىا نېيىسكھائ جاسكى ؟

بروالگورس نے جاب دیا" سقراط میری طبیت میں کمید بن نہیں ہے-اوری کسی پرصد نہیں کرتا یمی ول سے تھارے نور بیان اور طرزامستدلال کی دادویتا ہوں ۔ جیساک بنی نے اکثر کہا ہر کہ جننے لوگوں کو تیں جانتا ہوں اُن سے زیادہ اور تھا رے سم عموں سے تو بدر جہا زیادہ میں تھاری قدر کرا موں اور مجھے تین ہو کہ تم

فلسف میں بہت متہرت اور امتیاز مال کروگے -اس موضوع بریم کھی آیندہ بحث كريس ك -اس وتت كسى اورجيز برگفتگوروني عاميد!

'' بْنِ نِے کہا بڑی فرشی سے اگرتھاری بیخواہش ہی - مجھے اب سے بہت <u>س</u>لے اس کام کے لیے بہنمیا تھاجس کا بیس نے تمہدے ذکر کیا تھا۔ اور بیس صرف اس لیے تھے كيا تفاكه شريف كيلياس كي فرايش كوردنهيس كرسكتا تفا"اس طرح برگفتگوخم وكي . اور ہمنے اپنی راہ لی ۔

مقام: - دریاے الیس کے کنا دے چنار کے درخت کے نیجے -

متقراط: مُعْزِيرُ من فيدُرس تم كهال سي آرب مواوركدهم كااراده بري" فیڈرس میں کفانس کے بیٹے لیسیاس کے ہاں سے آرہا ہوں اورجاہا ہو کفمیس کے باہر جاکر شہلوں اس لیے کہ جیج کو سارے وقت میں اس کے یاس بیٹھا رہا۔ ا وربه ارا دوست اكيومينس كهنا ، كه كهلي بهوا مين شهلنا خانقاه مين بندرسين مست زياده فرحت تجش ہی یا

منقراط ميرتووه عيك كهتاب اچها توليسياس شهرين تها؟ فیڈرس ۔ ہاں دہ مورکیس کے ہاں ایس کواٹیس کے ساتھ ملسارتھا ، اس

م کان میں جواولمی زئیں کے مندرکے ہاس ہی-سقراط - اوراس نے تھاری کیا فاطری ؟ کیا میراخیال فلط پرکدلیساس نے تمس این گفتگوسے محطوظ کیا ؟

فيدُّرس مِين تمين مسناوُل گا اُر تھارے

مقراط - مجھے جاہیے کہ بقول برنڈ ارے تصادی اور لیساس کی گفتگو کو

" بركام سفرياده المم مجمول "

قَيْرُرس -"توبيرجلو" سقراط" اورتم اپناتصه که جلو"

فی رس "براقعد سقراط تھارے ندان کا ہو۔ اس لیے کہ ہاری گفتگو کا موضوع عشق تھا لیسیاس نے ایک میں فرجوان کی دامستان کھی ہوس کو ایک شخص بھسلانا چا ہتا تھا گروہ اس کا عاشق نہ تھا اور یہی سارے قصے کا بخور ہو۔ اس نے طری حربی سے یہ تا بت کیا ہو کہ جوماشق نہ ہواسے عاشق بر ترجیح دینی چاہیے "

بری و بی سے یہ تا بت کیا ہو کہ جو ماسی نہ ہوا سے عاص پر سرزع دیی چاہیے۔ سنگر اط ۔ شابش ہراس کو ! کاش وہ یہ کہتا کہ غربیب کوامبر بر اور بوڑھے کو

جوان برترج دَینی چاہیں۔۔۔۔۔۔۔تومیرا اور بہت سے لوگوں کا کھلا ہوتا۔ اس کے الفاظ دل کوسکین دیتے اور وہ خلق خدا کا محن بھا جا یا۔ مجھ سے لوجھوتو مجھ اس کی تقریر سننے کا اتنا شوق ہو کہ اگرتم شہنتے ہوئے یہاں سے میگادا تک جا واور اس کی فعیل تک برج کر ہیرو ڈوکس کی ہدایت کے مطابق بنیر اندر قدم رکھے الشہر دائیں اُجا دُتب بھی میں تھا داسا تھ نہ جھوڑوں گا ۔

فی درس میرے اچھے سقراط تھا رامطلب کیا ہی ؟ تم کیونکریہ توقع کرسکتے ہو کرمیرا بے شق حافظہ اتنے زیر دست کا رنامے کویا در کھ سکتا ہی جواس زمانے کے سب سے بڑے اویب اورخطیب نے مرتوں میں تصنیعت کیا ہی ؟ سے کہتا ہوں یہ میری طاقت سے باہر ہی ۔ اگر مجرس یہ بات پیدا ہوجائے تو میں بڑی سے بڑی تیمت دینے کو تیار ہوں ۔

ستقراط - میں فیڈرس کوائٹی ہی ایھی طرح جانتا ہوں جتنا اپنے آپ کو اور مجھے پورائقین ہر کہ اس نے لیسیاس کی تقریرایک بارنہیں بلکہ بار وارسی -- اس نے اس سے کئی بار دہرانے پراصراد کہا اور لیسیاس نے خوشی سے اس کی فوالیش پوری کی - آخرجب اس طرح کام نہ جلا تواس نے کتاب اٹھائ اوراس صے کرجواسے سب سے زیادہ بند تھا دیکھتا رہا ۔۔۔۔۔ اس شغل میں اس کا جب کا مرارا وقت کرن اس سے زیادہ بند تھا دیکھتا رہا ۔۔۔۔ اس شغل میں اس کا جب کا مرارا وقت مقدی کنن کے اورادہ کیا کہ جا کہ طبخ کی تعمولی کے مقدی کئنے کی کداسی وقت جب کہ وہ ساری تقریر کوزبانی یاد کرجیکا تھا واگر دہ فیرسمولی طور پر لمبی ہوتواور بات ہی اورفیس کے باہرایک مگربہنے تھاکہ لینے سبت کی شقر کوارساتھا ؟ وہاں اس ایک اورشحف نظرایا جس میں بہی کم دوری می بینی اس کی طرح تقریر کوارساتھا ؟ وہاں اس ایک اورشحف نظرایا جس میں اس کم دوری میں سوچا" ایک ہم شرب وہ بیا اب خوب دور رہے گا" اور اس نے اسے دعوت دی کرمیرے ساتھ شہلے جلو۔ لیک جب تقریر کے شائن نے درخواست کی کہ وہ قصد دہراؤں تو وہ بنے نگا اور اس نے کہا تھا وہ اس نے کہا تھا وہ اس نے کہا تھی تو میان کہا ہم کہا در اس کی طبیعت نا ساز ہم حالانکہ اگر سنے دالا انکار کردیتا تو وہ اسے کچھ دیر بوری کردی گا وہ اس کے کو دیر بوری کردی گا وہ اس کی کردیتا تو وہ اسے کچھ دیر بوری کردیتا تو وہ اسے کچھ دیر بوری کردی گا وہ اس کی کردیتا تو وہ اسے کچھ دیر بوری کردی گا وہ اس کی کردیتا تو وہ اسے کچھ دیر بوری کردی گا وہ اس کی کردیتا تو وہ اسے کچھ دیر بوری کردیتا کو وہ اس کے کھو دیر بوری کردیتا کو وہ اس کی کردیتا تو وہ اس کی کو دی گا وہ اس کی کردیتا تو وہ اس کے کھور کردیتا کو وہ اس کی کردیتا کو وہ اس کی کردیتا کو وہ اس کردیتا کو وہ اس کی کردیتا کو وہ کردیتا کو وہ کردیتا کو وہ کردیتا کو وہ کوری کردیتا کو وہ کوری کردیتا کو وہ کردیتا کوروں کردیتا کوری کردیتا کوری کردیتا کوری کردیتا کوری کردیتا کور در کردیتا کور کردیتا کوری کردیتا کوری کردیتا کوروں کردیتا کوری کردیتا کور کردیتا کوروں کردیتا کوروں کردیتا کوری کردیتا کردیتا کردیتا کردیتا کوری کردیتا کردیتا

فیڈرس معلوم ہوتا ہی کہ جب تک بین کسی طرح مسنانہ دوں تم میرا پیچا نہیں جیوڈنے کے اس لیے بہتریسی ہی کہ جیسا کی جمھے سے بنے سناہی دوں ۔ "بہت کھیک کہا تم نے"

"ا بھاتوئیں سناتا ہوں۔ گریج کہتا ہوں سقراط نیں نے لفظ بہ لفظ یاد نہیں کی استقراط نیں نے لفظ بہ لفظ یاد نہیں کی گفتگو کا ایک مجموعی تصور میرے فہن میں موجود ہر اوراس نے عاشق اورغیرعاشق سے جوجو فرق بتائے تھے ان کاخلاصہ تصارے سائنے بیان کرتا ہوں۔ تم کہوتوںشر وع سے کہ جلوں !!
" ہاں میرے بیا دے دوست ۔ گر بہلے یہ دکھا وُکہ تھادے اُسلے یا تھ میں "

لبادے کے یتے کیا چیز او میرے خیال میں تو یہ کپندہ اس تقریر کامسودہ ہو۔ میں

تہد اتنی مجت ہوکہ میں نہیں جا ہتا کہ میری وجہ سے تھارے حافظے پرزور بڑے۔ اگرخود لیسیاس صاحب بہاں دھرے ہوئے ہیں "

رور ساست بنین جرگیا کرمیری چالیس تھارے ساستے بنیں جلیں گی سلیکن اگریں " ساستے بنیں جلیں گی سلیکن اگریں ا

بڑھوں توتم کہاں بیٹھ کرسننا پندکرو کے '' سا وُسٹرک چھوڑ کوالیس کے کنا رے میلے ملیس کوئ خاموش سی ملکہ دیکھ کر بیٹھ جائیں گے ''

"خوش قسی سے ش کرچیل ہیں ہے ہوں اور تم تو کھی ہینتے ہی نہیں اس میں اس میں کہا ہے۔ اس اس میں کہا ہے ہیں ہیں اس م ہم چنے کے کنا رہے جاکراپنے پانو پانی میں لٹکا کر بدیھ سکتے ہیں۔ میں سب سے اسمان طریقہ ہی اور گرمی میں دو ہیر کے وقت اس سے زیادہ خوشگوارا ورکیا چیز ہوسکتی ہیں۔"

ا کرید ای اور اری میں دو بہرے وقت اس سے زیادہ توسلوار اور بیا بیر ہو د "اچھا تم آگے آگے جلوا ورکوی ایسی حکم ڈھودنڈو جہاں ہم بیٹھ سکیں'' "تھیں وہ سب سے اونچا چنار کا درخت نظراً تا ہی ؟"

"الله"

ودا ن سامیر می الخداری مواقعی اور کهاس هی مس برسم بیلی سکتے ہیں یا جی چاہے تولید شکتے ہیں ا

"ا چھا توجلو" "معلوم نبیں سقراط وہ جگریہیں کہیں ہرجس کے متعلق شہور ہوکہ بوریاس اور بھیاکو ایلیس کے ممنا رہے بکرشے گیا تھا "

"كال روايت تديبي برى" "كياعين اسى مقام سے ؟ ندى كا پان كس قدرصا ب اور چك دار بركه دمكه كر "كياعين اسى مقام سے ؟ ندى كا پان كس قدرصا ب اور چك دار بركه دمكه كر

جى نوش ہوتا ہى اگرچىتم تعمورے دىكيس تواس باس سين اطاكيا ل جىلىتى نظرائيس كى" «ميرے خيال ميں وہ جگر کھيک اس مقام برنہيں بلكه با وميل آگے ہى جمال ندى كو پاركرے آرشيس كمندركوجاتے ہيں اور خالباً وہاں بورياس كے نام كى ايك قربان كا م بھى بني ہى "

" مِن نے کہی غور نہیں کیا ۔ مگر ہر بانی کرے سقاط کیہ تو بتا وکہ تم اس قصے کے قائل ہو ؟ "

'' وانش مندلوگ زراشی ہؤاکرتے ہیں اگر پٹن ہی ان کی طرح شک سے کام بوں توکوئ انوبھی بات نہوگی ۔ بین اس کی عقی توجیبہ کرسکتا ہوں کہ اور تیجیا فاربیسیا ساتھ کھیل رہی تھی کہ شمال سے ایک آندھی ہئی اور اسے اڑا کر قریب کے بہاڑ پر لے گئی اور چونکہ اس کی موت اس طریقے سے واقع ہوئ اس لیے یہ کہاجاتا ہو کہ لگے ہویاں

پکڑے گیا۔ لیکن مقام کے بارے ہیں اختلاف ہو۔ یہ روایت ایک دوسری طرح بھی مشہور ہوکہ وہ بہاں سے ہمیں بالکہ ایروپگی سے بکڑی گئی تھی ۔ یش سیلیم کرتاہوں کہ یہ مشہور ہوکہ وہ یہاں سے ہمیں بلکہ ایروپگی سے بکڑی گئی تھی ۔ یش سیلیم کرتاہوں کہ یہ مثابات وہ بہاں کی حالت بجد قابل کر یہ مثالی قصے بہت خوب ہیں لیکن جشخص کو یہ گھڑنے پڑے ہیں اس کی حالت بجد قابل کر ہمیں ہموتی اور اسے بڑی محنت اور ابنی سے کام لینا بڑتا ہی اورجب اس نے ایک بار ابتدا کردی تواسے انسان نما گھوڑوں اور نونناک ہمووں کی ہوا با ندھنی بڑتی ہو ۔ ابتدا کردی تواسے اندائی بڑتی ہو دوں اور طرح طرح کی بعیدا زقیاس اور جیب دغریب مخلوق کا دوس کا دوس کی ہوا ورائی مسب کو تیاس کے مخلوق کا دھیر لگ جا در ان سب کو تیاس کے مخلوق کا دھیر لگ جا در ان سب کو تیاس کے

نخلوق کا ڈھیرنگ جاتا ہی۔ اوراگر وہ نگی طبیعت کا آدمی ہی اوران سب کو نیاس کے اصلے میں او تت صرف ہوجاتا ہی۔ اصلے میں بہت سا وقت صرف ہوجاتا ہی۔ اصلے میں اس کی وجہتا وُں ؟ بات مجھے توان چیزوں کی تحقیق کی بالکل فرصت نہیں یے تھیں اس کی وجہتا وُں ؟ بات میں کر کر پہلے مجھے اپنی حقیقت معلوم کرنی ہی جیسا ڈیلیفی کے مندر کا کنبر کہتا ہی۔ جب تک میں اس نے ایس کے دوا تعت ہوں اُن چیزوں کوجائے کی فکر کرنا جن سے خواکوئ .

تعلق نہیں ایک صفحانے بات ہوگی اس کیے میں ان سب جیزوں کوخیر بادکہ اہوں۔ عام رائے میرے میلے کانی ہی - اس لیے کہ جیسا بی کہ جیکا ہوں مجھاس کھانے کی فکرنہیں بلکہ اپنے آپ کو جاننے کی فکر آئر کیا بیش مجی کوئی عفریت ہوں ٹائیفوا آد دہے سے

زیادہ بیجیدہ اور جذبات وخوا ہشات سے بھولا ہوا یا ایک سید صااور شالیت مخلوق جے

قدرت نے دو صافیت عطاکی ہی اور عجر وانکسار کی زندگی کے لیے بنایا ہی۔ گریہ تو بتاؤ

میرے دوست وہ جنار کا درخت یہی تو نہیں ہی بہاں تم میلے سے جارہے سے جنا ہی است سے اسلامی اس

و تم ایک اجنی معلوم ہوتے ہوں کو کوئی واست ہانے والاسا تھ لیے بھر دہا ہو، کھی تم سرور بار معلوم ہوتے ہوں کوکوئی واست ہتانے والاسا تھ لیے بھر دہا ہو، کھی تم سرور بار بھی قدم نہ دیکھتے ہوئے اللہ میں قدم نہ دیکھتے ہوئے اللہ میں قدم نہ دیکھتے ہوئے اللہ میں کا میں سرے ایکھ دوست مجھے امیں ہو کہ جب تھیں اس کا سبب معلوم ہوگا تو مجھے معذور سمجھو کے ۔ بات یہ ہو کہ میں علم کا شافن ہوں اور شہر کے معلوم ہوگا تو اللہ میں میں استاد ہیں۔ میں جو کھی سیکھتا ہوں ان سے سیکھتا ہوں؛ درختوں اور کا نووں سے نہیں ۔ البتہ ہیں جھتا ہوں کہ تم نے کوئی ایسا منتر سیکھ لیا ہی جس سے اللہ میں جھتا ہوں کہ تم نے کوئی ایسا منتر سیکھ لیا ہوں کہ تم نے کوئی ایسا منتر سیکھ لیا ہوں ۔

المجع شہرے دیمات میں عینے لائے ہوایک بجو کی گائے کی طرح جے کوی درخت کی شاخ يا بَعِلوں كُا كِها دكھاكرلائے - مجھ بس دورے كوئ كتاب دكھا دوا ور كورمار يونان من اورساري دنياميس لي في كيرو- خيراب يهال بن كرين توليتا مون اورمٌ كوجن كل بليظنے يا ليكنے ميں پرامھنے كى آسانی ہو، اسى كواختيار كرو- اجھا تو كھر

تحيين بيراها ل معلوم بح اوريهمي معلوم بحكداس معاسل كى بهترين صورت حس بيس م دونون كا تجلا موكيا موسكتي بر-ميرايه دعولي مركه تجي اين مقصديس اس وجهست اكاميابي تنهيس موني چاسيه كميش تهاراعاش تنهيس مون عاشق توب ان کا جوش کھنڈا بر جائے ان خارمتوں پرجوا تفوں نے لینے محبوب کی کی ہی بھیتا تے ہیں نگرغیرعاشق جواپی مرضی کے مالک ہیں اورکسی چنرے مجبور نہیں کہی نہیں بھیا اس کیے کہ وہ اتناہی سلوک کرتے ہیں جتنا ان کے مقدور میں ہوا ور حتنا خودان کے مقصدك ليم مفيد ال - بعريه كه عاشق سوجة بي كه الخول في معبت كى خاط ايناكا چوٹر کردوسرے کی خدمت کی ہر اور حب اس کے ساتھ دہ ان تکلیفوں کا حساب لگاتے ہیں جو اکفوں نے اکھائی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اکفوں نے اپنے مجبوب سے احسا نول کی بخوبی تلافی کردی ، مگر غیرعاشت کے دل میں کمی ایسے کلیمن دہ خبالات نہیں استے اس نے نہ توکہی محبت کی قاطرا پنا کام جوط اور نہ اپنے عزیز دں ہے بگاٹری کسے نہ تو اپنی تکلیفیں شمار کرنی ہیں اور نہ بہانے بنانے جب ان میں کوی بات نہیں توکیا وجہ ہوکہ وہ بغیرسی تسکیفت کے وہ کام ندکرے س می مجوب

کی نوشی ہو۔ اگرتم میرکہوکہ عاشق اس وجہ سے قابل قدر سے کہ اس کی محبت زیادہ گہری کر اور وہ مجوب کوخوش کرنے کے لیے وہ سب کھ کمنے اور کرنے کو تیاں ہے و دوسروں

كيد قابل نفرت برديد أكرسج برتوعض اس بات كاثبوت بوكرجها ساسع كوى دوسرامحبوب ل گیا تو وه موجوده مجبوب کی بروا نهیں کرے گا ا درسنے کی خاطر پرانے کو ناخوش كريني اسے نام نہيں ہوگا ۔ كھلا سبّا وُتواس قدرا ہم معاليے يں انسان كيو كراس شخص براعتباركرسكتا ميجوامك اليصيم ضبي ببتلا بوكدكوى تجربه كارآدى اس ملاج کی مامی نه بحرتا بنوا ورمریش خود ساعترات کرنامهو که وه این موش مین مین لمكراس كے دماغ بي خلل ہرا وراس كو اسپيے اوپر قابونہيں! اور اگراسے ہوش آگیا توکیا وہ پہنچھے گاکہ جونوا شین مل و ماغ کی حالت بیں اس کے دل بی ہیدا ہوی تھیں وہ اچی ہیں؟ اس کے علاوہ غیرعا شفون کی تعداد عاشقوں سے کہیں زياده سي اوراگرتم برترين عشاق كانتخاب كرناچا بلوتوانتخاب كاصلقه بهت محدود ہوگالیکن اگرغیرعاشقوں میں سے انتخاب کرنا ہوتو بہت بڑا صلقہ موجود ہرک اور اس کاکہیں زیا دہ امکان ہوکہ ان میں تھیں ایساشخص مل جائے گاجو تھی اری دوستی کے لاکن ہو۔ اگرتم لوگوں کی چرمگوئٹیوں سے ڈرتے ہو اور برنامی سے بچتا چاہتے ہو توغالباً عاشق جو بہیشہ یہ بھھاکر تا ہے کہ حتنا وہ دوسروں بررشک کرتا ہی د دسرسے بھی اس پرکرتے ہیں کسی نکسی سے اپنی کا میابیوں کی شیخیاں مجھالسے گا ا ورا تراكر انسين تُعلِّم عُللًا مِيان كريت كا! وه دوسرون كويه بنانا جا بنا اي كرام على كى منت رابكان نهين كئي مكن غير عاشق كواسية اوبرزياده قابو موقا بر- اس البين كام سنه كام ، و لوكول كود كهاف سيمطلب نهيس كيريدك عاشق جب وكيموميق کے بیچھے بیٹی پھر اکرتا ہر رہ پوجھو تو یہ اس کا ہا قاعدہ پلیٹیہ ہر) اور جہاں انھوں کے ايك ووباتين كيس تولوك بين تجفظ بين كم مهونه بموكوي الجلاجيلاعش بى كاسعاملهم لیکن چربی غیرعافتق ایک دوسرے سے ملتے ہیں نواہ دوسی کی وج سے یا محف دل ببلانے کے ملے آوگوئ نہیں پوچیتا اس ملے کہ لوگ، جانتے ایم کہ وہ

آدمیوں کا باتیں کرنا ایک قدرتی بات ہی اس کے علاوہ فم کودوستی کی نایا بداری کا ڈر موتو تم اس بات کوسوچو کہ اور تو ہر صورت میں ایس کی نزاع طرفین سے لیے ایک مصیبت ہوتی ، ولیکن مانت کے مقابلے سی جے تم اپنی سب سے بڑی دو دسه نج بوجهيل كوزياده نقصان بوكاس ليتصين عاشق سے اور مي درنا چاہيے كيونكه وہ بہت ی چیزوں سے بھڑکتا ہی اور ہمینہ یرسوچاکرتا ہی کہ ساری دنیانے اس کے فلاف سازش کررکھی ہی - اسی لیے وہ این محبوب کولوگوں سے ملتے جلنے نہیں دیتا ۔ وہ نہیں چا ہتاکہ تم دولت مندوں سے ملوکہیں الیا تہ ہوکہ ان کے یا س اس سے زيا ده دولت مورايا المل علم سے كرمهاوا وه اس سے زيا ده عقل وفهم ركھتے موں اس طح وہ ہراستخص کے اثر سے جواس سے بہتر ہو طور تا ہی ۔ اگر اس کے کہنے سے تم سب سے قطع تعلق کرلو توتم دنیا میں اکیلے رہ جائے ہو اور اگراپنے فائدے کوسوچ کر تم نے اس کی بات نہ مانی تو کھراس سے لڑائ ہوتی ہی دیکن جولوگ غیر ماشق ہیں ادر بن كامحبت بيس كامهامب بيونا ان كى قابليت برموقونت بى اسين محبوب كم علنه جلغ والول بررشك نبيس كرس كے بلكہ جولوگ اس سے ملے سے الكاركري النا برتقربن كريب كے اس بيے كمان كے نز ديك افرالذكراس كى توہين كرتے ہيں اور اول الذكر اسے فائدہ پہنچاتے ہیں ۔اگر محبوب کی لوگوں سے دوستی ہوگی تواس میں تھلائ ہوناکہ ارای - پیربہت سے عاشق این مجوب کی شکل وصورت سے محبت کرنے لگتے ہیں قبل اس کے کہ اس کی سیرت یا حالات سے واقعت ہوں بیٹا نیج جب ان کا ہوش تھنڈا پڑھائے توکوک اعتبار نہیں کہ ان کی دوستی قائم رہے گی یا نہیں رہے غیر عاشق جرمیشه دوستی کی حدمے اندر رست ہیں ان کی دوستی مجوب کی عنا يتول کی وجہ سے کم نہیں ہوتی بلکہ بچھلی عنایتوں کی یا داوراگلی دہر بانیوں کی امیدان کے دل ہیں سمیشه باتی رہی ہی بھر مجھ سے توتم بیاتو تع کرسکتے ہو کہ میں تصاری اصلاح کروں گا

لیکن عاشق تھا ری عادیں بگا ادے گا اس لیے کہ یہ لوگ تعمارے ہر قول اور مرا کی بے جانبرلین کرایس کچه تواس وج سے کہ تھاری خگی سے ڈرتے ہیں ا در کچھاس لیے کرمیذبات کے جوش میں انھیں اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی عِنْق کے عمب عجب كار نام ابن اس كى بدولت حسرت زده داول كو الحيس جيزول سيخت كليفين بنتي بين جن سے دوسروں كوكئ تكليف بنيں بنجي اوراسي كى برولت كا مياب عاشقول كوتجبوراً ان جيزول كى تعرف كرنى برق برق بروس معاضين كوى راست عامل انہیں ہوتی اس لیے ان سے مجبوب کی طابت رشک کے قابل نہیں ا بلكرافسوس سك قابل موتى برليكن اكرتم ميرى بات مانوتواول تقمس ملي على على میں صرف موجودہ نوشی کا نہیں بلکہ ایندہ فاکسے کا لحاظ رکھوں کا اس لیے کہ میں عنت سيمغلوب نهبين مهور، ملكه اپنے اوپر قالور مكتا ہوں . ميں جھو ئی جھو گی ہاتوں اک بگولانبیس ببوجا کون کا بلکراگرکوئی بولی بات ہوتیب بھی رفتہ رفتہ تھوڑے بہت عضے کا اظما رکروں گا ۔۔۔۔۔ جو تھور بے جانے ہو جھے کیا جائے اسے معاف كردول كا ورج جان بوجه كركيا جائے أسے روكنى كوشش كرول كاريبى یا بدار دوستی کی نش نیال بس کیاتھارے خیال میں عرف عاش بی پادوست بموسكتا جى ؟ زرا سوچوتو: --- اگراب موتاتوسم اين اولادى پاس باب كى كوى قدر مذکریتے اور نہ ہمارے کوئی وفادار دوست ہوتے اس لیے کہ ہیں ان سے چو مجت موتی ہی وہ جذبات کے جوش پر نہیں بلکہ اور قسم کے تعلقات پر منی ہوتی ہو-اس کے علاوہ اگریہ کہا جائے کہ لطعت وهنايت كے شخص وہ لوگ بي بوسب سے تریادہ سرگرم ماشق ہیں تواس اصول کے مطابق عملای ان لوگوں کے ساتھ شیں کرنی چاہیے جوسب سے زیادہ نیک ہیں بلکدان کے ساتھ جوسب سے زیادہ محتاج ہیں اس بیے کرانفی کوسب سے زیاہ فائدہ پہنچے گا اور یہی سب سے زیادہ شکر گرزار

ہوں گے اور جب دعوت کرنی ہوتواہیے دوستوں کو نہیں بلانا چاہیے ملکہ بھرک نگوں ا در او چھے لوگوں کو کہ وہ تم سے ما نوسس ہوجا میں کے ،تھارے بیچے بیچے پیرے، تھارے دروازہ برطے رہی گے انتہائ خوشی اوراحسان مندی کا اظہار کریں گے ا ور لا کھوں دعائیں دیں کے لیکن در اس تھیں احسان ان لوگوں پرنہیں کرنا چاہیے ج تھیں التجاؤں سے تنگ کریں بلکران لوگوں پرجواس کے بدلے ہیں تھا ری سب سے زیادہ خدمت کرسکیں ،اس تخص پرنہیں جعض تم سے حبت کرتا ہی بلکہ ان لوگوں برجو محبت کے ستی ہیں۔ ان رہیں جو تھا رسے شباب کی بہار لوشا چاہتے ہیں ملکمان برجو بڑھاہے ہیں تھیں اپنے دھن دولت میں مشر پک کریں گے، ان پرمنہیں جوکا میاب ہوکہ دوسروں کے ایکے شخیاں نگھاریں گئے ملکہان پر جوانکسادا ور رازداری سے کام لیں گئے ، ان پرنہیں بھنیں صرف دم بھرکی جا ہ ہو بلکران برجوعم معرورتی نبایس کے ان پرنہیں جوجذبات کا جوش کھنڈا بڑجانے کے بعد تم سے بھا وکرلیں گے بلکران پرجو تھارے مشباب کے ڈھل جانے کے بعد ابنی شرافت اورنیکی کا تبوت دیں کے مجرکھیٹی نے کہا ہی اسے یا در کھوا ورامک ا در بات برجی غور کرو - عاشق کو دوست سرزنش کرتے ہیں میں جو کرکہ اس کا مرزیل بُرا ہم نیکن غیرعاشق کو آج تک کسی عزیزنے سرزنش نہیں کی اور نہ بیہ خیال کیا کہ وہ استے کھلے بڑے سے واقعت نہیں .

مث یرتم مجھ سے بہلوچھوکہ کیا ہیں تھیں ہرغر ماشق پر ہر پائی کرنے کی را سے دیتا ہوں تو ہیں اس کا بہ جواب دوں گا کہ یہ تو کوئی عاشق ہمی نہیں کے گا کہ تم سب عاشقوں بر ہر بانی کرواس سے کہ جو بخشش بلا تفریق سب کے ساتھ ہو اس کی کوئی معقول آدمی قدر نہیں کرتا اور جو تفس لوگوں کی مکمة جبنی سے بجنا جا ہمتا ہو دواسے اسانی سے چھا بھی ہیں سکتا ہمیت میں طرفین کا فائرہ ہونا جا جے اور دولو

میں سے ایک کھی نقصا ان زہبنچا چاہیے -میرے خیال میں اس موضوع پر چوکھ میں نے کہا ہے وہ بہت کا تی ہولیکن

اگریم کچها ورجا ستے ہو اور تھا رہے خیال ہی کسی چنر کی کمی رہ گئی ہر تو تم لیجھوٹی جوا ، دینے کو تیار ہوں ''

فیرس نے پوچھاد کہوسقراط کیاراہے ہی ہی نداعظ درجے کی تقریر خصوصاً

زبان کے لی طسے ؟" " ہاں واقعی بہت عمدہ ہی ۔ مجھ برا تنا اثر ہڑا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ اور یہ سب تھاری بدولت فیڈرس، اس لیے کہ میں نے دیکھا پڑھتے وقت تم پروجد کا علم طاری تھا اور اس خیال سے کہ تم ان معاملات میں مجھ سے زیادہ تجرب کار ہویش نے

طاری کھا اور اس حیال سے کہ تم ان معاملات میں مجھ سے ریادہ جربہ ارہوری بھی تمھاری تقلید کی اور تمھاری طرح بیارے دوست ،میں بھی دعد کرنے سکا '' '' تمھیس تو مذاق سوچھا ہی''

یں ویرن میں ہر "کیا تمحارے خیال میں یہ بات میں سنجیدگی سے نہیں کہ رہ اہوں " "دیں ماری کرون کر سرد کر کروں کی محمد رہنے جو اس استعالیہ کا استعالیہ کا استعالیہ کا استعالیہ کا استعالیہ کا ا

"اس طرح کی باتیں شکروسقراط، ملکہ مجھے اپنی اس طرح کی باتیں شکروسقراط، ملکہ مجھے اپنی اس راسے نبا کو۔ بین کھیں دوستی کے دیو تا زیس کی قسم دے کر اپر جھتا ہوں کہ کیا یونان میں کوئٹ تھی اسس موضوع پر اس سے زیادہ یا اس سے بہتر کھے کہ سکتا تھا ''

" توکیا ہیں تممیں مصنف کے خیالات کی بھی تعربیت کرنی ہی یامرف اس کی زبان کی صفائی اور سلاست اور الفاظ کی ترتیب اور موزونیت ہی کی جہال تک ایس کی خیال تک بہائی چیز کا تعلق ہم تم ہم را ندازہ کر سکتے ہوا ور میں ہماری راسے ماننے کو تیار میدل میں تھاری راسے ماننے کو تیار میدل میں تھاری راست کی خوال دانان

خود مجھے را سے دینے کا کوئ حق نہیں اس سے کہ میں توصرت اس کے خطیبا نہ انداز بیان پرغور کر رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کی توشا پدلیسیاس می حابت شکرسکتا - میرا توخیال ہی، اگر فعط ہو توتم توک دبنا کہ اس نے کئ حگرایک ہی ہات کو کررکہا ہی یا تو اس کے کہ اس کا ذخیرہ الفاظ کم ہی یا اس وجہ سے کہ وہ ممنت نہیں کرنا چا ہمتا۔ اس کے علاوہ وہ بڑے فخرکے ساتھ یہ دکھا ٹاچا ہمتا ہم کہ وہ کس حوبی سے ایک ہی مضمون کو دو تمین طرح سے اوا کرسکتا ہی یا

'' یہ توبائل قبل بات ہی سقراط! جسے تم تکرار کہتے ہویہ توتقریر کا کمال ہواس کیے کہ اس نے مصنون کے کسی پہلوکو نہیں جھوڑا۔ میرے خیال میں اس سے بہتراور جائ تقریر کوئ کر ہی نہیں سکتا بھا ''

" اُس میں مجھے تم سے اتفاق نہیں۔ اگریش مردت میں اگریکھاری تائید کردو تو قدیم زمانے کے سب دانشمند ، نواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ، جغوں نے ال سائل کے متعلق کچھ کہا ہے یالکھا ہے ، مجھے ملزم قرار دیں گے !

" یہ خوب دہی :سے خیراس کوجانے دوکہ تم نے یہ تقریر کہاں سی اورکس سے شی ۔ اسے رازہی رہنے دو اور میں التجاہمی کردں تو نہ سبت کہ البتہ جدیاتم کہ رہے ہواس بات کا وعدہ کرلوکہ تم اسی موضوع پرایک دوسری اور بہتر تقریر کروگے معامات افلاطون

جواتنی ہی ہم اور بالکل نئی ہوگی اور میں ایشنس کے نومجے شریٹوں کی طرح یہ وعدہ کروں گاکہ اپنی اور تھاری قدادم سونے کی مورتیں ہنواکر ڈِنٹی کے مندر میں رکھوادد ل گا ''

" تم بھی بالک التہ میاں کی گائے ہو اگرتم میراسلاب یہ سمجھتے ہو کہ لیب یاس میں کے کہا سراسر خلط ہو اور میں الیبی تقریر کرسکت ہوں جس بیں اس کی دلیوں میں سے ایک بھی نہ آنے یائے گی ۔ جرے سے بڑا مصنعت بھی کوئی بات تو کام کی کہتا ہی ہو مثلاً کو ن شخص ہوگا جواس موضوع برگفتگو کرے اور نفیرعاشق کی احتباط کی تو بھی اور عاشق کی بے احتیاطی کی مذمت نہ کرے ؟ یہ تو بیش باا فتا دہ باتیں ہمیں جو مزدر کی اور بھی کرات کہی جائیں گی رکیونکہ اس کے سواا در کہا ہی کیاجا مکتا ہی اور خوس ناگز رہر بھی کرات درگزر کرنی بڑے گی ۔ خوبی کا سوال ان کی ترتیب میں بہیا ہوتا ہو کیونکہ جدت کے درگز رکرنی بڑے کی بات بھی کہی جاسکے ؛

" بیش یہ مانتا ہوں کہ تھاری بات معقولیت سے فالی نہیں اور مین ہی معقول بسندی سے کام ہے کرتھیں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی تقریراسی مقصد سے شروع کرو کہ ماشق غیر ماشق سے زیادہ بدح اس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگرتم لیسیا کی تقریر سے زیادہ طویل اور بہتر تقریر کرو اور نئی دلیلوں سے کام لو تو میں بھر کہتا ہوں کہ تھا دے نام کا سونے کا بنت نصب کیاجا سے گا۔ اور تم او لیبیا بیں سب سلیڈو کی نذر کی ہوئ عظیم الشان مور توں کی صعت میں جگہ یا ؤ کے "

یمس قدر ہوئی ہر ماش کواس وجہسے کہ اسے چھیٹرنے کے لیے میں نے اس مجموب پر مرف گیری کی ہر ہوکیا نیڈرس تم واقعی یہ سمجھتے ہوکہ میں لیسیاس سے زیادہ قابلیت وکھا سکتا ہوں ؟" "اب بین سنے تعییں پکڑا یا ہی جیسے تم نے مجھے پکڑا تھا اور تھیں تقریر کرنی بڑے گا تجیسی بھی بن بڑے "اس سے کہا قا کرہ کہ ہم ایک دوسرے کی بات کوالٹیں جیسا نا ٹاک کی تقل میں ہوتا ہی اور مجھے مجبور ہو کرتم سے وہی کہنا پڑے ہوتے ہوئے ہی سے کہا تقا" بی سقراط کو اتنی ہی ابھی طرح جا نتا ہوں جتنا اپنے آپ کو اس کا دل تو تقریر کرسے نے کوجا ہتا تھا مگرین رہا تھا " یہ بھے لوکہ جب تاک تم تقریر نہ کر لو کے بہاں مہن نہیں یا کو کے اس لیے کہ ہم یہاں اکیلے ہیں اور یہ یا در ہے کہ تم سے صفوط ہوں - تم بوٹر سے ہواور میں جوان ہوں: --- ابھی طرح سوج لوا در مجھے تشد د پر جبور دنہ کرو "

"گر پیادے فی البدیم تقریب " توبالکل مفحک بات ہوگی کہ بی فی البدیم تقریب البست الموگی کہ بی فی البدیم تقریب الب لبسبیاس کامقا بلرکروں اور وہ اپنے فن کااستا دیج اور بی ایک انالری آدمی ہوں " " دیکھور ما ملہ نازک ہے یس زیادہ بہانے نہ بناؤ۔ مجھے ایک ایسی باست معلوم ہی میں سے تم بالکل ہے ہیں ہوجا وکے "

سے م با سے در اور اور اسے اور است میں۔ " تو کھراسے ہر کرز نہ کہنا !"

" ارسے ظالم نس میں ہارگیا۔ بھلا وہ غریب جوخطبوں کا عاشق ہر اب کیا کرسکتا ہو ؛'

"تو پھر تم كيول يہ چالسي جل رہے ہو"

تھاری اس نے کہ مجھے اس میں کوئ جال نہیں جلوں گا اس لیے کہ مجھے اس روحانی غذا کے بغیرفائے کرناگوا رانہیں ا

"تو بعرشرور عكرد"

\* میں تھیں بتاؤں کمیں کیا کروں گا ؟ " "بتا وکیا کروگے ؟ "

ا من دریا فردسته ا ۱۱ من این دارد مرکز این ما

" بین اپناچرہ مجھالوں گا اور سرپٹ تقریر کر الوں گااس لے کہ اگرتم سے آئیس جارہوئیں توجیسے نثرم کے مارے کچھنہ کہاجائے گا !

" تم نبس تقریر کرتے جا واور باتی جوجی چاہے کرو '' ہم نئی رئین طاک در ایس سر طاک در تا مدر ہیں

"اُوُ اسے اُرٹ کی دیویو جو سریلی کہلاتی ہو، نواہ اسپے نغوں کی وجسے یا اس کے اہل میلیا موسیقی سے فطری مناسبت رکھتے ہیں اور کرواس یا اس کے اہلے کہانی میں جو میرمیل چھا دورست مجھسے کہلوانا چا ہتا ہی تاکہ یہ نیاز مند جسے وہ ہمیشہ دانش میزمعلوم ہو۔ ہمیشہ دانش میزمعلوم ہو۔

مع معتر من معتر من معرون بن اوري رياده داس معر معدم ہو۔ "انگلے ذماتے ميں ايک سين لو كائفا بلكه زياده سيح يہ ہو كه ايک حسين نوجوان تعليده سے صورت تقا اور اس كے بہت سے ماش منتج ان من من سركي رطاب لا

بڑا خوب صورت تھا اوراس کے بہت سے عاشق تھے۔ ان بیں سے ایک بڑا چالا تھاجی نے اس نوجوان کو پیقین ولا دیا تھاکہ مجھے تم سے عشق نہیں ہے حالا نکر حقیقت ہی وہ اس سے عشق رکھتا تھا۔ ایک ول جب وہ اس سے عض حال کر رہا تھا تو اس نے اسی دلیل سے کام لیا ۔۔۔۔۔۔کہمیں عاشق کے مقابلے میں غیرعاشق کو

ا فادین سے مام میا ۔۔۔۔۔دسین قبول کرناچا ہے۔ اس کے الفاظ یہ تھے:۔

"ہراچی ملاے کے مشروع ہونے کا ایک، ہی طریقہ ہو۔ انسان کو اس چیز سے جس کے بارے میں وہ رائے ورنداس کی رائے بالکل بکا بارے میں وہ رائے ورنداس کی رائے بالکل بکا ہوگی ۔ لیکن جو گئی ۔ لیکن جو لوگ خواہ میں جمھے لیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی حقیقت کوجائے ہیں ہوگی ۔ لیکن جو لوگ خواہ میں ہم ان جیزوں کی حقیقت کوجائے ہیں

مالانکه وه نهیں جانتے اور چونکہ شروع میں و ه اپنی واقفیت کے زعمیں بات کو صاف نہیں کرتے اس لیے انجام وہی ہوتا ہے جس کی ہم توقع کرسکتے ہیں کہ ان میں اور دوسرو میں اختلامت اور خود ان کے الفاظ میں تناقص بیدا ہوجاتا ہی ۔ اچھا توہیں اور تھیں میں اختلامت اور خود ان کے الفاظ میں تناقص بیدا ہوجاتا ہی ۔ اچھا توہیں اور تھیں میں بیدا میں بہونکہ ہارا یہ بنیا دی خلطی نہیں کرنی چا ہیے جس کا ہم دوسروں کو قصور وار تھیراتے ہیں بیجونکہ ہارا مسکلہ یہ ہوکے تا ہوگئے ہو یا غیرعاض کو اس سے ہیں بہاستفت ہوکوشت کی مسکلہ یہ ہوئے اور اس کی مددسے اس پرغور کرنا چا ہیے کہ آیا عشق سے فائدہ موتا ہی یا نقصان ۔

 ا پر صب مهم م میں مورد اور ! " ہاں سقرا طابھھارے الفاظ میں روانی توغیر عمولی ہو ''

" تو بجرميري تقرير فاموشى سي سنواس كي كيفيت طارى به تم تعجب مذكرنا اگر آسك مبل كريد معنوم بوكه مجم برجذب كى كيفيت طارى بهراس لي كميرى تقرير كاجوش برهنا ما تا بهر "

" يەتوسىج ئىرى"

"اس کی دمه داری تم بر ہم کر سنو تو کہ آگے کیا ہوتا ہم ۔ شاید بن اس دورے سے نیج جاؤں دلوتاؤں میں سب کیچھ طاقت ہم ۔ مین اپنے نوجوان سے باتوں کالمسلر کھر شروع کرتا ہوں سنو :-

اس طرح میرے دوست ہمنے موضوع کی نوعیت کو واضح کردیا ہر اوراس کی تحریف کردیا ہر اوراس کی تحریف کردیا ہر اس تعریف کو نظریں رکھتے ہوئے اب ہمیں میتحقیق کرنا ہر کہ عاشق یا غیرعاشق سے کیا فائدہ یا نقصان کہنچے کی توقع ہوسکتی ہر اس شخص کوجان کی التجافل کو

قبول كريك

" ظاہر یک کم عاشق جواسینے جذبات سے مجبور اور داحت کا بندہ ہے جہاں تک مکن کر مجبوب کواہٹی بیسند کے لائت بنانے کی کوشش کرے کا جبرتیف سے خیالات فاس ماہو اسے ہروہ چیزرپ نداتی ہی جواس کے خلافت مزاج نہ ہولیکن وہ چیزجواس کے برابر یا بهتر الولب ندنهین آتی اس میلے عاشق محبوب کی برابری یا برتری کو برداشت نهیں انگتا. وہ بھیساسی دھن میں رہتا ہے کم جموب کواسینے سے کم تر درجے پرائے آئے ۔ جا ہل عالم سے کم تر موتا ہی، بزدل بہاورسے ، جوتقریر میں میٹا ہووہ اچھے مقررسے اور جو کندوہن مورہ ذمین سے ،یہ اوران سے علاوہ اورست سے معبوب کے دمنی نقائص میں اگریہ نقائص فطری طور بمجیوب میں موجود ہوں تولاز اُماشق کے لیے توشی کا باعث ہیں اوراگرموجود نه مهون تووه کوششش کرتا ہو کہ یہ باتیں مجبوب میں سپیدا ہوجائیں تاکہ علی ابنی مارضی خوشی سے محروم نه رہے اس سیے اس میں لا محاله رشک کا مادہ ہوتا ہر اور دہ جا ہتا ہے کہ اسے ایسی حبت سے نوائدسے محروم رکھے جس سے اس میں مرد الی کی صفات میدا مون خصوصاً السی محبت سے جوات دانشمند بنادے ادراس طرح وہ اسے بہت نقصا ن بنجا ما ہو یعنی اس کے دل پر بینوٹ چھا مار ستا ہر کہ کہیں وہ مجبو<sup>ہ</sup> كى نظرون مين حقير شر موجائے اس كے وہ اس برجبور ہے كہ وہ اسے فلسفے كے مطالع سے دور رکھے اوراس سے بڑھ کراس کے حق میں کوئ برسلو کی تہیں ہوسکتی - وہ ایسی تدبیری کرتا ہوکہ اس کا محبوب بالکل جابل رہے ا ور سرمات میں اس کی مدوکا محتاج ہوگویا وہ عاشق کے سیے داحدت جان اور اسٹے سیے بلاسے جان ہو غرض جال تک ذہنی زندگی کاتعلق ہو ماشار الشد حضرت ماضق اس کے لیے نہایت ہی كالرّا مدانًا لبيق اور رفيق بن •

اب یه دیکھنا ہے کہ بہ آقاصاحب جن کا اصول زندگی نیکی بنیں ملکدراحت ہے

اپنے فادم کے جہم کی حفاظت اور تربیت کیونکرکرتے ہیں۔ ظاہر ہم کہ وہ الب المبوب متحب کریں گے جوجا ت چربند نہیں بلکہ دھان پان ہو، ایسا نوجان جس لے سوری کی روشنی میں نہیں بلکہ سایہ وار درختوں کے کئے میں پرورش بائی ہو جوہ مواند درزشوں سے نا واقعت اور شقت کی عوت ریزی سے بریگاتہ ہو، جر پرتکلمت غذا کوں کا عادی ہو، جس کے چہرے برحت کی سرکرتا ہوجس کا ہم تحص خودا ندازہ کرسکتا ہم محصف سی سیال کہ ہو، عن ایسی زندگی بسرکرتا ہوجس کا ہم تحص خودا ندازہ کرسکتا ہم محصف سیال بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے جو کچہ کہنا ہم اس کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرے ہے کی ضرورت نہیں۔ مجھے جو کچہ کہنا ہم واس کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرے ہے کہ ورت نہیں۔ مجھے جو کچہ کہنا ہم واس کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرے ہے جو محت ہوں ہوگا دکہ اپنے دوستوں کے لیے اور خود اپنے عاشق سے لیے باعث تشویش ہوگا دکہ اپنے دوستوں کے لیے اور خود ایک اس سے کوئی انگار نہیں کرسک ۔

"بین یکی بتا دوں کہ مجبوب کوعاشق کی سمر پرستی اور فاقت سے اپنی وولت کے معلیے بین کیا فائدہ یا نقصان بہنچا ہی - عاشق تو داس بات کو بہمتا ہی اور دومرو برگھی انہی طرح طا ہر ہی کہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہی ہوتی ہی کہ محبوب کواس کی سب سے بڑی خواہش ہی ہوتی ہی کہ محبوب کواس کی بہترین ، عزیز ترین ، اور مقدس ترین دولت بینی ماں باب ، درشتہ واروں ، دوستوں اور ان سب سے جھڑا دے جن سے ساندلیش ہی کہ وہ عاشق و معنوق کی بُرلطف صحبت میں حائل ہوں کے بااس برمتری اول کے بااس برمتری اول کے بااس برمتری املاک کو بھی دشک کی نظرسے دیکھتا ہی کیونکہ ان کی وجہ سے اس کا فالو میں آنا اور آبھی جائے تور بہنا شکل ہی اس سے اور دوسری املاک کو بھی دشک کی نظرسے دیکھتا ہی کیونکہ ان کی وجہ سے اس کا فالو میں آنا اور آبھی جائے گور بہنا ہی اور ان کے ضائع ہوجائے سے خوشی ہوتی ہی ۔ وہ جا ہتا ہی محبوب بال بہنے گھر بارسب سے محودم ہوا در جننے طوی عرصے تک محودم رہے ا متنا ہی اور اس سے کہ دھنے زیادہ دن تک وہ اس حالت میں رہے گا (تنا ہی نہ رہا دیا دہ اس حالت میں رہے گا (تنا ہی نہ رہا دیا دہ اس حالت میں رہے گا (تنا ہی نہ رہا دیا دول کا محبوب ایک کے دیا دہ اس حالت میں رہے گا (تنا ہی نہ رہا دیا دہ اس حالت میں رہے گا (تنا ہی نہ رہا دہ اس حالت میں رہے گا (تنا ہی نہ رہا دہ اس حالت میں رہے گا (تنا ہی نہ رہا دہ اس حالت میں رہے گا (تنا ہی نہ رہا دہ اس حالت میں رہے گا (تنا ہی نہ رہا دہ اس حالت میں رہے گا (تنا ہی نہ رہا دہ اس حالت میں رہے گا (تنا ہی نہ رہا دہ اس حالت میں رہے گا (تنا ہی نہ رہا دہ اس حالت میں رہے گا (تنا ہی نہ رہا دہ اس حالت میں رہا کے دیا دہ اس حالت میں رہا کہ دہ اس حالت میں دہ اس حالت میں کہ دہ اس حالت میں رہا کہ دو اس حالت میں دہ اس حالت میں دہ اس حالت میں رہا کہ دہ اس حالت میں دہ اس حالت میں دہ اس حالت میں دو اس حالت میں کے دو اس حالت میں دو اس حالت میں کی دو اس

عاشق كواس كى عجبت سے لطعت المفاتے كا موقع سلے گا۔

" بعض جا نوراكيب مدين إن انتلانوشا مدى طقي وعطر تأكب اورشر بريو مفرور ہیں ایکن قدرت نے ان میں ایک طرح کی خوشمائ کھی ہوا وران سے ایک عاضی تھی عال موق بري تكسيول كوبهت مصر يحق موا وران كميلن كوثرا جاست موابم وتت طور بران کی سحبت ٰبہت خوشگوا رہوتی ہی لیکن عاشق شصرف اسپنے محبوب کے لیے مضراح بلكراس كى صحبت سے نهايت كوفت بوتى ہى - يرانى مثل بى كندىم بس بالغيب بروا زيدمشا يدم عمرى كى وجرس لوگ ايك سى قسم كى داحتون كولسيند كريت إي اور اس اشتراک مذاق کی منا پر ان میں دوستی ہوجاتی ہو لیکین میر می مجلیمی صریب بڑھ جاتى بر ادرجبر ميشركليمت وه بوتا بى - اب تم عاشق كود كيمو توده من صرف محبوب سے مختلف ہوتا ہی بلکہ زبروستی اس کی صحبت ہیں سشامل ہوتا چاہتا ہی وہ بوڑھا ہوتا ہے اور محبوب جوان اور اگراس کے اختیار اس ہوتودن دات اس کا بچیا نہیں جور تا ہی - ضرورت اور آرزو کی خلش اسے اکسا کرآگے براصاتی ہی- اور وہ راحت چیجبوب کودیکھنے ، اس کی اوازسننے اسے چیونے وض کسی طرح اس کا ا دراک كرينے معل موتى ہى اس كے دل كونجاتى بهاس ليے دہ فوشى سے اس كادائن تفام لیتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ محبوب کو اس سے کہا خوشی یاتسکین مصل بوسکتی بروکیا اسے ماشن کا جھر پول بڑا چرو ادراسی نمونے کی سارى قطع دىكھ كرنگون نە آتى ہوگى ؟ اس كا تو ذكرتِك ناگوار ہوتا ہى بېرھيے رو زانه اس کی صحبت میں رہنا بڑے اسے نفرت ہوجائے توکیاعجب ہی جاس کے علاوہ سرخص سے اور سرچیزے اس کی چکسی اور حفاظت کی جاتی ہو۔ اُسے اپنی بے جا اورمبالغه اميزتعرفيس اوراسي قدرب جاشكا يتين سنني يرتى بي جب عاشق اوش میں ہو شب مجی اس کی یہ باتیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں اورجب وہ

فضیں ہوتونافایل برداشت ہونے کے علاوہ یہ بیہودہ اور بےلطفت باتیں سادی دنیا میں مشہور ہوجاتی ہو۔

" عاننن کی بیرشرارت اور نامث ایستگی صرف اسی وقت تک بنییں ہوتی حیک کہ اس کا عشق باقی رہتا ہر بلکہ اس کے ختم ہوجائے کے بعدوہ اسی شف کا دغاباز دشن بن جامًا برحس كوره تسمول ،التجاكول اوروعدول سے برجانے كى كوشش كيا كريًا كفا اوراس ك يا وجوداس برآ ماده تنبيل كرسكمًا كفا كراسيّ فالدع كعليم اس کی محبت کی کوفت بردانشت کرے ۔ اب انتقام کا دقت آنام کا اور وہ ایک دوس اقا کا غلام ہوجاتا ہے ابعثق اور والها ندمجت کی حکراس کے ول پر حکرت اور عفت کی حکومت ہوتی ہوئی ہونیوں مجبوب اس تب بلی کو محسوس نہیں کرتا جو اس میں بیدا ہوگی آ ا وراس کی برانی باتیں یاد ولا کر کھیر بلانا چا ہتا ہی۔ وہ مجھتا ہی کمیں اس تفس گفتگوکرر ہا ہوں اوراس کے مخاطب میں آتنی ہمت نہیں ہوتی کہ سچی بات کا اعتراف كرك ، اب جونكه اس كى تجويى نبي أناكه ان قسمول اوروعدول كوكيو نكر وواكي جواس نے حمانت میں اگر کیے تھے اور وہ دانش منداور باعفت ہوگیا ہوائ کے وہ نہیں جا ہتا کہ ان بہلی حرکنوں کو بھرد سرائے المبترا وہ بھاگ مکڑا ہوتا ہ ا ورجبوراً سيك وفائي اختيار كرا بي اب يالنسر لميث كيا بي سد وه ميوب كاتعاقب كرنے كے سجائے اس سے مجاكّتا ہر اور محبوب جارنا جاتہ بنجھالاً ، مكتا ، حجكتا اس كے تیکھے نیچھے بھرتا ہوا در پرہنیں سجفا کہ اسے سرے سے بہرکرنا ہی ہنیں چاہیے تقا کہ ذى موس غرعاشن كى بجائے مخبوط الواس عامنى كونىتخب كرے اوراس انتخاب کی مدولت اس نے اپنے آپ کو ایک نیے دفا، اکل تھرے ، حاسد اور بدمزاج کے حوا كرديا بى بواس كى اطاك كاء اس كى حبمانى صحت كا، اورسب سے برط ه كر اسس كى تهذيب نفس كاقتمن برجي سے زيادہ فابي قدر ديونا ور اور انسا نوں كى نظريں

نه کوئ چیز ہوا ور نه ہوگی - استصین نوجوان ان با نوں پرغور کر ۱ وریہ جان سے کہ کہ عاشق کی دوستی حقیقت ہیں دوستی نہیں ہو۔ دہ مواہش نفس کا سندہ ہرکا ورسی جھے ابینا نشکار مینا ناجا ستا ہی -

م عبی بخطروں کو بینوں سے عبت ہوتی ہو ولیں ہی عاشقوں کو معثوقوں سے بوقی ہے۔ مگر دیکھو وہی ہوا جویش نے تم سے کہا تھا۔ اب میں شعریں بات کرنے لگا اس ملید العب اس سلسلے کوختم ہی کر دینامنا نمیب ہے۔ بس ہوچکا ایا

مويش تويه مجها تقاكه الهي تم صرف أوهي دور بينجيه اوا وراسي طرح ايك تقرير غير عان

کے انتخاب کے فوائد برکرے والے ہو۔ آخرتم آگے کیوں نہیں بڑھتے ؟"

"کیا تم اسنے کیموسے ہوکہ تم نے پہنیں دیکھاکہ عاشق کی ذرست ہی بن میں جذبا شاعری سے رزمیہ شاءی کے سیدان میں جا بہنچا۔ اب اگریس غیرعاشق کی در شرفی کروں تومیر کیا انجام ہوگا تیمیس یہ نظر نہیں آتا کہ تھاری شرارت کی وجسے جھی پر پہلے ہی ایک جزب کی سی کیفیت طاری ہوگئی ہی اس لیے بیش صرف اسی براکتفا کرو کی خیرعاشق میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جس کی عاشق میں کمی بتائی جاتی ہی اور اس اس سے زبادہ میں ایک جرفت بھی نہیں کہوں کا میس بہت ہوچکا۔ اب میرا دونوں کو دور ہی سے سلام ہی ۔ بین کہانی کو اس کی تقدیر برجھیوٹر تا ہوں اور دریا کو دونوں کو دور ہی سے سلام ہی ۔ بین کہانی کو اس کی تقدیر برجھیوٹر تا ہوں اور دریا کو بیار کرنے کی ارائ کی دان کی تا موں کہ مبادا میں اس سے می بر ترتقر برکرے کی ماری اور حریا کو بین کہانی کو اس کی تقدیر برجھیوٹر تا ہوں اور دریا کو بین کرنے دونوں کو دور ہی سے سلام ہی دین کہ مبادا میں اس سے می بر ترتقر برکرے کی ماری اور مین کروں کا دور کی دونوں کو دور ہی کہانی کروں کی دونوں کہ مبادا میں اس سے می بر ترتقر برکرے کی ماری کو دور ہی کہانی کروں کی دونوں کو دور ہی کہانی کو اس کی تقدیر برکرے کی ماری کی دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کا دونوں کو دونوں کا دونوں کو دو

وو آفتاب نصف النهارير پنج گيا ہر بہتريبى ہوكد ہم ببال علير كران باتوں برعو كهى جاچكى ہيں بحث كريب اور مضائرے وقت وہاں جائيں ۔"

دو مینی فیڈرس تھا داعلی بحث کاشون تو ایک فون انسانی جیزو کچھ دیکھ کرچیر ہوتی ہو میرے خیال میں تھارے ہم عصروں میں سے کوئ الیمانہیں ہے جس نے آئی تقریری نود کی بون یا دوسروں سے کرای ہوں سیبیاس تھیبی کے سوا اور سیال استان مراسی اس استان کے سوا اور تقریر کا مالی میں تم سے بہت تیجے ہیں اور اس معلوم ہوتا ہو کہ تم ایک اور تقریر کا منت موسکے "

" یہ زیر کی اس ہو گرصاف صاف بنا وکہ تمعالا کی مطلب ہو"

" میرامطلب یہ ہو کہ اس جو کہ اس میں دریاکو عبد کرنے والا تھا مجھے غیب سے دی مقررہ اشادہ کیا گیا ۔ جو کھی کسی کام کرنے کے لیے نہیں بلک ہون کامول سے دی مقررہ اشادہ کیا گیا ۔ جو کھی کسی کام کرنے کے لیے نہیں بلک ہون آرائی ہو اجھے سے سرے کان میں ایک آواز آرائی ہو کہ تو سے دینی کا مرتکب ہوا ہو اور شجے اس وقت تک جانا نہیں چاہیے جب تکر اس کی تو ہو سے دینی کا مرتکب ہوا ہو اور شجے اس وقت تک جانا نہیں چاہیے جب تکر اس کی تربیب اللہ فی نہ کردے ۔ میں خود می ایک کا بین ہوں گو بہت اچھا نہیں مجھے تربیب ابن ان اور مجھے تربیب کی اس میں کہا جانا گائی ان ہو جب کسی مجھے تربیب کی ایک کا بین کا فی ہو جب کسی مربی صفیف کے ایک بین اتنا دخل صرور ہو جو میری ذات کے لیے کا فی ہو جب کسی مربی صفیف کے ایک بین کہا جانا گائی کہ وہ اپنا کام چلانے کے لاگن کا کھولیت ہی۔ اور مجھ پر اس حقیقت کا انگیا ہور یا ہو کہ میں نے غلطی کی ۔ اے میرے دوست انسانی روح کی غیب دانی کا ہور یا ہو کہ میں نے غلطی کی ۔ اے میرے دوست انسانی روح کی غیب دانی کا

ہُور ؟ ہی کہ میں سے سمی ہے۔ اسے میرسے دوست ہماں ماری سیک کی طرح میں اسکوں کی طرح میں اسکوں کی طرح میں ایسا شاہ کے اسکون کی طرح میں ایسا نام کو کمیں انسانوں کی نظر میں عزت ہم سے بہت پرانیا ن کقا۔ مجھے یہ فحد تھا کہ کہیں ایسا نام کو کمیں انسانوں کی نظر میں عزت مصل کرنے سے دیونا وُں کا گناہ کررہا ہموں۔ ابجھ بہائی خلطی صاف ظاہر ہوگئی "

"کون سی غلطی" " بڑی بُری تقریرتی ، جتم اپنے ساتھ لائے تھے اور جوتقریر تم نے مجھ سے کراک وہ تھی اس سے کچھ کم بڑی نہ تھی ۔"

مسرا سرحما قت تقی بلکه ایک حد تک بے دینی اس سے بدتر اور کیاچنر " مسرا سرحما قت تقی بلکه ایک حد تک بے دینی اس سے بدتر اور کیاچنر او کتی بری "كوى چنى نبىي موسكتى ااگر يەلقرىروانعى ايسى تقى مبيى تم كېتىم مهر"-" اچھا يە توبتا كوكه كياعشق افرولجوائىڭ ويوى كا بىيلام دوروه خود ديوتا نهيس ك<sup>؟</sup>" " باپ لوگ توبىي كېتى بىي ؟

" گراس کا عقراف نه تو لیسب یا س نے اپنی تقریر میں کیا اور نه تم شنے
اس تقریر میں جو تم نے جا دو کے نه ورسے میری زبان سے کرای - اس لیے کہا گر
عشق دیوتا ہے جس بیں ندرا بھی شہر نہیں تو وہ جرا ہوہی نہیں سکتا بیکن ووٹوں تقریر
میں فیلطی کی گئی کہ اس کو بڑا کہا گیا ما ور تو اور ان تقریروں کے بھولے بن پر پیار کرتا
ہی ان میں سچائی اور خلیص کا نام مک شرکتا بھر بھی ان کو بیز زعم تھا کہ ہم بھی کچہ ہیں
اور یہا میر بھی کہ روے زمین کے بالشنیوں کو دھو کا دیکر شہرت عمل کریس گی اور یہا میر بھی کہ روے زمین کے بالشنیوں کو دھو کا دیکر شہرت عمل کریس گی اس لیے مجھے اس کی تلافی کرنی ضروری ہی اور میصے تلافی کی ایک پرانی تاریب ہا وائی کہا
ہیر دیو بالا کی ایک غلطی کی تلافی تھی جو ہو مرکو نہیں سو تھی ، اس لیے کہ اس میں اتنی
سمجھ نہ تھی کہ اپنے اند سے ہونے کی وجہ معلوم کرسکے بلکہ اسٹسی کورس کو جوایک فلسفی
سمجھ نہ تھی کہ اپنے اندا تھا ۔ جب حسین ہیل کو بدنام کرنے کی سنرا ہیں اس کی
سمجھ تی جس کے مضروع کے الفاظ یہ ہیں : -

"میری بات با نکل حبوثی فقی بست بیمی بات بیر که تونگرهی بها زیر سوار اور ندطوار کے کی قصیلوں تک بینی ۔"

اورجرن ہی اس نے اپنی نیظم جڑتو بہ کہلاتی ہی ختم کی نوراً اس کی بینائی والیس اگئی۔ اچھاتوا ب بی اسٹیسی کورس اور ہو مر دونوں سے زیادہ وانش مندی کا تبر دوں کا بینی اس سے بہلے کہ عنق کو ٹرا کہنے کی وجسے مجھ برکوئ مصیبت اسٹیس توبہ کرلوں گا۔ اور یہ ہیں پہلے کی طرح منہ چھپا کریشرمن گی کے ساتھ نہیں کروں گا۔ بلکه کم کلاب باکی کے ساتھ ۔" «مجھے تھاری یہ بات سن کرتبی خوشی ہوئی کسی چنر سے نہیں ہوسکتی تھی ۔" زراسو چر تو میرے اچھے فیڈرس کہ ان وو نوں تقریر وں سے س قدر برتمبر ظاہر ہوتی ہی خود میری نقریر سے اوراس تقریر سے جتم نے کتاب ہیں سے چڑھ کر مشنائی ۔کوئی شخص جوخود شراھیت اور نیک ہوا ورسی ابنی جیسی طبیعت والے سے محبت کرتا ہویا کر چیکا ہو جب ہماری زبان سے یہ سے گا کہ عاشت چھوٹی جوٹی باتو

پررٹ کے کہتے ہیں، حدسے زیادہ قیمنی سے کام لیتے ہیں اور اپنے معثوق کو نقصان بہنچاتے ہیں تو وہ یقیناً یہ خیال کرے گاکہ ہم نے اپنا عشق کا تصور کسی ملاحوں کے افریخ سے لیا ہی جہاں کوئ تہذیب اور اخلاق کا نام نگ نہیں جانتا۔ یقیناً وہ ان الزامات کوج ہم نے لگائے ہیں کھی تی بجانب نہیجھے گا"

" غالباً اليه اسى موگاسقراط"

لهنا چنكه ايك توميهاس خص كے خيال سے سترم اتى ہى دو مرسے خود
عشق سے فورلگتا ہى اس ليے بين جا بہتا ہوں كه اپنے كانوں كة آب شور كو جيشه عشق سے فورلگتا ہى اس ليے بين جا بہتا ہوں كه اپنے كانوں كة آب شور كو جيشه سے يبطي پائى سے دھوكرنكال دوں اور ميں ليسياس كوير سنوره دوں كاكمه فوراً ايك تقرير لكھ جس بين بي تابت كيا جائے كه" ببطالات موجوده عاشت كو غيرطات

برترج دین چاہیے '' " تم اطبینان رکھو دہ ضرور ملکھ گا۔ پہلے تمعیس عاشق کی تعربیت ہیان کرتی اور گی اس کے بعد میں لیسیاس کو مجبور کرکے اس سے اس موضوع پرایک اور " نقر براکھواکوں گا ''

َ ﴿ یہ توتمحادی فطرت میں وافل ہو اس سے مجھے نقین ہوکہ تم ایسا ہی کروگے '' '' اچھا توکہ طبو ، ڈرتے کیوں ہو ۔'' گروہ حسین نوجوان کہاں ہوج پہلے میرا مخاطب تھا۔ اس کو یہ تقریر سنانی ضروری ہو کہ ہیں ایسانہ ہوکہ وہ بے سمجھ بوجھے غیر عاشق کو قبول کرلے! " وہ یہ ہیں موجود ہو اور ہمیشہ تھاری ضرمت کے لیے حاصر ہو!

دا تو پیرسن است مین نوجوان کرجو کی پہلے کہا گیا وہ فیڈرس کا کلام تھا جو دلیند انسان کا بیٹا اور شہر مای رینا کا رہنے والا ہی اور جر کیھیں اسب کہوں گا وہ اسٹیسی کورس کی تو بہ ہی جو خدا ہر سست انسان کا بیٹا اور قصبہ ہمیرا کا باست ندہ ہی

وه په کېتا ېځ : -

"میری یہ بات بالک جمونی تھی کہ معشوق کوجا ہیے کہ غیرعاشق کوعاشق بر ترجے دے اس لیے کہ وہ ہوسشیار اور یہ دیوانہ ہوتا ہی۔ اگر دیوائی کمبسر برکی چیزہوتی تو یہ کہاجا سکت تھا بیکن دیوائلی ایسی بھی ہوتی ہوج خدا کی دین ہو اورانسان سے لیے سب سے بڑی نعمت ہواس نیے کہ کہانت دیوائلی ہوا ور طریقی کی کا ہنہ اور فحو و و و ا کی کا ہنات نے دیوائلی کی حالت میں یونان کی عمومی زندگی اور خصی زندگی دونوں لیاظ سے بڑے بیل تھیں میر بھی بتا تا کہ سبیل اور دوسرے اشخاص نے کس طرح جزب کی حالت میں بہتوں کو آئی درہ کی خبریں دیں جن کی برولت وہ ہلاکت سے بھا گئے کہا کہ و اسکالی اس باتوں کا ذکر کرنے سے کیا فائرہ جنس بیرخص جا نتا ہیں۔

اس سے تو یہ بہتر ہوگا کہ ان قد ماکی طوف رجوع کریں جمعوں نے ان ناموں کو وضع کریا جمعوں نے ان ناموں کو وضع کیا تھا وہ ہرگز کہا شت کو جو کہ بندہ کا صال بتاتی ہوا در ستر لیف ترین فن ہم ، دیوا تکی سے نسبت نہ دیتے اور ان دونوں کے لیے ایک ہی نام تجویز نہ کرتے اگروہ دیوا تکی کو سترم یا ذاست کی چیز سیجھے ۔۔۔۔ ان کا یقیناً یہ خیال ہوگا کہ ایک الہامی دیوا تکی یا جذب بھی ہوتا ہم جو ایک اعلا اور یقیناً یہ خیال ہوگا کہ ایک الہامی دیوا تکی یا جذب بھی ہوتا ہم جو ایک اعلا اور

اففس سیز ہو کہ نت اور دیوانگی کے لیے جوالفاظ استعال موتے ہیں وہ مقیقت میں بالکل ایک ہیں جعض ایک حرفت ملک زمانۂ حال میں بدمذا فی سے بڑھا دیاگی ج اس کی نصدیق اس تفظی ہوتی ہوجی تقبل کا حال عقل سے خواہ پر بدوں کے دريعے سے ياكسى دوسرے سنگون سے معلوم كرنے كے ليے استعال كياجا آا ہو۔ پونکہ یہ الیافن ہے جو توت استدلال کے دریسے انسان کے خیال کوبصرت اور خبر بخشتا بهي اس ليهاس كا وه نام تجوير كياكيا بوعل اورعلم كيمعني ديتا بكر مكر مجھ وصے سے اس لفظ میں مجھ ترمیم ہوگئی ہی اور ایک حرف کا احدا فد کرے است زیادہ رغب دار بنادیا گیا ہے اور میں فدر بیکہانت شکون سے منام اور حقیقت دونوں کے اعتبارے زیادہ مکمل اور شا ندار ہم اسی قدر ہم قول قدماکے دیوانگی فرزانگی سے نصل ہی اس لیے کہ فرزانگی السانی صفت ہی اور دیوانگی خدا کی دین ہے۔ پھر تم نے دیکھا ہوگا کہ جن خاندانوں میں سی قدیم مور ونی عیب کی وجے بیماری اور مصیبت چلی آتی ہو و ہاں موزو ہیت مفدس دعا وُں اور سموں کے ساتھ پہنی اوراس نے الہامی الفاظ کے دریع ان غریبوں کے لیے نجات کی صورت ببيداكردي وبخفس اس نعت سے بہرہ ور ہوتا ہى اس پرحقیفت میں کسی كاسايہ ہوجاتا ہوا وراسے دلواند کردیتا ہی اسے وهونی دے کرا ور مدہبی رسمی اوا کرکے چنگا اوراگلی بچھل برائیوں سے یاک کردیتے ہیں اور دہ بمصیبت یں بتلاتقا اس سے رہائ با جاتا ہو تیسری قشمان لوگوں کاجذرب ہوجن میں فنون لطیفه کی دبوبوں کی روح ساجاتی ہی ۔ یہ جذب ایک تطبیعت اور معصوم رون برطاری ہو کر اسے وارفت، بنا دیتا ہوادراس میں عنائ شاعری اور دوسرے اصناف شعر (۱) قدیم یونانی زبان میں کہا نت ہے لیے مانیٹکے اور دیوائٹی سے لیے مانیکے کالفظام کا تفا اور ان مين مرون حرف ط كافرق كفا -

کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہی اوروہ اس کے در بیے سے قدیم سور ما وں کے بیشار کا رتاموں کو آیندہ نسلوں کی ہوایت کے لیے سراہتا ہی کیکن جوشمس ان دیویوں کے جذب سے محروم ہی اور مندر کے درواز سے بریہ امید سے کرا تا ہی کی مفس ارسے کی مدرسے اندر درائل ہوجائے گا ،اس کو اور اس کی شاعری کو باریا بی نفییب نہیں ہوتی سنون فرزانہ دیوانے کے مقابلے میں سرگز نہیں طمرسکتا۔

روست کے مقابلے میں قابل ترجے ہوئے کارنا ہے سفا سکتا ہوں جوجرب کی برولت تھہوریں آئے۔ اس لیے اگر کوئ شخص یہ کہے کہ اعتدال ب بند دوست مجذوب دوست مجذوب دوست کے مقابلے میں قابل ترجے ہی تو ہیں اس سے گھرانا نہیں جاہیے بلکس اس بات کا شہوت طلب کرنا چاہیے کہ عشق کو دیونا وُں نے عاشق یا معشوق کے لیے فلاح کا باعث آہیں بنا یا ہی اگر وہ یہ ثابت کردے توہم اس کی فتح تسلیم کریں گئے اور سے اپنی طرف سے یہ ثابت کر یہ گئے کہ عشق کی دلوائلی فدا کی سب سے بڑی اور اس کا ابیب ننبوت دیں گے جے وائش مند مان میں گرامت نہ مان میں بیا راثبوت من مند مان میں سے گوامت نہ مانیں میں سب سے بہتے ہیں یہ چاہیے کہ دوح اللی اور دوح انسانی کے قعل و مانیں میں میں اور ان کی حقیقت دریا فت کرنے کی کوشش کریں بہاراثبوت اس طرح شروع ہوتا ہی :۔

ن كلتا - سيكن الروه قديم بر تولا زوال عبى بوكا اس كيك الرميدا فنا بوجاسك توكسى چېږي بتدایمي نه بوسکه حالانکه هرچېزي ابتدا مهونا صروري ، کا بهذا جوچېز متحرک بالدات موده برحکت کا میدا برا در ده فنا اور حدوث دو لول سے بری بری کورت سارے اسمان اور کل کا نشات فنا ہوجائے اور سارا نظام عالم رُک جائے اور اسے پھر كبعى حركت يا وجود نصيب منر بهو-ُنجب بیه ثابت مهوگیا کرمتحک بالذات بهوناروح کی مامهیت میں داخل ب<sub>ا</sub> وانو كوى دقت نبين يتى اس كيك دهجم جوفارجى الريس حركت بين آما ، كابي موج ، ك میکن وه حبیم جوخود منجود حرکست بس آنا بهی روح رکھتا ہی اس سیے که روح کی ماہیت ہی يربهي اگريدسنب باتين صحح بين تويفيناً روح متحرك بالتات بكر لهذا لازماً قديم ا ور

لافانی ہے۔بس بقامے روح کی بحث ہو جکی اسے زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ۔ "أب رہی روح کی ماہیت توگو اس کی حقیقت ایک بہبت بڑا ا وربے فوت موضوع ہی گرین کوشش کروں گا کہ اُسے اختصار کے ساتھ ایک تبیل کی صورت میں بیان کروں اس نمٹیل کے دوجز ہیں پر دار گھوٹیے اور رکھ بان - دیوناؤ کے پردار مگھوڑے اور رتھ بان توسب کے سب مشرلین اوراجینسل کے ہوتے ہیں مگر دوسری توموں کے اچھے اور فرے دونوں طرح کے ہوستے ہیں۔انسانی قوم کارتھ بان ایک جواری یا نکتا ہوجن میں سے ایک گھوڑا شرایف اور اچینسل کا ہر اور دومیرا بد ا وربْری نسل کا اورظا ہرہر کہ انھیں ہانگنے ہیں اسے بڑی دفقت ہوج ہو بڑی تھیں يه تجهانے كى كوسشش كروں گاكه فانى اور لافانى مخلوت ميں كيا فرق موتا ہى- روح

ا بنی مکمل صورست میں ساری کا ئرنات میں غیر ذی روح کی نگراں اور محافظ ہو اور مختلف شکلول میں ظاہر ہو کر سازے آسان کی *سیرکر*تی ہی، جب وہ کا مل میو اور پر میروا زر نفتی ہو تو عالم بالا کی طرف مائل ہوتی ہی اور کل کا ئنات برحکومت کرتی ہے

لبكن ناقص روح ك برُ حَفِرُ جات بن وه أراق السنة كرتي برا ورسطح زمين براكر هل جاتى ہى - يہا نبيراليف مع بعدوه ايك قالب خاكى ياتى ہى جوبظا ہر متوك بالذات نظراً ما بحربيكن حقيفت مي اس كي قوت سے حركت كر تا ہى - يه روح اور حيم كا مركسب ايك فاني مخلوق كبلامًا بهي -اس لي كدايك اليس مركب كالافاني إيوناعقل قبل نہیں کرنی گوشخیل جس نے نہ خدا کو دیکھا ہج اور نہ اس کی عقبقت کو پہا نا ہجا یک لافانی مخلوق فرض کرلے جوسم بھی رکھتی ہی اور روح بھی میں کے اندر پیر دونوں چیزیں ابرتک تنحدر این گی مهر مال ان باتول کوخدا سی بهتر جانتا ہی اوراسی کی مرضی پرجھوڑ دینا جاہیے ، ہمارے سامنے تواب برسوال ہو کدروح کے پُرکبوں جوط جاتے ہیں ۔ ' برسینهٔ کا وه حصه همچس میں ربا نبیت کی جھلک نظرآتی ہر حبس کی فطرت میں ا للندريروازي سي اورجوليتي كي طرف مأنل حبيم كوعا لم بالاير، ديوتاؤل كيشين بين بنيا ديتا ہى - بدعالم ربّانى حُن ، حكست اور خيروغيره سے معمور سى ان چيزوں سے فذا ماس کرے روح کے بربڑی تیزی سے بڑھتے ہیں سین جب اس کی غذا نیکی کی صند ینی بدی اور الایش ہوتواس کے برسط کر گرجائے ہیں عظیم الشان دیوتا زلیس ایک پردار گھوٹیے کے رتھ ہی سوار باگیں سنھائے آگے اٹے چلتا ہی سب برحکم حِلاتًا ہر اورمب کی حفاظت کرتا ہر اس سے سیچیے دیوتا وں اور دیوناروں کی گیارہ فطار<sup>یں</sup> ہوتی ہیں فقط ہیں شی قصرفلک میں بھی رہتی ہے۔ باقی دیوتا دُن میں سے وہ جوبارہ سردارون مین شار موستے بین اپنی مقررہ ترتیب سے اس جلوس میں صلیتے ہیں۔وہ السمان کے الدربے شارمبارک منظر دیکھتے ہیں اور آنے جانے کے بہت سے رستے ہیں جن سے مقدس و بوتا اپنے اسنے کام میں مصرف گزرتے رہتے ہی جوچاہیے اور جسس موسك اس اجازت بركدان كي تيجي في علي اس لي كراساني جارس س رشک وحد کا کوئی گزر نہیں الیکن حب الفیں دعوت یا نہوار میں شرکت کرنی

بمونى بى تووه كنبرنلك برسيد ع چاه كري فى تك بني علق بي - ديوتا ول كى رتمیں میح توازن کے ساتھ باگ کے اشارے برتیزی سے جڑھ جاتی ہی الگردومرو كوبرسى وقت ييش اني بهراس يے كريه كھوڑا لمرىشكل سے قدم الھا تا ہى اور اسس رئة بان كوس كالكورا الهي طرح سدها يا موانه موزمين كي طرف كعينجا الري السيري روح کے لیے بخت مصیبت اورکش مکش کی گھڑی ہوتی ہی اس لیے کہ دیوتا اپنا راستہ فركيك اسمان كي بيروني رُخ برجا كفرات بوت بي كرون كي كردش الحين كر دلیتی ہی اور وہ ان من ظر کا نطعت الحاتے میں جواسمان سے برے ہیں ۔ اب رہا فلك الافلاك تواس كى كماحقة تعربيث روس زمين كيكسي شاعرني نمآن تك کی ہے اور ند کھی کرے کا- اس کی کیفیت بین بیان کرتا ہوں اس کیے کہ حبب میرز موضوع بیان حق ہو تو تھے حق کوی کی حرائت دکھانی چاہیے۔ یہی سکن ہو اسس ذات مطلق کاعب سے سیے علم کوسمرو کا رہی۔ وہ آبے رنگ بے شکل غیرمحسوس جوہر جے صرف عقل ، جوروح کی رہنما ہی ، دیکھ کتی ہی ۔ دیوٹا وُں کا ذہن بڑھل اور علم تحف سے برورش باتا ہی اور ہرایک روح جواس غاذا کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہی بہاں تک کہ گروش کا کنات اسے بھراسی مقام پر کے اے اس گروش ہیں۔ وه عدل محفن اور عنفت محفن اور علم محفن كا حلبوه د كبيتى باير الشخليق يا تعلق كى صور<sup>ت</sup> میں ہنیں جے ہم انسان وجود کہتے ہیں بلکہ علم طلق کے وجود مطلق کا اسی طرح دوسری حقیقی مستیوں کامث بدو کرتی ہوی اوران کا نطقت اٹھاتی ہوی وہ آسان کے اندرلوب آتی ہی اور اسپنے گھر پہنچ جاتی ہی بہاں رکھ بان اپنے گھوڑوں کو مطبل میں باندھ دینا ہر اور انھیں اسان غذا کھانے کو اور اسب حیات یلنے کو دیتا ہی-" یہ ہی دیوتا وُں کی زندگی ماب رہی دومری رومیں تو وہ روح جوخلا کے

عکم پرهلتی ہر اور اس کا پرتور کھتی ہر اپنی رتھ کو سے کراسمان کے باہر پہنچ جاتی ہر

اورگروش کائنات کے ساتھ چکرکاشی ہے لیکن اپنے گھورلوں کی وج سے برلیشان
دہی ہے ایک دوسری روح انپینے
کھوڑوں کے بیان فابو ہونے کی وج سے کھی اکھی ہے ایک دوسری روح انپینے
کھوڑوں کے بیان فابو ہونے کی وج سے کھی اکھی ہے اوکسی گرتی ہے کھی دکھیتی ہے اور
کھی دیکھینے سے محروم رسی ہی۔ یاتی روس بھی عالم بالا کے شوق میں ان کے بیچیے
شیکھیلیتی ہیں لیکن اپنی ناطاقتی کی وجہ سیسطے آسمان سے نیچ گرجائی ہیں ،گرکر ٹھوکری
گھاتی ہیں اور آگے بڑھے کی کوشش میں ایک روسرسے کو کھاتی ہیں ،ان میں تھیپ
ابنری نظر سی نظرتی اور وہ ابنوی جو فی کا فرور لگاتے دکاتے پیپنے پیپنے ہوجب اتی ہیں ،
ابنری نظر سی نظرتی اور وہ ابنوی جو فی کا فرور لگاتے دکاتے پیپنے پیپنے ہوجب اتی ہیں ،

ابار در ایران اور وہ سے ان بی سے مہتوں کے یا آد توط جاتے ہیں یا پُر تھڑ جاستے ہیں اور وہ سب کی سب ان میں سے لاجاس کے بعد وجود تنقی کے اسرارس عمق ا بعد کروابس آتی ہیں اور محف قیاس پرسپرکرتی ہیں۔ دوحوں کا یہ دق شوق میدان حق کی سپر کے لیے اس وجہ سے ہو کہ وہاں وہ چارہ مت ہی جور وج کے سب سے اعلیٰ

عنصر کا کھاجا ہی اور ان پروں کو بن سے دور اُٹرٹی ہی تقویت پہنی ہی۔ تقدیم کا ایک قانون ہی کہ جرور کسی دیوتا کے ساتھ ایک بارض کا جلوہ دیکھ لے وہ دومری قوبت تک سفرسے محفوظ رہتی ہی اور اگر سمشہ بہ جلوہ دیکھتی ہی تو ہمیشہ معنوظ رہتی ہی لیکن جب وہ دیوتا کوں کی بیروی نہیں کرسکتی اور حق کے دیدارسے محوم رہ جاتی ہی اور سوے اتفاق سے غفلت اور بدی کے دہرے بوجھ سے شل ہوجاتی کم

اوراس کے پر حفر جاتے ہیں اور زمین پر گریر فتی ہی توقانون کے مطابق یہ روح
آ بندہ ہم میں کمی جانور کے حم میں نہیں بلکانسا ن کے حیم میں پیدا ہوتی ہی وہ دوت
جس نے سب سے زیادہ حقیقت کا مثا ہدہ کیا ہو کسی فلسفی یاصناع یا سومیقی دال
یا عاشت کا جنم لیتی ہی وہ دوح حس نے دوسر سے درجے پری کا مطالعہ کیا ہو کسی

یا ماہر معاشیات یا تاجر لیتی ہی چوتھے درجے کی ورزش کی شاکن یا طبیب ہوجاتی ہر بہنچویں درجے کی روح کو بہنچویں درجے کی کسی کا بن یا بجاری کی زندگی بسر کرتی ہی جھٹے درجے کی روح کو شاع پاکسی اور نقال صناع کی حیثیت دی جاتی ہی ، ساتویں درجے والی کو کاری گر یا کا شتکار کی زندگی تھییب ہوتی ہی آ تھویں درجے والی کوسوفسطائ یا عوام کے لیا طرکی اور نویں درجے والی کوظالم فرماں رواکی :۔ یہ سب امتحان کی حالتیں ہی اور جوان میں رہ کرنیکی کی زندگی بسر کرے وہ ترتی کرتا ہی اور جویدی اختیار کرتا ہی وہ اور جویدی اختیار کرتا ہی وہ ترقی کرتا ہی اور جویدی اختیار کرتا ہی وہ اور کھی گرجاتا ہی ۔

لیکن جس روح نے کمبی ت کا جلوہ نہیں و کھا وہ انسان کی شکل افتیا رہیں کرسکتی کہؤکہ انسان کے لیے ضروری ہی کہ وہ کلیات کا علم رکھتا ہوا ورجس کے کثیر جو ٹریات سے عقل کے واحد تصور تک بہنچ سکتا ہو ۔۔۔ ہی تذکرہ ہی ان اسٹیا کا جن کا روح نے کسی زمانے ہیں سٹ ا ہو تیبی سٹ اہر میں ہو کیا تھا جب وہ وجو دِ مجازی سے قطع نظر کرے وجو دِ تقیقی کی طون متو و بھی کہ اور ہی کرے وجو دِ تقیقی کی طون متو و بھی ۔ اہذا صرف فلسفی کی روح پر واز رکھتی ہی اور ہی ہونا کھی جا جی استوں کو یاد رکھتی ہی واحد ہی استوں کو یاد رکھتا ہی جن میں ذات اللی علوہ گرہی ا ورجن کا مث ہدہ شا ہڑتے تھی کی مخصوص صفت ہر جی میں ذات اللی علوہ گرہی ا ورجن کا مث ہدہ شا ہڑتے تھی کی مخصوص صفت ہر جو تھی اس جی دول کی یاد کا صبح استوال کرتا ہی وہی محرم اسرار بنایا جا تا ہی اور اسی کو جو رہتا ہی اور ذکر و فکر میں حقیقی کمال صال ہوتا ہولیکن چوکھو ہو دنیا دی اعراض کو بھول جا تا ہی اور ذکر و فکر میں محور ہتا ہی اس لیے عوام الناس اسے دلیا انہ سی جور ہتا ہی انفیس یہ نہیں سوجھتا کہ اس پر چذر ہی حالت طاری ہی ۔

POY متنا ہو صرون تغوط ی سی در کیا ہویا قیستی سے ان کی زیر گی موجودہ دنیا ہیں ایھی شار رسی ہو ا ورکسی ایاک اشیاف الناسے داوں کو بدی کی طرفت ماکل کردیا جھیس کی برواست وہ ان پاک چیزوں کی یادسے محروم اوجائیں جوانفوں نے کسی زمانے میں وکھی تھیں۔ صوف معدود سے چندا دمیوں کو سیچیزی کا فی طور بریا درستی ہیں اور سے لوگ جب اس ما لم کی کسی شو کی شبید اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو وجد کرنے لکتے ہیں - مگروہ یہ نهبين جانت كدان كحاس وحد كركيامعني بن كبونكه الفيس حقيقت كا واضح افلا نہیں ہوتا۔بات یہ ہوکہ ان چیزوں کی جنبیہیں عالم ارضی میں نظرا تی ہیں ان میں عدل ياعفت اوربلندوبرتراعيان كى روشى فهيس مونى جوروسور كوعزير ويبست كم لوك ان تبيهول كم تيجيع حقائق كي هلك ويكين بن اوروه بحي بري شكل سم ایک زمانہ وہ تھاجب اکفوں سنے ایک مبارک جاعت کے ساتھ صن تقیقی کی آٹ تاب كاديدا رحاس كياتها \_\_\_\_\_ بمفلسفيون تے زيس ديوتاكى حلوي

ا ورد ومسروں نے اور زیوتاؤں سکے ہمراہ اس وقست ہم نے یہ روح پرور نبطارہ دیکھا اور ہم اس راز کے محم ساے کئے جو تقیقی معنی میں مبارک کہا جاسکتا ہم اور ہم نے بڑی خوشیاں منائیں ایک معصومیت کی حالت میں جب کہ ہمیں انے والی برائیوں کی ہوائمی نہیں گئی تی ا ورہم ان صورتوں کا مشا ہدہ کررہے تھے جومنزہ اور بسيط برسكون اور برمسترت بي بم في العين نور عض بي علوه كرد مكها اس وقت

جب كه مم خود معصوم تقفے اور مهنوزاس زندہ قبریں بند نہیں ہوے تقے جے اب م سائف لیے پھرتے ہیں اور حبمیں اس طرح قید ہیں جیسے موتی صدف میں -جی چا ہتا ہو کہ جوساط اس گزرے ہوئے زمانے میں دیکھے تھے ان کی یا دسے کھ دىرادرلىطىت انطاكون -

تمیں پھر ایک بارکہتا ہوں کہ ان اسمانی صور توں کے جومعط میں ہم -

حسن کوهی رون افروزد میما تفا اورجب زمین برائے تو یہا سمی بین اس کا جلوواس جس کے ذریعے سے جوسب سے زیادہ روشن نظرا یا اس لیے کہ ہمارے واس ظاہری یں بصارت ہی سب سے زیادہ تیرہی اگرچہم اس کے در لیے سے مکست کا مشاہرہ منبين كريسكة -الرعين عكمت كي كوئ مرئ شبيبه موجود بهوتي نويم اس يحسن كو ديكيمركر ببخور ہوجائے۔اسی طرح اگردومسرے اعیان کی بھی مری مثالیں ہوتیں تو دہ بھی اس تار سین ہوسی لیکن بیس مشرف میں شن می کو حاصل ہو کہ دہ سب سے زیادہ سین می ہو اورسب سے زیارہ آسانی سے دیکھاہی جاسکتا ہولوسکن وشخص جوعالم حقیقت کا مازہ محرم نہ ہو یاعالم ادی کی ہمواسے بگراگیا ہدا سانی کے ساتھ اس دنیاسے گردرومری دنیا میں نہیں بہنے سکنا کہ وہاں سن عنیقی کامشا مرہ کرے لیکن جڑعف العی عال ہی میں محرم ہوا ہوا ور دوسری ونیا کے میدورجیز رنٹا ندارمناظر دیکھیے کا ہو وہ حب کوی مسين صورت ياموزون قدوقامت دمكيمتا بح تواسيحس المي كامفار بمحرجيرت اور سسرت سے معرور ہوجا تا ہی۔ پہلے وہ سرسے بیزنک لرزجا تا ہی اور پیراس سے دل پر ويى يرانارعب عماجاتا بى ومعشوق كيرس براس عقيدت سے نظر والتا ير جیسے کسی دیوناکی زیارت کررہا ہو اگرا سے یہ فورنہ ہو تاکہ لوگ اسے بالکل مجنو<sup>س</sup> کھیں گے تورہ مسٹو ت کے اُسکے قربانی کرتا جیسی دیوناؤں کی مورت کے اُسکے کی جاتی ہجاس کی صورت دیکھتے ہی دیکھتے مک بارگی اس کی کیفیت بدل جاتی ہی اور ارزے کی مگ سائیسے حبم میں شد مدحوارت کی لہر دوڑجاتی ہی اوربسینہ ٹیکنے لگتا ہی اس لیے کہ آنکھوں کی راہ سے طن کی شعاعیں اس کے حبم میں داخل ہوتی ہیں اس سے ہیروں میں نی بہنچنی ہوا ور تا م سبح گرم ہوجاتا ہی۔اس گرمی کی وجہسے صبح سے وہ حصے جن سے بنگوشکتے ہیں اور جواب تک ہنداور حکرطے ہوئے تھے اور پروں کے سکتے میں کل

منفے كمك جاتے ہيں اورجب الفيس غذا يہني للتي ہى توبنكھ كانجلا سرا كھولنا شروع

ma N ہوتا ہو اور جڑسے اُگنے لگتا ہو اور پینشو و ناساری روح میں تھیل جاتی ہی اس لیے کہ ایک زمانے میں دوح مرایا بال ویڑھی اس اثنا میں ساری روح ایک ایسجان اور بجران کی حالت میں بعوتی ہی ۔۔۔۔۔ جس کی مثال اس تکلیف اور ہے جینی کی سی بری بورسو را معوں میں دانت نکلتے وقت ہوتی ہر اسے ایک عجیب فلش می موں ہوتی ہو لیکن جب روح سے براس طرح سے مکل رہے ہوں اور اسے معشوق کے شن کا جلوہ نظر آجائے توکرم محسوس ذرات کی ایک لمردور كراس كحبيم مي دخل بعدتي بريه حذبات كملات بهي اوراس نازگي اور حرارت بخشة بين اوروه دردس تجان پاكرمسرت سيمعمور موجاتى برليكن جبوده اينے محبوب سے حُدا ہوجاتی ہی اور اس میں وہ نمی اور تا زگی نہیں رہتی تو وہ سوراخ ہماں سے کہ پنکھ نکلتے ہیں سوکھ کر بند ہوجاتے ہیں اور بال وپر کا نمورُک جاتا ہج ان کا مادہ جذبات سمیّت گھٹ کررہ جا مّا ہج اوراس لحرح تمپکتا ہر <u>جیسے</u> کوئی شریا اس كونكاس كى جوسب سے قريب جگه لنى ہوا سے چيد والتا ہى بہا ب تك كيسان لن جیلن موجاتی ہی اہمی درد کی متدرت اسے دیواند کردیتی ہی اور کبھی عبوب کی یا دماری تىكىيىت ئىملادىتى ہى - ان دونوں چيزوں كى بدولت روح اپنى انوكھى حالت برگڑھى كا ا ورغیب کشکش اور بے مینی محسوس کرتی ہی ۔ جوش حنوں نہ اسے رات کوسونے دیتا

ہے اور ہندون کوایک جگہ تظرنے دیتا ہے۔جہاں کہیں وہ یہ بھتی ہو کداس سین کا د میرارنصیب بوگا و قور آرز ومین انسی طرف دو از نی بر حب وه اس کی صورت دیکھ لیتی ہے اور سن کے دریامی نہالیتی ہے تو وہ بنائیں جن سے وہ مکڑی ہوی نتی ڈھیلی بڑجاتی ہیں ۔ وہ ک<u>ھرسے</u> تروتازہ ہوجاتی <sub>ک</sub>ر اور اس کا سارا دکھ درد دور ہوجاتا ہے اس سے باط صراس وقت کوئ اور لذت نہیں ہوسکتی ہی وجہ کر مائنت کی روح مجورب کو جو اسے سب سے زیادہ عزمیز ہوتا ایکھی نہیں تھوڑتی۔ عاشق اپنی

ماں کوا در بھائیوں کوا ور دفیقوں کو بھول جاتا ہوا در اپنی املاک کی کس بہری اور یر برادی کی فرا بھی پر وانہیں کرتا۔ زندگی کے آ داب وضوا بطحن پراسے بہلے نازی اسب اس کی نظریں حقیر ہوجائے ہیں۔ اور ایک نوکر کی طرح جہاں کہیں حکم ہوجی الماری الماری الب کے دوہی دیوتا ہو جس کی وہ پرستش کرتا ہی ، اور وہی ایک طبیب ہے جواس کے در دکی شرست کو کم حس کی وہ پرستش کرتا ہی ، اور وہی ایک طبیب ہے جواس کے در دکی شرست کو کم کرسکتا ہے۔ اس کی وہ پرستش کرتا ہی ، اور دیوتا کو سے بیں باتیں کر رہا ہوں۔ بہی وہ حالت ہے جے انسان محبت کتے ہیں اور دیوتا کو سے بہاں اس کا ایک اور نام ہم حس کی شاید تم اپنی سادگی کی وجہ سے ہیں اور دیوتا کو سے بہاں اس کا ایک اور نام ہم حس کی شاید تم اپنی سادگی کی وجہ سے ہمنی اٹر اور کے بہاں اس کا ایک اور بنی ہو بغیر کسی سے بی منام ایک کتاب ہیں ہو بغیر کسی سے بی منام ایک کتاب ہیں ہو بغیر کسی کی دور ن سے بھی کرتا ہی ۔ وہ شعریہ ہی کہ وزن سے بھی کرتا ہی ۔ وہ شعریہ ہی : ۔

'' فانی انسانوں نے اس کا نام پرقیعے عشق رکھسا ہی '' لیکن لافانی ویوتا اسے پر دارعثق کہتے ہیں کیونکربال دپر کی حرکت اس کے لیے لازمی ہی ۔

تم چاہوتواسے ماقوا ور منہا ہوتو نہ مانو بہر صال عاشقوں کی محبت اور اس کے اسباب وہی ہیں جومیش نے بیان کیے۔

"آچھاتو وہ عاشق جوزیس کا ہیں سیمھا جاتا ہی " ہر دارعشق" کا زیا دہ تھی کرسکتا ہم اور زیادہ بھاری بوجھ اٹھا سکتا ہم لیکن آریس سے رفیق اور ہم رکا بعشق کی عالت میں اگریہ بھولیں کہ ان ہر زراہ ابھی ظلم ہوا ہی تو وہ مرنے مارنے اور اپنا اور اپنے محبوب کا خاتمہ کرنے ہر تئیا رہوجاتے ہیں - اسی طرح شخص جوکسی اور دیوتا کا ہیر و ہوتا ہم جب تک آلو دکیوں سے پاک رہے ادر اس کے افر میں رہے اپنے امکان ہموائی کہ بھا ہوا سی بھراس کی بہتے دور میں وہ اپنے امکان میمراس کی بہتے دور میں وہ اپنے امکان میراس کی بہتے دور میں وہ اپنے محبوب

کے ساتھ اور ساری دنرا کے ساتھ دلیاہی سلوک کرتا رہے جیساکاس کے دلونا کا طریقہ ہی شخص اپنی اپنی سیرت کے مطابات حسینوں کے زمرے سے اپنامعشوق میں لیتا ہم اسے اینا دیوتا مانتا ہو اور ایک مورت کی طرح گھڑتا اورسنوارتا ہجس کی اسے سرنبجاہ ہوکر پرسنش کرنی ہوتی ہے۔ زایس کے بیڑو جاستے ہیں کہ ان کے معتوق کی روح اس ديوناكى طرح بوداس ليه دوكسى السيطف كوتلاس كريت بي جوفلسفيانها ورست بانه مزاج د کھتا ہوا درجب انفیس الساشف مل جاتا ہی اور وہ اس برعاش ہوجائے ہیں آو دل وجان سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی برمیرت اور زیا دہ اُلسخ ہوجائے اور اگر الهين اب كك اليي ميرت كم متعلق كجيره الفيت نها موتو وكاسي جلت واله سيملي إلى اوراس کی ہوایت برعل کرتے ہیں -انھیں اسنے دیوٹا کی سیرمت کی جھلک اسیفا الرر یانے میں اس وجسے اور کھی کم دقمت ہوتی ہوکہ دہ بہت غورسے اس کا مشاہرہ کر میکے ہیں۔ اس کی یا دان کے ذہن ہیں نقش ہوجاتی ہی وہ خود ان کے دل ہیں اس جا ما ہوروہ اس کی می سیرت اور مزاج اختیار کر البیتے ہیں اس حد تک جہاں تک کدانیانوں کے لیے ديوتاؤل كامشريك مونامكن مر-إيني ديوناكي صفات وه اسين محموب كي طرف منسوب كرديتين إن اوراس وجهر من الخنيس اس سے اور تھی زما دہ عمبت ہوجاتی ہر - اگر ہاكس دیوتا کی بیجار نول کی طرح انھیں زئیں کا فیصان حال ہوتا سے تووہ اسے اپنے تنمیل کے فوارسے میں نہلاتے ہیں ان کی خواہش بیرہوتی ہو کہ اسے اپنے دیوتا کامشاب بنالیں لیکن ہیرے دیوی کے ہروایک شایا ندمزاج کامعشوق تلاش کرتے ہیں اورجب وہ ان کے ہاتھ آجا تا ہو تواس کے ساتھ بالکل بہی عل کرتے ہیں ۔اسی طرح ابا لو کے اور روسمرے داورا کو اسکے بیرو اسپنے اپنے داورتاکے طربت پر علتے ہیں اور ایک ایس معشوق وصوندستيمين جوان محمعبو دكامشابه بن سكي ا ورحب وه ل جاتا اي توده و دلی اینے دلوتاکی تقلید کرتے ہیں ا ور اسے تھی اس کی ترغیب دیتے ہیں اور جات ہوسکنا ہر دیونا کی سیرت اورافلات کے مطابق اس کی تربیت کرتے ہیں وہ ا بینے معشوق کی طوف سے رشک وصد کے مؤدبات دل میں نہیں آنے دیتے بلکہ انتہا گی گوش کرتے ہیں کہ اسے اپنے آب سے اور اپنے معبود سے زبا وہ سے زیا دہ مشابہ بنالیں ۔ پس جس عاشق کو دیونا وُں کا فیضان گال ہم اس کی آرزو اور بیج عشق کا محم اسرار ہونا جس کا میں ذکر کرر ہا ہوں معشوق کے حق میں نیک اور بابرکت نابت ہوتا ہی ۔ اگر وہ عاشق کے قیضے میں آجائے اور دونوں کا مقصد لور الاحجائے جس طریقے سے اگر وہ عاشق میں آتا ہے وہ صب ذبل ہی ۔

اس کہانی کے سروع بی بیٹ کے کہا تھا کہ ہردوح دو گھوڑوں اور ایک رتھ بان
پشری ہوتی ہواں ہیں سے ایک گھوڑا نیک ہوتا ہی اور دو مسل ہد یہ تقییم ابنی حبکہ
پرٹھیاک ہی دلین ہیں نے ابھی تک یہ بہیں سمجھایا ہو کہ ایک کی نیکی اور دو مسرے کی
پرٹھیاک ہی دلیار اور ہو گا اب بی اس کی تفصیل بیان کرنا ہوں بیدھ ہاتھ کھوڑے کا
جم سنواں اور سٹرول اس کا رنگ سفیداوراس کی آنگھیں سیاہ ہوتی ہیں۔ وہ عزت نفس، جیا اور عفت کا دلرادہ اور ہی عظمت کا طالب ہی ۔ اسے کوڑے کی صرورت نہیں
بلکہ اس کی رہنا کی کے لیے ایک لفظ اور للکا رکا ٹی ہی دو مسرا ایک بھی کی چار ورت نہیں
جانور ہواس کی گردن کو تاہ اور مولی ہی ہی جہ و چیا اور کا لاہی ہی تکھیں بھوری اور خوالی کان جبلے کے اور ہی جانور ہوا ہوا جس کی ساری روح ص کی شرت سے
کی ماجاتی ہی اور ارزو کی خلش سے لے جبن ہوتی ہی توفر ہاں بردارگھوڑا جو ہیشہ کی
گرماجاتی ہی اور آرزو کی خلش سے لے جبن ہوتی ہی توفر ہاں بردارگھوڑا جو ہیشہ کی
طرح اس وقت بھی حیا کا بابند ہوتیا ہی محشوق برچھیئے سے بازر ہتا ہی گردو مسرا گھوڑا جب شرح مستاتا ہی اور اور نفسی نربوستی معشوق برچھیئے سے بازر ہتا ہی گردو مسرا گھوڑا جب شرح مستاتا ہی اور اور نفسی نربوستی معشوق کے باس کھنے ہے جاتا ہی اور رکھ بان کوئری کی لذتیں
طرح مستاتا ہی اور اور اختی نربوستی معشوق کے باس کھنے ہے جاتا ہی اور ورتھا کی لذتیں
طرح مستاتا ہی اور اور نفسی نربوستی معشوق کے باس کھنے ہے جاتا ہی اور ورتھا کی لذتیں
طرح مستاتا ہی اور اور نفسی نربوستی معشوق کے باس کھنے ہو جاتا ہی اور ورتھا کی گردو مسرا گھوٹرا جب

یاد دلاتا ہے وہ پہلے توغصے میں میرے ہوئے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور یہ گوالانہیں كرية كدوه الفيس نوفناك اورنا جائزكا مول برأكسائ يسكن حبب وه برا برستاك جامًا ہم تو آخر کاروہ مغلوب ہوجائے ہیں اوراس کی فرایش کےمطابق علی کرنے کا قرار كريليته بيريداب ومنزل منفصود بربيني جات بين اورمعثوق كيحسن تا بداركامشا بالر كرتے ہيں۔ جب رخھ بان برنظارہ ديگھتا تو اس كے دل ميں سنجقيقى كى يا د ، تا زہ ہو جاتی ہی جو اسے عفت کی دیوی کے ساتھ ایک مورت کی طرح ایک ملند کرسی پر طوہ گر نظراً تا ہی ۔ وہ اے دیکھتا تو ہی مگرمزعوب ہوجا تا ہی اورادب واحترام سے تیجیے ہٹتا ہی ا وربطنے کی وجہسے اسے باکس اس زورسے سینی پڑتی ہیں کہ ودنوں گھوڑے کیٹھے ٹیک دیتے ہیں ایک توخشی سے اور بغیر کسی مزاحمت سے اور دوسرالعین سرکش گھوڑا نها بیت ناخوشی سے ۔اورحب وہ تھوڑا سا بیجیے مسط جاتے ہیں تو پیلا کھوڑا شرم ا ورحیرت میں طووب جاتا ہم اوراس کی ساری روح کینے میں نہاجاتی ہی - دوسرا اس تکلیف کے وور موجانے کے بعد جولگام کے شکھے اور گرسنے کی دحبے ہوئ تھی اور جری دقت سے سانس لینے کے بعد غصے سے ہے تاب ہموجا تا ہے اور رکھ بان اور دوسرے مگووسے بربزدلی اور نامردی کا الزام رکھ کرطعن وتشنیع کی بوجھار کردیتیا ہج کہ تم نے اینے عہد کو توڑد یا اور مجھ سے غداری کی ۔ وہ پھر انکار کرتے ہیں اور وہ ہمرار كيهيجا تا هج اوران كي درخواست بشكل مانتا هركه اس وقت تطبيرها وكسي اور وقت دیکھا جائے گا ۔جب مقررہ ونت م مّاہر تووہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے اپنا وعدہ بھو<sup>ل</sup> گئے ہوں اوروہ انفیں یا دولا ٹاہم اورلڑ ٹاہم اور سنہنا تاہم ا ور انفیں آگے کھیٹیٹا ہم بہاں تک کہ وہ اسی ارادے کو دل میں تھانے ہوئے آخر کاراتھیں مجبور کرتا ہو کہ گیر معتون کی طرف بڑھیں اورجب وہ اس کے قریب بہنے جاتا ہر تووہ سر تھیکا کر ڈم اعظاکر د دانے کو دانتوں میں بھنچ کر بغیر کسی شرم کے پوری طاقت سے کھینچا ہے۔ اس

دفت رخے بان کی حالت اور مجی ابتر ہوتی ہی وہ سوار کی طرح جو گھڑ دواریں کھرے تک پہنے گیا ہو ہے ہے بہتا ہے اور بڑی زور کے جیلے کے ماتھ دہانے کو سرش گھوڑ ہے کے دانتوں سے نکات ہی ،اس کی گندی زبان اور جیلے وں کونون ہیں لتھیل دیتا ہی اس کی گندی زبان اور جیلے وں کونون ہیں لتھیل دیتا ہی اس کی گندی زبان اور جیلے والے دیتا ہی جب یہ دا تعدی بار اسے خت سمزا دیتا ہی جب یہ دا تعدی بار اسے بیش آجکتا ہی اور برمعاش گھوڑا اپنی بیہودگی سے باز آجا تا ہی تو وہ سے برصا ہوجاتا ہی اور جب اس حدین معشوق کو دیکھتا ہی تو نوف کے مارے اس کی جان لگ ماتھ ہی ۔ اس وقت سے عاشق کی روح معشوق کے دیکھتا ہی تو وہ سے دی ورج معشوق کے دیکھتا ہی دیکھتا ہی ۔

عشق کے زمانے میں ارزور کھا تھا ،عاشق پر برسنے مگتا ہی اور اس کا کی حصد عاشق کی روح میں دہل ہوتا ہواورجب وہ لبالب بھرجاتی ہو تو کچی حصد باہر جبلک بڑتا ہم اور حي طرح بدوا ياصدا بهموار حيثانون سي كوشتى بركواور جهان سيم كافتى وبي وابس جاتی ہے اسی طرح من کاچینمہ انکھول سے جوروح کے دریے ہی گزر کر بھر مناز حُن كى طرف الأرك جاتا ہى ، وال بہنج كرمروں كے سرايك منفذ ميں جان وال ويتا ہى ان کی آبیاری کرتا ہواوران میں نموکی صلاحیت سیداکرتا ہواورمعتوق کی روح کو مجب سے معود کرد نناہ ہو۔ اس طرح وہ مجبت کرنے لگتا ہی لیکن یہ نہیں جا نتا کہ کس چنرہے ، دہ اپنی حالت كونسجمة البراوريذبيان كرسكة بي يعلوم بلوتا ببوكه عاشق كا الدهابين اس يرتجي سرامیت کرگیا ہی عاشق اس کا آئینہ ہوس میں وہ اپنی صورت دیکھتا ہی مگرا سے اس بات کی خبر ہیں ہوتی جب وہ عاشق سے ملا ہوتد دونوں کا در دمط جاتا ہولیکن جب وہ اس سے جدا ہوتا ہی تو دولوں کا دل آرزو کی خلش سے بے بین ہوجا تا ہی اوراس دوطرفعش كانقش اس كے دل ميں بلطه جا تا ہوجيد وعشق نہيں كہا اوراس سجمتا ملکه صرفت دوستی سے تعبیر کرتا ہی۔ اس کی آرز دیمی عاضق کی آرز وکی طرح ہوتی ہو " گراس سے کچے کم ۔ وہ اسے دیکھنے ، چھونے ، پیارکرنے اور کلے لگانے کی خواہش رکھتا کہ ا ورغالبًا بهت حکداس کی تواہش پوری ہوجاتی ہی۔ جب وہ ملتے ہیں توعاشق کا برسا گھوڑا اپٹے رہتمہ بان سے بہت کھے کہتا ہووہ چا ہتا ہو کہ اتنی تکلیفوں کے برلے بکھ تھوڑی سی لذہت عال ہو۔ مگرمعشو ت کا بدمعاش گھوٹرا ایک نفظ بھی بہیں کہتا اس کیے كهاسك دل مين ايك اليسع حذب كاطوفان بريا هوتا برحي وه فودنهين عجماً ابو وہ عاشق کے ملکے میں باہیں ڈال دیتا ہی اور اسے اپنا سب سے ہیا لاور سن سجے کم اسسے ہم آغوش ہوجاتا ہی جب ایک دوسرے سے بیلوس ہوتے ہی توسیر کی بہ حالت ہوتی ہے کہ عاش جو کھے ہی مانگے اس کے دینے میں انکا رہیں کرسکتا۔

گردوسرا گھوٹرا اور رئتھ بان مشرم اورعقل کی دلیلوں سے اس کی مخالفت کریں۔اس<sup>کے</sup> بعدان کی راحت ومسرت کا دارو مداران کے ضبطیفس برہے۔ اگفس کے برتر عناصر نظم <u> اور حکمت کی طرف رہنائ کرتے ہیں تووہ دنیا میں اپنی زندگی راحت اور ہم اسماً</u> سے بسرکرتے ہیں ، اپنے اوپر قابور کھتے ہیں اور ضبط سے کام لیتے ہیں۔ روح کے يُدِّعنصر كوتبيد اورنيك عنصر كوا زاد كردية بن اورجب آخرى وقت أمَّا بهر تووه ابیخ کوسبک اورقابل برواز باتے ہیں اس لیے کہ وہ تین اسمانی یا تقیقی منی میں ا و کمپی مقابلوں میں سے ایک میں کا میاب موسیکے ہیں۔اس سے بڑی کوئی نعمت انسان کوسی بشری یا تا ئیدالہی سے حال نہیں ہوسکتی دلیکن اگراس سے بوسک وہ حکمت کو ترک کرے ادنی انفسائی زندگی بسرکرتے ہیں تو غالبًا شراب کے نشے میں پاکسی اور لاا مالی بین کے موفع پر دونوں مدمعاش گھوڑے دونوں روحوں کوغافل پاکراکٹھاکردیتے ہیں اوراینے دل کی اس خواہش کو پوراکرتے ہیں جو بہتوں کے لیے انتهائ مسرت ہے۔ایک باراس کالطعت الطانے کے بعدوہ آبیدہ تھی لطعت اندوتر ہوتے ہیں سکن مٹنا ذو نا در۔اس میے کدان کی پوری روح اسے نیسندر نہیں کرتی -وه می ایک دوسرے کوعزیز رکھتے ہیں نیکن اتنا نہیں حتنا وہ دونوں انتراعشق کے رولان میں اور نداس کے بعد وہ مجھتے ہیں کہ انفوں نے ایک دوسرے سے ائل عہد کیا ہے جسے تو ور وہ ایک دوسرے کے دیمن تہیں ہوسکتے۔ اخر کاران کی رومیں میم سے عدا ہوجاتی ہیں۔ وہ پروک سے محروم ہوتی ہیں مگراڑنے کے لیے بة ناب، اوريه ان كى محبت اور ديوانكى كالجهدكم صدينين بر-اس مير بولوك ايك السان كى زيارت كے ليے كمر بانده كرمل كھرے ہوں دہ تاريكى ميں اتركرزمين نیچ سفرکرنے نہیں جاسکتے بلکہ مہیشہ دوشنی میں رہتے ہیں، سفریں ایک دومس ك الجي رفين موت من اورجب وه وقت آما مى كداهي بال ويرنسيب

ہوتے ہیں تو دونوں کو ہاہمی مجت کی دجہ سے ایک سے پر ملتے ہیں ۔ شرحہ میں تو دونوں کو ہاہمی مجت کی دجہ سے ایک سے پر ملتے ہیں ۔

پس میرے بیارے نوجان، عاشق کی دوستی کی بدولت تھیں طری بڑی آسمانی کرتیں نصیب ہوں گی۔ اب رہی غیرعاشق کی دوستی جو دنیا دی مسلحتوں سے آلودہ ہوتی ہجا در فائدہ پہنچانے میں دنیا داری اور کنوس سے کام لیتی ہی، سودہ تصاری روح میں وہ ادتیٰ صفات بہیراکر دے گی جفیں عوام لیب ندکرتے ہیں ،تھیں توہز ارسال تک زمین کے گرد مجوائے گی اور آخرعالم زیریں میں بے وقوف بتاکر چھوٹردے گی۔

واس طرح الے عشق کے دیوتا میں نے است جرم کی تلائی کی ہجس قدر نوبی کے میسے ہوسکی تھی خصوصاً تشبیبات واستعادات کے لحاظ سے جن سے مجھے مجبوراً کام استارات کے لحاظ سے جن سے مجھے مجبوراً کام بعنا بڑا اس لیے کہ فیڈرس کا اصرار تھا - اب جو کچے ہو جبکا اسے معان کردے اور جو کچے ہو جبکا اسے معان کردے اور جو کچے ہو جبکا اسے قبول کرنے ۔ مجھ بردیم اور کم مرا اور خصے میں اپنے تہرو خصیب سے مجھے مجھارت سے مجھے میں اپنے تہرو خصیب سے مجھے میں اپنے تہرو خصیب سے مجھے میں اپنے تہرو خصیب سے مجھے میں ارت سے محموم من کر اور مجھ سے مجبت کا ہمریز تجھین جو تونے مجھے عطاکیا ہے بلکا ایا ہو کہ میری قدر ترسین میں کوئی گئی تا تھی بڑھ جائے ۔ اور اگر فیڈرس نے بائی نے اپنی بہلی تقریروں میں کوئی گئی کی بات کہی تواس کا الزام لیسیاس پرد کھ جو اس بچے کا بہلی ہو اور میں اس کی دو مرمی اولا دسے محفوظ رکھ - اسے مکم دے کہ اپنے بھا ک بولیماد کس کی طرح فیلے کو مطال کہ رہے تیں اس کی عاشق فیڈرس اس ڈکروں کے لیے وقف نہیں رہے گا ، بلکہ اپنے آپ کو مہمہ تن عشق و محبت اور حکیان نداکروں کے لیے وقف کے وسے گا ، بلکہ اپنے آپ کو مہمہ تن عشق و محبت اور حکیان نداکروں کے لیے وقف کو وسے گا ۔

فیگررس - بین تھاری دعا میں شریک ہوں سقراط اور تھا داہم زبان ہوکرکہتا ہوں کہ اگرمیرا کھلااسی میں ہر تو خلاکرے تھاری بات بوری ہو گریہ تو بتا وَکُهُتم نے دوسری تقریر پہلی تقریرے اس قدر بہتر کیوں کی ؟ آخر کیا بات ہر؟ اور مجھے یہ ڈر ہوچلا ہرکہ لیسیاس میری نواسے گرجائے گا اور تھاںے مقابلے یں ہیں ہوگا ۔ نواہ وہ اس برنجی تیا رہوجائے کہ ایک اور تقریراتنی ہی آجی اور المبنی ہوگا ۔ دن المبنی ہوگا ۔ نوا المبنی ہوگا ۔ اس بی جبتی ہے کہ انجی کھوڑے دن ہوئے ہالا ایک اسسیاست دال است اسی بات پر بڑا بھلا کہ رہا تھا اور باربار تقریر بی لکھا چوڑ دے ۔ نول کے لقب سے باوکر تا تھا اس لیے مکن ہوئے برت میں آگرہ تقریری لکھا چوڑ دے ۔ نول کے لقب سے باوکر تا تھا اس لیے مکن ہوئے برا گرمیرے بیارے نوجان میرے خیال مسقرا ط ۔ بھی کیا مزے کی بات ہی اگر تم بر سیجھے ہوکہ وہ زراسی غرفن سے ڈر میں تم اینے دوست کوجلتے ہی بات ہی اگر تم بر سیجھے ہوکہ وہ زراسی غرفن سے ڈر جائے ایک میں بہیں اگر تم بر سیجھے ہوکہ وہ زراسی غرفن سے ڈر جائے ایک میں بھی اسے بڑا بھلا کہ رہا تھا وہ بنی گی ہے کہ رہا تھا ؟ جائے گا ۔ کیا تھا رہ بی تھی ایس بی تو نوا اس نے بدر تح بر کی صورت میں چوڑ جائے ۔ فیل سی سی باز مرتبر تقریر لکھنے کو اور اپنے بدر تح بر کی صورت میں چوڑ جائے ۔ برا سے باوکر میں ۔ برا ایس انسی الیسا نہو کہ آب بن نہ لیس انسی سوفسطا کی کے لقب کو باعدت ننگ سیجھے ہیں کہ کہیں الیسا نہو کہ آب بن نہ لیس انسی سوفسطا کی کے لقب کو باعدت ننگ سیجھے ہیں کہ کہیں الیسا نہو کہ آب بن نہ لیس انسی سوفسطا کی کے لقب کے باوکر میں ۔

ستقراط - شایرتمیس بیموم نهیس فیدارس کومش میرجین بینی کا فرادی و تفقیقت میں دریا سے نبیل کا لمب باز وہری اور تم بیجی نہیں جلنے کہ ان حصرات کی میٹی کہنی کا باز وجی بہت لمباہی - صل میں ہمارے سیاست وانوں کو اس سے بڑھ کر کسی چیز کا شوق نہیں کہ تقریری کھیں اور آ بند نسلوں کے لیے چپوڑ جائیں - اور وہ ابنی تحریروں سے سرور ق برا بینے مراحوں کے نام بھی ازرا و سٹ کر گزاری درج فراد سیتے ہیں ۔

له معلوم بهوتنا به که لیونانی زبان میں اس مفتمون کی کوئ شُل بی کد کُٹنی تو بڑی تیلی برگر پانٹی ہرگر پانو بہت کبا ہر ۱۱س لیے منه کا کہتی تک بہنچ اوشوار ہر) اور یَشَل الیے موقع برامتعال ہوتی تھی کہ جب کوئی چیز کرپسند تو ہوگر اس کا حکل کریاشنگل ہو۔

فيثريس بين سيحانهين تعارا كمامطله سقراط- واه كيامقيس معلوم نهين كدجب سياست دال كيد لكمتا الولياني

مداوں کے نام سے ابتداکرتا ہی -فيارس - وه كيسي ؟

ستقراط ممنى وواس طرح شروع كرتا بيي " ذيل كا قانون بنايا جائي سينط یا جہوریا ان دو نوں کی طرف سے فلاٹ خص کی تحریک پڑالینی خودمصنف کی -اس طرے ٹری بخیدگی کے ساتھ وہ اپنے داحوں کے ساسنے اپنی دانش مندی کا اظہار کرتا ہر ایک سے پر کی صورت میں جواکٹر لمبی اور اکتا دینے والی ہوتی ہی۔ اب بتا اُدکہ يرتصنيف نهيس توا وركيا سر؟

فیررس بے شک تصنیف ہو۔

سقراط مه اوراگرقانون آخرس منظور موجاتا هم مصنف بهت نوش خوش الوان سے نکاتاً ہولیک اگرنامنظور ہوگیا اوراسے تقریرِ نولیی کاموتع نه ملا اوروه لکھنے کے قابل نہ سمجھا گیا تو وہ اوراس کی یارٹی سوگ مناتی ہی -

قبطررس - بالكل طيك به-سقراط متقرير كصف كوهير مها در كنارابه لوك تواس كى حدوره بقدر كريم مي -

فررس - بے شک -

ستقراط - ا درجب کسی با دشاه یا خطیب کولگرس یا سولن یا دارا کی طرح اس کاموقع ملتا ہو کہ تصنیف کے دریعے سے اپنی ریا ست میں تھاسے دوام مال كرف توكيا أيتد السليساس كى تحريرول كو ديكه كراس ديوتا مهي سيالسيس اوروه خوداینی زندگی میں اینے آپ کو دیورا فہیں سمجھتا ؟

فيطرس - واقعي بي بات ير -

ستقراط - توکیا تم سیخت بوکهاس طبقے کاکوئ تحف خواه وه کتنابی برمزان کیوں نه بولیسیاس کومصنعت برسفے پرملامت کرے گا -

قی اس کے بیعنی ہوں کے کہ وہ خوداسین محبوب شفل کو بڑا کہتا ہے ۔ اس کے بیعنی ہوں کے کہ وہ خوداسین مجبوب شفل کو بڑا کہتا ہی -

سقراط - توبه سرخص سمه سکتام که کله مین نی نفسه کوی قباست نهیں -فی رس میان کوی قباحت نهیں -

سقراط رقباحت تواس وقت ہوگی جب انسان اچھانہیں ٹرالکھتا ہو۔ فیڈرس نظاہر ہی۔

سوائی لذتیں توہونہیں سکتیں میں سے پہلے الم کا ہونا صروری ہو اوراسی سایے دہ جمانی لذتیں توہونہیں سکتیں میں سے پہلے الم کا ہونا صروری ہو اوراسی سایے دہ بجاطور برغلاموں سے مسوب کی جاتی ہیں -

سمقراط دوفت توکائی ہی جمیرے نیال میں یہ طرے جود وہمری گری ہیں اپنی بولی بولی بولی بولی ایس میں کے اگرانفوں نے دیا تھا کہ ہم عام لوگوں کی جائے ہیں۔ یہ اجب ان کی آوائن اور اس میں دوہم کوسور ہے ہیں اور اس قرر آرام طلب ہیں کہ غورو فکر کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ کیا الحس یہ حق نہوگا قرر آرام طلب ہیں کہ غورو فکر کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ کیا الحس یہ حق نہوگا میں کہ ہماری سنسی اطرابیں ؟ مثنا میروہ یہ جھیں کہ یہ لوگ غلام ہیں جواس تفریح گاہ ہیں کہ میاری سنسی اطرابیں ؟ مثنا میروہ یہ جھیں کہ یہ لوگ غلام ہیں جواس تفریح گاہ ہیں

سستانے کے بیے اگئے ہیں اور بھیٹوں کی طرح جو دو بہر کے وقت کسی کنویں کے
اس پاس پڑر ستی ہیں سورہ ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ دہجیں گے کہ گفتگو میں مصروف اور اور خی سیس کی طرح ان کے پاس سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں اور
ان کی موہنی اواز برکان نہیں دھرتے تو متنا یدوہ مرعوب ہو کر ہیں ان نعمتوں میں
سے کچھ دے دیں جو افغیں دیو تا وُں سے ملتی ہیں تا کہ وہ انسا نوں کو بہنی دیں۔
سے کچھ درے دیں جو افغیں دیو تا وُں سے ملتی ہیں تا کہ وہ انسا نوں کو بہنی دیں۔
میں میں میں نے تو ان کا نام بھی ہئیں میں ا

ستقراط -تم جیسے موسیقی کے شائن نے مٹروں کی کہانی صرورسنی ہو گی جن کے متعلق کہاجاتا ہو کہ وہ فنونِ لطیفہ کی وابو یوں کے وجود میں آئے سے بہلے انسان تھے۔ جب يرديوياك بيداموكس ادرنغم ايجادم واتوان يرفرط نوتنى سد دوركى مالت طارى ہوگئ -انفیں ہروقت گانے کی رُھن رہی تھی اور کھانے بینے کی سدھ شریقی بہاں تک کہ وہ اس محویت کی حالت میں حان سے گزرگئے ۔اب انھوں نے ٹاڈ وں کی شکل میں جنم لیا ، کا اور فنون لطیفر کی دیو پول سنے انھیں برصارعطاکیا ہوکہ وہ بھوک، وربیاس کے جھگڑے سے آزادہیں جب سے بیدا ہوتے ہیں برا برگاتے رہتے ہیں اور کھانے بينغ كانام تعي بنبيل لينة اورجب مرتة مين توآسمان يرجا كرفنون بطيفه كي ديويول كو اطلاع دسیتے ہیں کہ دنیا ہیں کون تفق ان کی قدر کرتا ہے وہ اپنی سفا رسٹس سے تركب كوركونا يجن والول برمهريان كروسية بين وايريط كوعا شفول برا وردوسري د بولوں کو ان لوگوں پر جوائے اپنے رنگ ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں کیابیوی کو جوسب ديويوب سيحيون بري بري اور بورا نبيا كوجواس سيحيوي بهوفلسفيون ير ان کی موسیقی کی تعربیت بیان کرے ۱۱سیے کرائمی دبویوں کو زبادہ نراسان سے ا ورانسا نوں اور دیوتا وُں کے خیالات سے تعلق ہی اور ان کی ا واز نہایت شیری الرغوض بهت سى وجوه سيمين دوبيركو بأتين كرناجا ايبين اسونانهين جاسي - فيارس - اچھاتو پيراؤ، باتيں کريں-

ستقراط - توکی ہم نزیر د تقریر کے اصوبوں پر بحث کریں جدیباکہ الاالدہ تھا۔ قریب میں میں دورہ

ستقراط - كيا الي تقريرك بي بيضوري نهيس كرمقر كواس معاسل كالقيقت الم علم بهوس كمتعلق وه تقرير كرنے والا بى - ا

في رس - المريث نه توير سنا المرسق الأرشخص مقرر نبنا جاسے تقيقى

انصاف سے سروکار نہیں ملکہ صوت یہ دیکھنا ہے کہ جہور یقیمیلکرنے والے ایں ا

کس بات کولیپ ندگریتے ہیں -اسی طرح اسے حقیقی نیکی یا شرافت سے کوئی مطلب نہیں بلکہ ان قیاسات سے غرض ہی جوان چیزوں کے متعلق قائم کیے گئے ہیں الوگو

ئەين بىرەن بىران كىلىك سىكى دۇئى، دۇردىن بىردى كۆنرغىپ قىياسات كى بىنا بىردى جاتى بىر دىكى قىيىت كى -

ستقراط دوانش مندوں کے قول کونظاندا زہنیں کرنا چاہیے اس لیے کہ غالبًا أن میں کوئی مذکوئ بات صرور ہر لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان الفاظ کا

كي مطلب مى الهيير محفل سرسرى طور براً النانهين جاسي

فيطريس - بالكل تفيك برح -

سقراط - اجها تواس سوال کویون پیش کرین: زمن کروکه میش تعیب اس با کی ترغیب دوں که گھوٹر اخرید و اور لڑائ میں شریک ہوجا کو اور ہمیں سے سی کو اس کاعلم نہ ہوکہ گھوٹرا کیسا ہوتا ہی - مگریش اتناجا نتا ہوں کہ تھا رہے خیال میں گھوٹرا وہ پالتوجا نور ہی جس سے کان سب سے لیے ہوں -

في رس ميه توايك مفتحك بات بهدگي -

سقراط-اس سے می زیادہ ضحک بات اب آتی ہی: - زمن کروٹی تھیں نہایت سنجیرگی سے اس کا یقین د لا دوں اور ایک تقریر ایک گرسے کی نثان ہی جس کا نام میں گھوڑار کھوں تیا ر کروں جوان الفاظ سے مشروع ہو" بڑانشر لیٹ جاؤر ہے اور بڑے کام کا ہی خصوصاً لڑائی میں ۔تم اس کی پیچھ پر بیچھ کرلڑسکتے ہواور وہ سایا وغیرہ کبی اعظامے گا''

فیڈرس کس قرار مفتحک ہے۔ سنقراط - ہاں مفتحک توضر در ہو گرکیا ایک مفتحک دوست بھی ایک جالا دشمن سے بہتر تہیں ہوتا ؟

فيارس بے شک

ستقراط و اور اگر مقر گرھ کو گھوڑا بنانے کی بجائے بدی کو نبکی بنا کر پیش کرے اس میلے کہ وہ خود بھی ان دو نول کی حقیقت سے نا وا قف ہے اور اس نثمر کے لوگ بھی تجنیں وہ دھو کے بیں ڈوال رہا ہی، اور لوگوں کے خیالات کا مطالعہ کریے کے لوگ بھی مناط بیانی سے کام سے کر گدھ کے سامے کو گھوڑا سیجھنے کی نہیں بلکہ بدی کو نئی سیجنے کی ترغیب دے تواس نے کو لوکر خطابیت کو کس چیز کی قصل کا شنے کی بلکہ بدی کو نئی سیجنے کی ترغیب دے تواس نے کو لوکر خطابیت کو کس چیز کی قصل کا شنے کی

توقع رکھنی چاہیے۔ فیڈرس برای کی ۔

فیڈرس برائی ۔ معقراط برگرت پرم نے خطابت کے ساتھ بہت زیادتی کی ہوادر کمن ہو وہ یہ کہا تم عجب ہمل بائیں کر رہے ہو گویا بٹی سنے کسی کو محبور کیا ہو کہ حقیقت کو جانے بغیر تقریر کرے اسمیری راے کی بھیمیت ہویا نہ ہو مگر میں قواس سے بہی کہتی کہ پہلے حقیقت دریا فت کرنے بھر میرے یاس آئے ۔ گراسی کے ساتھ بٹی دعوے سے کہتی ہوں کر محض حقیقت کے علم سے ترقیب دینے کا فن نہیں آتا یا فیرٹر رس - ان خالون نے اپنی صفائی میں جو کھی کہا وہ معقولیت سے خالی نہیں ۔ ستقراط می بین اس کی بہاد دیں کہ خطا بہت در اس کوئ فن ہی ۔ مگر مجھے تو کیے الیسائٹ نائی دیتا ہی کہ وہ سب ہی کے خلاف عسف بندی کر رہی ہیں اور یہ کہ رہی ہیں کہ اس کا دعویٰ غلط ہی اور خطابت کوئ فن نہیں بلکہ محف ایک بندھا ہوا وجھے اور ایک خاص ڈھسی ہی وہ دیکھوا کی اسپارٹا والا نمودار ہوتا ہی اور یہ کہتا ہی کہ تقریر کا کوئ فن جوسیائی سے جوا ہو دیکھی ہوا ہی اور نہ کھی ہوگا ہے

فیڈرس ۔ وہ دلیلیں کیا ہیں سقراط- انفیں بیان توکرو کیم انفیں جانگار بیکس ۔

سقراط - آوسرے بیارے بجوا در فیرس کو جوجود تم جیسے سین بجوں کا باپ ، ک بریقین ولانے کی کوشش کروکہ دہ ہرگزگسی چیز کے متعلق ایسی تقریر نہیں کرسے گاجیسی اسے کرنی چاہیے ، جب تک فلیفے کا علم نہ رکھتا ہوا ور بھراسے جواب دینے دھ -

في فريس تم سوال توكرو -

میں والے کیا خطابت کی عام تعریف یہ بیں ہوکہ وہ ایک عالمگرفن ہو ذہا کو جا دوسکے دلائل سے موہ لینے کاجس سے نہ صرف عدا لمتوں میں اور عام جلسوں بیں بلکہ گھروں میں ہی کام لیا جاتا ہو ، جو ہر قسم سے جیو سے بیلے معاملات سے تعلق رکھتا ہوگا ؟

ہوا در ہرصورت میں جیجے اور قابل قدر ہر ۔۔۔۔ بہی تم نے سنا ہوگا ؟

وا در ہرصورت میں بالک ایسا تو نہیں ہیں نے قریستا ہوگا ؟

دا کرے کو عدالتی مقد مات بی تحریرو تقریرے کام لینے اور جی میں بولئے تک محددد رکھتے ہیں۔ اس سے آگے نہیں برطھاتے ۔

سقراط توش يرتم ف عرف نيسر اوراد درسي كافكرسنا برجوده شرايع

ے تیام کے زمانے میں فرصت کے اوقات میں تعنیف کیا کرتے تھے اوپلیڈلیس کی خطابت، کا ذرکیمی نہیں شنا۔

فیٹرس میں نے تو نیسٹر اور اوڈ کسیس کے خطبوں کا بھی نام نہیں سنا إلّا بکہ نیسٹرسے تھاری مُرادگودگیاس اور اوڈ پسیس سے تھربیسیاکس یا تھیوڈورس ہو۔ مسقراط مکن ہی میرامطلب بہی ہو مگرخیراس قصے کوجپوٹرو اور مجھے بہتا کہ

که مرغی اور مدهاعلیه مدالت بین کیا کرتے ہیں ۔ آبس میں حبکر شتے ہی ہیں نہ ؟ فیڈروس ۔ لیے نشک ۔

ستقراط - اورهبارا من اورنامن بربوتا بر؟

فیڈرس - ہاں اس پر۔ سقراط - اور شخص خطابت کے نن میں ماہر ہو وہ اس بات کو اُنٹی ادگو کے

سامنے جب میا ہتا ہوت ثابت كرديتا ہر اور جب بیا ہتا ہر ناحق -

. فيطرس - بالكل عليك بر

سقراط - اور مجمع عام میں تقریر کرتے ہوے شہرے لوگوں کی نظریں ایک ہی چیز کوکھی اچھا بنا دیتا ہے اور کہی مجرا -

فيرس عرد

سفراط - ہم نے بیلیڈس ایلیائ دنہنی کا نام ندسنا ہی ہوجے تقریر میں یہ کمال ہوکہ اپنے سامعین کے سامنے انھیں چیزوں میں انتحاد اور انتلاف وحدت اورکٹرت ، سکون اور حرکت ثابت کردیتا ہو-

في رس - بالكل يج اي .

سقراط منوض علم کلام عدالتوں اور عام مبسوں کک محدود نہیں بلکہ یہی چیز زبان کے ہراستمال میں پائی جاتی ہو۔ یہ وہ تن ہی اگراسے ٹن کہا جائے، جو

حى الامكان برشى كمث بركى دوسرى شى دُصوندُ لكالما بى اوردوسرون كه نشابها اوراله المات كى من الله المات كى من الم

فيدرس - اس سے تھا لاكيا مطلب ہر؟

سقراط - اچاین اسے دوسری الے بھاتا ہوں ۔ دوسروں کودسوک میں

وله المكان تمس حالت ميس زيا ده الموكا مستحب دوجيزون مين و كم هوياجب زياده المو ؟

فیگرس رجب فرق کم ہو۔ سقراط ماوراگر تم بحث میں ایک انتہاہے دوسری انتہا تک بتدریج چپو

تو بگراے جانے کا اندلیشہ اس سے کم ہوگا جتنا اس وقت جب تم ایک دم ہے اس سرے سے اس سرے مر بہنج جا دُ ؟

فيدرس - ظاهر ہي -

معقراط - ابندا بوشخف به چا بهتا بوکه دوسرون کودهد کا دے اور خود دهوگا نه کھائے اسے استیاکی با بھی مشابہت اور فرت کا بالان میسے علم ہونا ضروری ہی ؟ فیرگرس - بے شک ضروری ہی-

یور کا میں میں است کا دائر دہ کئی شکی کی حقیقت سے نا وا تعت ہو تو وہ برکیوں کر معلوم کرسکتا ہے کہ دو تسری استیاای سے کم شاہبت رکھتی ہیں یازیادہ جس سے وہ ہاکہ مفرد ضے کے مطابق ناوا تعن ہی ؟ مفرد ضے کے مطابق ناوا تعن ہی ؟

فيدرس نهيس معلوم كرسكتا-

سقراط- اورجب لوگ دھوکا کھاتے ہیں اوران کے تصورات حقائتی سے فلاف ہوں توظا ہر ہر کے فلطی تمشا بہا ت کی وجسے واقع ہوتی ہر؟

فیگرس بان بسابی بوتا ہی۔

ستقراط مهدندا جوخص اس فن میں کمال قال کرنا چا ہتا ہی اس کے لیے مروری ہرکد ہر پڑی کی حقیقی ماہیت کو سمجھتا ہو ورنہ نہ تواسے یہ سعلوم ہوگا کہ حق سے باطل کی طرف بتدیج کیوں کرقدم بڑھا نا چاہیے ہو تشا بہات کے دریعے سے مل میں آتا ہم اور نہ رہمعلوم ہوگا کہ اس سے کیونکر بچنا چاہیے ؟ فیلڈریس ۔ واقعی اسے نہیں معلوم ہوگا۔

سقراط بوس جون حقیقت سے نا دا قعت ہو اور محف ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہو اس کا فن خطابت بس ایساہی ہو کا کہ مضعکے کے قابل ہو اور سرے سے فن ہی نہ کہا جاسکے ہ

فیگرس - اورکیا ہی توقع کی جاسکتی ہی -فیگرس میں میں میں میں اور کیا ہی توقع کی جاسکتی ہی -

سقراط - توکیا اب میں یہ تجویز بیش کروں کہ ہم نے خطابت کا ج تصور اپنے فیان میں قائم کیا ہم اس کے مطابق لیسیاس کی تقریر میں جو تعارے ہاتھ میں ہوا ورخود میری تقریر میں فن کی توبیاں اور خابیاں تلاش کی جائیں ؟

فی درس می اس سے انجی ادرکیابات ہوگی اورمبرا دانتی یہ خیال ہو کہ ہماری اور مبرا دانتی یہ خیال ہو کہ ہماری چھیلی بحث کچے ہم ہت ہی نظری اور مجرد تھی اور اس میں مثالوں کی کمی تھی .

ستقراط - ہل یہ طبیک ہی اور بید دونوں تقریمیں اس بات کی بہت عمدہ منال ہی کہ سن کی بہت عمدہ منال ہی کہ کس طرح ایک مقرر جو حقیقت سے واقعت ہی بغیر کسی خاص کو مشش سکے سننے والوں کے دیوں کو موہ لیتا ہی - اس خوش نصیبی کو میں مقامی دیوتا کوں سے منسوب کرتا ہوں اور حمکن ہی کہ فنون لطیفہ کی دیویوں کے ان فاصدوں نے جواد حر بیٹے گار ہے ہیں جھے این فیصان بنیجا یا ہواس لیے کہ میں نہیں ہم حقا کہ خود مجھ میں بیٹے گار ہے ہیں جھے این فیصان بنیجا یا ہواس لیے کہ میں نہیں ہم حقا کہ خود مجھ میں

خطابت کا زرابھی مادہ ہی -فیڈرس میں بیرمانے لیٹا ہوں بشرطیکرتم اپنی گفتگوجاری رکھد-

سقراط - زراتم ليسياس كى تقريرك ابتداى الفاظ تومي يره كرسنا و-فيكرس يتمس ميرا حال معلوم يكوا وربيرهي معلوم سركداس معاسك كي بهترین صورت حس میں ہم مدونوں کا بھلا ہو، کیا ہوسکتی ہے میرایہ دعویٰ ہو کہ مجھے اس دجہ سے اپنے مقصد میں ناکامیا بی نہیں ہونی جاہیے کہیں تھاراعاشق نہیں ہو اس کیے کہ عاشق تو۔

منقراط بس: - اب ين بناؤن كدان الفاظ من خطابت كى كيافللى و؟

فيررس مان بتاؤ .

سقراط مبرغص جانتا بحكه بعض باتولىي بهتفق بوت بي اولعفن ي اختلات دڪھتے ہيں ؟

فيطرس مفاليًا من منها والمطلب مجمة إول مراسه اور واضح كردوتو اليهابر-سقراط عب كوئي تفس لوس ماجاندي كاذكركمة المحتوسب كي فراس مي

ایک ہی چیز ہوتی ہی ۔ ہی کہ نہیں ؟

فيررس يقتيأ

سقراط دليكن جب كوى الضاف اورنيى كا ذكرتا به ويم يب بعوط برُحا بي ك اورہم ایک دومسرے سے اورخوداسینے آپ سے احتلات کرتے گئتے ہیں ؟

فيدرس - بالش هيك بر-

سقراط بي بعن چيزوں ميں متفق ہوتے ہيں مگر معفن ميں نہيں ہوتے؟

فيدس - يه يح و -

سقراط - کن چیزوں میں دھو کا کھانے کا زیادہ احمال براورخطابت زياده اثريط سكتًا بهو ؟

في الرس على مربح اس قسم كى چيرون ين جغير قيني بون -

سقراط بین خطیبوں کو چاہیے کہ وہ اسٹیا کی باقا مدہ تقییم کریں اور دونوں قسموں کا بچے تصور قائم کریں۔ اس کا بھی جس ہیں عام لوگ قلطی کرتے ہیں اوراس کی بھی جس میں و قلطی نہیں کرتے ؟

فی طریس ۔ جو تفق یہ تفریق کرے اس کے پاس ایک نہایت عمدہ اصول ہو فی طریس ۔ جو تفق یہ تفریق کرے اس کے باس ایک نہایت عمدہ اصول ہو سقراط ۔ ہاں۔ اور اس کے علاوہ اسے تقریر کرتے وقت جزئیات کے مشاہرے میں وقت نظر سے کام لینا چاہیے اور اس معاطے سے فلطی نہیں کرنی چاہیے کون سی چیز کس ذیل میں شار کی جائے ۔

فیڈرس - ہاں ہاں کئتی، مجھے خوب یا دہری۔

ستقراط ۔ توین دیکھتا ہوں کہ اچیلوس کی جل پریاں اور ہریں کا بیٹا بین جن کے فیصنان سے بی بول رہا تھا خطا بت میں کفانس کے بیٹےلیسیاس سے کہیں بہتر تھے ۔ افسوس وہ ان کے مقابلے میں کچر بھی نہیں ۔ مگر مشا پریش قلطی کررہا ہوں اور لیسیاس نے اپنی تقریر کے مشروع میں اس پر زور دیا تھاکہ معتن كوفلان چرسمس جوده خود مجتاب وادراس نرسف مطابق بقيرتقريرى عقى -زلاس كى تقرير كا ابتدائ حصد كير يطرصنا -

فیدرس جسی تھاری مرضی رگر و جیزتم چاہتے ہو دہ ہی بہیں سانے کی۔ سقراط - تم بڑھ تود د تاکہ مجھے اس کے ضبح الفاظ معلوم ہوجائیں ۔ فیڈرس ۔ تھیں میرا حال معلوم ہی ا در یہ بی معلوم ہی کہ اس معاسلے کی بہترین صورت جس میں ہم دونوں کا عبلا ہو، کیا ہوسکتی ہی۔ میرادعویٰ ہی کہ مجھے

اس وجرسے ایے مقصدیں ناکا می نہیں ہونی جاہیے کہ میں تھا المعاشق نہیں ہوں اس میے کہ میں تھا المعاشق نہیں ہوں اس میے کہ عارش توجب ان کاچوش کھنڈ ایٹرجا تا ہو ان خدمتوں بر

جوا مفوں نے محبوب کی کی ہیں، پچیناتے ہیں۔

سقراط بہاں اس نے اس کے بائل بھن کی ہے ہوا سے کرناچاہیے تھا۔
اس لیے کہ اس نے خاتے سے ابتداکی ہجا ور دریا کے دھا سے بی بیٹھے کے بن بیرتا ہوا اس مقام کی طرف آر ہا ہے جہاں سے دوا نہ ہوتا چاہیے تھا جسین نوچان سے اس کا خطاب اس جگہسے شروع ہوتا ہے جس جگہ عاشت اپنی تقریرتم کرتا ہوکیا بیں غلط کہ رہا ہوں پیارے فیکوس ؟

فیڈرس - داقی سقراط اس نے فاتے سے شروع کیا ہی -

سقراط- اب رہے دوسرے معنا بن ۔۔۔۔ کیا وہ اونہا آئی تج بھے رنہیں دیے گئے؟ کیا ال کی ترنیب میں کوئ اصول ہی دوسرامفنمون دوسر نہر پر یاکسی ا درنمبر کامضمون اس نبر پرکیوں ہی ؟ میں تداپنی جہالت سے بینیا ل کرنے پرمجوں ہوں کہ اس نے بے دھڑک جو کچے بی بی ایکھ ڈوالا بسکن خا بہا تم اس بات کونسلیم کروگ کیسی تقریر کے اجزا میں خطا بت کے اصول کے مطابق ایک لازی ترتیب ہوتی ہی ۔ فیگراس - بیمن نفاراس فن ہی - اگرتم بیسمجنے ہوکہ میں انشاکے مول سے اس قدروا نفیت رکھتا ہوں -

سقراط - بهرحال یا نوتم ما فرگ که برخطبدایک زنده چیزبونی چاہیےجس کا دھر ہو، سرجو ، بیزبوں ، بین وسطی حصتہ ، ابتدائ حصد اورخاتمہ ، جایک دوسرے کے ساتھ اور کل کے ساتھ اجھی طرح کھیے جائیں ؟

فبارس به شک

منقراط - کیالیسیاس کے خطبے کے متعلق یہ کہاجا سکتا ہوکہ اس میں یہ بات موجود ہوزراغور کر د تو تم اس کے الفاظ کو اس کے کتبے سے کم بے ربط نہ پاؤگے جو بقول بعض لوگوں کے میٹریاس فریجی کی قبر برکنرہ کیا گیا تھا۔

فیڈرس کیوں اس کتے میں کیا قاص بات ہو؟ سقراط ۔ وہ کتیریہ ہی:۔

مین کانسے کی دوشیزہ ہوں اور میڈاس کی قریر پڑی ہوں جب تک پانی بہتارہ کا اورا و بنے ڈرٹ اُگے رہیں گے اس صرت ناک قرسے بیٹی بیش ایکیروں کو جتاتی رہوں گی کداس کے نیچے میڈاس سید ما سر دہ

ان اشعار می تم ید دیکھو کے کہ کسی مصرع کو آگے بیچے کردیے سے کوئی خوت بنیں بڑتا ۔

فیڈرس - تم تو ہارے خطبے کی بنبی اُٹارہے ہو۔ سقراطر - اچھا بن تھارے دوست کے خطبے کے متعلق کی بنیں کموں کا کہ کہیں تم خفا نہ ہوجا و اگرچہ اس میں ان عیوب کی اور ببہت سی مضالیں السكتى اين جن سے انسان كو بچنا چاہيے - اب ين دوسرى تقريركوليتا إدار - وه بى ميرے خيال بين خطابت سيكھنے والوں كے ليے بہت سبق آموز آد -

فیڈرس - وہ کیسے ہ میں استمہ

متقراط میس یا دموگاکہ یہ تقریریں ایک دوسرے سے بالک مختلف تھیں ایک میں یہ ٹابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ عاشق کو اوردوسری میں یہ کہ غیرعاشق کو قبول کرنا جاہیے ۔

فیڈرس ۔بے شک اور بڑی مردائی سے کوشش کی گئی تھی۔

مسقراط۔ یوں کہوکہ دیوانگی سے اوران کاموضوع تھی دلوانگی ہی تھی اس کیے کہ جیسا میں نے کہا تھاعشق ایک قسم کا حذب یا دیوانگی ہی ۔ \* مار میں مار

فیڈرس ۔ تھیک ہی ۔

سقراط - اور مبزب یا دیوانگی کی میں نے دوسیں قرار دی تھیں ایک وہ جوانسانی کمزوری سے پیڈا ہوتی ہی اور دوسری ایک ملکوتی چیز ہی بینی روح کی رہائی رسم ورواج کی قیدسے -

فيدرس - بشك -

سقراط ملکوتی حذب کی جاتسیں کی گئی تیس کا مہنا نہ ، عارفانہ اشاعانہ اور عاشقانہ جو چار دیوتا ور سے مسوب ہیں رہبلا اپالوکا فیضان ہی - دوسرا طرا پوئیس کا - بیسرا فنونِ لطیف کی دیولوں کا اور جو تقا اہروڈ اس اور ایروس کا - جذب کی آخری قسم کو جرسب سے مہتر قرار دی گئی تھی ، بیان کرتے ہوسے ہم نے عشن کے حذب کی آخری تم منے عشن کے حذب کو ایک استحال ہے کے ذریعے سے ظاہر کیا تھا اور اس میں ایک دیومالاکی ایک کہائی سے کا ایرا تھا جو قاصی قرین تیاس ہی اور مکن ہی کہ بی ہوا گرجیا گا ایک محصد فلط ہی یہ صرف کہانی ہی منہیں بلکہ ایک مجن بھی تھا عشن کے دیوتا کی ایک محصد فلط ہی یہ صرف کہانی ہی منہیں بلکہ ایک مجن بھی تھا عشن کے دیوتا کی

شان میں جرمیرا اور تھالا دونوں کا الک ہے کفیرس اور سین بچوں کا والی ملے ہم نے میں جرمیرا اور تھا را دونوں کا الک ہم نے میں نہایت سخیدہ لیج بس باقاعدہ کی سے سائف سٹایا تھا ۔

فیرلوس اورین نے تھا رے الفاظ نہایت استرت کے ساتھ سے تھے۔ مقراط - اس مثال کو لے کرہیں دیکھنا چاہیے ککس طرح ندمت سے توریف کی طرف رجوع کیا گیا ۔

فيررس استهاداكيامطلب اي

متقراط میرامطلب یہ کداگرج وہ تقریر زیادہ ترمزاحی می اسیکن اس خوش وقتی میں دوایے اصول مدنظر کھے گئے کداگراملِ نن اتھیں زیادہ وضاحت سے بیان کرسکیں توہیں بڑی خوش ہو۔

في فردس - كون سامول ؟

سقراط - ایک تومنتشر زئیات کو ایک کی تصورے تحت بی لاناج طی ہم نے ابنی عثق کی تعربیت میں کیا تھا وہ تیج ہویا غلط گراس نے تقریریں وہ مات اور یک دنگی ضرور بیداکردی تھی ۔۔۔۔۔ اسی طرح مقرد کو چاہیے کہ اپنے تصوراً کی تعربیت کرے اپنے مطلب کو واضح کردے ۔

فيررس واوردوسرا اصول كيا بي سقراط

سقراط دوسرا اصول یہ کہ ایک کُل کو بیات میں اس کی قدرتی سا کے مطابق تقیم کیا جائے اس جگہ سے جہاں جوڑ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک برسلیقہ کاشنے والے کی طرح ( بیکے ہوئے گونٹ کے ستم بارچ کا شنے وقت اکسی صفے کو توڑ کہ خراب کر دیا جائے۔ مثلاً ہم نے ابنی دو نوں تقریروں میں پہلے بے عقبی ( یعنی جذر برعشق) کا ایک ہی بیکروض کیا ۔ پھرس طرح ہرجم ایک سے دو ہوجا تا ہی اور داہنے اور بائیں جھے ہیں تقیم کیا جاسکتا ہے جی میں ایک ہی تام کے داہنے اور بائیں اعضام جو دہیں ۔۔۔۔ اسی طریقے سے مقرد نے اس بیکی کے بائیں حقے
کا تقیم سندوع کی ۔ یہاں تک کداس نے بائیں با تقددانے یا برے عش کو
طوعونڈ نکا لا اور بچا طور براس کی نرمت کی ۔ دوسری تقریمی اس نے داس کی
طون کے جذب کا ذکر کوتے ہوئے عشق کی ایک اور تم دریافت کی ۔ اس کا نام تو
وہی عشق ہر گرایک مکوتی شی ہی اسے مقرد نے بے مدتد بیف کے ما تد نمونے کے
طور برہا دے مامنے بیش کیا اور اس کے بڑے براے فوا تکر بنا ہے ۔
طور برہا دے مامنے بیش کیا اور اس کے بڑے براے فوا تکر بنا ہے ۔
فیڈرس ، باکل تھیک ہی ۔

سقراط ۔ مجھے خود مجی تقیم اور تعیم کی بھی ہوت سے ندای ان سے مجھے تقریر کہنے اور سوچنے ہیں مدد ملتی ہی اور اگر مجھے کو کا ایسا محص مل جائے جو حالم طبیق ہیں و صدت و کفرت کا مثا ہدہ کرسکتا ہی تو میں اس کے ساتھ ہولیت ہوں اور اس کے دیوتا ہموں ان اور جو لوگ یہ فن جائے ہیں ان کے لیے میں اب کہ مشکلین کا لفظ استعمال کرتار ہا ہوں ۔ مگر غدا جائے یہ لفظ مناسب ہی میں بہر جانتا جا ہتا ہوں کہ تم اپنے یالیسیاس کے پیر دوں کے سیا یا نہیں میں یہ جانتا جا ہتا ہوں کہ تم اپنے یالیسیاس کے پیر دوں کے سیا کیا نام تجویز کرو گے ؟ اور یہ کہ کہیں ہی تو وہ مشہور فن خطا بہت نہیں حبس سے کھانیا می وغیرہ کام لیتے ہیں اور وہ جو دوسروں کو سکھاتے ہی جائفیں باوشاہوں کی شہیں کہ دوسروں کو سکھاتے ہیں جائفیں باوشاہوں کی منہیں کہ وہ عمرہ مقر ہیں اور ہوں کو اپنا بہنر سکھاتے ہیں جائفیں باوشاہوں کی طرب سے اور اس کے آگے نزریں بیش کرے۔

فیڈرس مال داقعی برلوگ شاہانہ مزاج رکھتے ہیں ۔لیکن ان کا تن اُن لوگوں کے فن سے مختلف ہو تھیں تم نے میرے خیال میں بجاطور برتسکلین کہا ہی :-اس کا بنا ہمیں اب تک نہیں حلاکہ فن خطابت کیا ہی ؟

مقراط - يه تم كيد كت موري اس فن كا بقير صد، اگرو تعى كوى اسى چزر

باقی ہی جواصول بن کے تخت میں لائ جاسکتی ہی ،عجیب وغریب چیز ہلوگی اور کم سے م تھارے اور میرے لیے بہت قابل قدر ہوگی ۔ مگر معلوم تو ہو کہ باقی کیا رہا؟ فیڈرس وفن خطابت کی کما بوں میں یقیناً بہت کچے ہوگا؟ سقراط ۔ ہاں مٹھیک ہی تم نے اچھایا و دلایا:۔ جہاں تک مجھے یا دہ

ایک توتمہید موق ہوجس میں یہ وکھا یا جاتا ہو کہ تقریر کیونکریشروع کی جائے۔ نصاری مراد الفی فن کی باریکیوں سے ہی نہ ؟

فیڈرس ۔ ہاںِ

مسقراط اس کے بعد وا تعات کی رو داد اور کیم شوا ہد ، تبسرے نمبر پر دلائل اور چو سنقے نمبر براحمالات اوراگریش غلطی نہیں کرتا تو ہما رسے جیّد بازطینی وامنے اصطلاحات نے تصدیق اور تصدیق مزید کا بھی ذکر کیا ہی ۔ فیطریس ، تمارا اشارہ باکمال تقیوڑ درس کی طرعت ہی ؟

فیڈرس - تھارا اشارہ با کمال تھیوڈ درس کی طرف ہیں؟

تسقراط - ہاں اور پھروہ یہ بہتاتا ہی کہ تر دید اور تر دید مزید کیونکرکر لی
چاہیے ہنواہ الزامی ہویا جوابی - اسی سلسلے ہیں مجھے مشہور و معروف ایونیس پاریائ
کا بھی ذکرنا چاہیے جس نے سب سے پہلے دربردہ توبیش اور بالواسطر تعریف
کی ایجاد کی - دہی بالواسط ملاقات کا بھی موجد تھا جس کے اصول اس نے بقول
بعض لوگوں کے نظم کر دیا ہے تھے تاکہ آسانی سے یاد ہو کیس اور تجھے طبیا س
اور گورگیاس کو بھی طاق سے یا ں پر نہ دھر دینا چاہیے جو یہ جا نتے ہیں کہ ظن
حق سے فیفن ہے اور اسی دلیل کے دور سے جو شے کو سڑا اور بڑے کو چھوٹا

حق سے فضل ہر اورا بنی دلیل کے زور سے جھوٹے کو بڑا اور بڑے کو جھوٹا کرد کھاتے ہیں کرد کھاتے ہیں کرد کھاتے ہیں دکھاتے ہیں اور نئی کو پرانی کے جیس میں دکھاتے ہیں اور خضوں نے ہر ہات کی دوصور تیں نکالی ہیں ایک حدسے زیادہ مختصراور دوسری حدسے زیادہ طویل ۔ مجھے یاد ہر کہ جب میں نے پرد ڈیکس سے اس کا

سقراط - اس کے علاوہ نووارد ہیسیاس ابلیائ ہوادر غالباً وہ کھی اس خیال سے متفتی ہے ۔

فيدرس ، بال

بھر پوسس ہر جو حکیمانہ اقوال اور استباہ کے خزانوں کا مالک ہر اور ان کے سلط میں وہ نام سکھا تا ہو جواس نے سیمنیس سے سکھے تھے تاکہ آئی کام میں قال کا کام دیں -

فیڈرس بروٹاگورس کے ہاں بھی تواس تسم کی کوئی چیز ہیں؟ سمقراط - ہاں سمجے انتخاب الفاظ کے قاعدے اور بہت سی اور ہدایتیں کسی غریب بوط سے کا دکھ در د' یا کوئی اور رقت کامضمون بیان کرنے میں کوئ

کسی غریب بورسے کا دکھ درد؛ یاکوی اور رقت کامضمون بیان کرنے میں کوئ اس زبردست جبلسیڈونی خطیب سے سبقت نہیں کے جاسکتا۔وہ اپنے کلام کے جادو سے پورے مجمع کے جذبات کوجیب چاہتا ہی کارکا دیتا ہی اور حبب جا ہتا ہی دھیا کردیتا ہی اور اسے اس میں کمال ہی کہ ہرطرح کی تہمت گارلیتا ہی اور دوسرو

کی لگائی موئ تہمتوں کوروکردیتا ہی خطاعان کی کوئ بنیا د ہویا نہ ہو۔ یہ سب لوگ اس پرشفق ہیں کہ تقریر کا ضائمہ اعادہ بر مہونا چاہیے تاکہ وہ سننے والوں کے ذہن میں تا زہ ہوجائیں۔

فیطرس مخصالامطلب بیر کددلائل کو اختصارے ساتھ دہرانا چاہیے ناکہ وہ سننے والوں کے ذہن میں تازہ ہوجائیں م

سقراط - مجمح فن خطاست كے متعلق جو كچد كہنا تھا وہ كہجيا كيا تھيس

اس ير كيما منافه كرنا بي -

فيكررس ميكه يون بي ما مكروه كوك الهم بات منبس بي -

مستقراط خیرغیرایم باتوں کو مجوڑ دو سمیں تواس مسکلے پر روشنی ڈالنا ہی جو حقیقت میں اسمیت رکھتا ہو جادر کیا ہی ہ حقیقت میں اسمیت رکھتا ہی - اور وہ یہ ہو کہ فن عطابت کیا اثر ڈالتا ہو ہاورکپ ڈالتا ہوا فیرٹر رس ۔عام جلسوں میں اس کا بہت بڑا ٹریٹر تا ہی -

ستراط مین بڑا ہے۔ میکن معلوم نہیں خطیبوں کے سعلی تھا رائی وہی خیال ہی یا نہیں جرمیرا ہی ؟ مجھے توان کی بنائ ہوئ عمادت میں بہت سے دخے نظرا تے ہیں۔

فيكرس كوئ مثال تو دو -

سقراط - بال میتا ہوں - ذمن کروکوئ تف تصاری دوست ارکیماکی یاس کے والد کیومین کے پاس سے اور کے جانبی ان دواوں کا استعمال جانت ہوں جن کا اثر شفنڈا یاگرم ہوتا ہی اور تی اور اسہال دغیرہ کی دواکیں بھی ہے سکتا ہوں - اس علم کی بنا پرمیرا میر دعویٰ ہوکہ بنی طبیب ہوں اور دومروں کو یہ باتیں سکھا کر طبیب بناسکتا ہوں ۔ ۔ ۔ تھا دے خیال میں یہن کروہ کہا کہیں گے ہ

فیڈرس ۔ بقیناً مواس سے یہ پوتھیں کے کہ تم پیمی جانتے ہوکہ یہ دوائیں کس کواور کب اور کمتی دینی جا ہیں ؟"

سقراط - فرض کرده و برجاب دی : "برسب باتبی مجے معلوم نہیں -بین بیرتوقع رکھتا ہوں کہ جومرفین مجھے مشورہ کرتا ہے وہ بیرسپ باتیں تودی کرنے گا۔ فیرگررس - وہ اس کے جاب میں بیرکہیں گے کہ دہ خص یا توجنون ہی یا بر خود خلط جو حض اس مرتے پر اپنے آب کو طبیب سجتا ہی کہ اس نے کسی کتا ب اس کچھ پڑھ لیا ہی یا کہیں سے دوایک ننے پاگیا ہی گواسے طب کے فن میں طلق دخل نہیں۔
سقراط - اور فرض کرو کہ ایک شخص سو فوکلیس یا پوری پڑھیں کے پاس آگر
یہ کہے کہ وہ ایک چھوٹی سی بات کو بڑھا کر اور بڑی بات کو مفقر کریے بیان کرسکتا ہی،
اور اس کے علا وہ رفت خیز، دہشت انگیز، تہدید آمیز غرض ہرقتم کی تقریر کرسکتا ہی
اور وسروں کواس کی تعلیم دے کم پیمجیتا ہے کہ المیدنگاری کا فن سکھارہا ہی۔

فیطرس ۔یقیناً وہ جی اس پرمنسیں سے اگراسے یہ خبرنہیں کہ المیہ نگاری حفیقت بیں ان اجزاکواس طرح ترتیب دینے کا نام کرکہ وہ ایک دوسرے سے اور کل سے سامیت رکھتے ہوں ۔

سقراط ، گرمیرے خیال ہیں دہ یہ نہیں کریں گے کہ اسے جوک دیں یا بڑا جلا کہیں ، بلکہ اس کے ساتھ اس طرح بیش آئیں گے جیسے ایک موسیقی واں اس شخص کے ساتھ بیش آئا ہم جوصر ف اتنی سی بات براہنے آب کونی نغر کا ماہر محتماہ کہ وہ ساتھ بیٹی آئا ہم جوصر ف اتنی سی بات براہنے آب کونی نغر کا ماہر محتماہ کہ وہ ساتھ بیٹی اور مدھ مرز لکال سکتا ہے۔ اگر المیسے شخص سے سابقہ بیٹی تو وہ چھکا کہ اس سے یہ نہیں کہیں گے " اب اجماق تو بائل ہوگیا ہم اور مربی آواز میں جواب دیں گے جوایک موسیقی داں کے شایان فان ہم رہ بانا ہم اور مربی آواز میں جواب دیں گے سیک انہوں اور مربی آواز میں جواب دیں گے سیک انہر منابع اس ان نغر کی امام رہ بنابع است نی نغر میں کہا ہم میں اور مربی آواز میں جواب دیں گے میں ان نغر کی تا ہم رہ بنابع است نی نغر میں کہا ہم میں اور مربی آواز میں مائی ہم اس موسی آگے نہیں بڑھا تو در حقیقت اسے فن نغر میں کہا ہم میں ان نغر کی تا ہم بیر بنابع اس موسی کے بھی فیل نہیں تم قوصر ف فن نغر کی تا ہم بیر سے واقعت ہم ونے کہ خود فن سے "

سقراط -اس طرح سفوکلیس المیدنگاری کے مرعی کے کرتب دیکہ کریا کے گاکہ یہ المیہ نہیں بلکہ محض اس کی تہدیدہ کا اور اکیومینس طبابیت کے مرعی سے یہی بات کے گا- ہے کہ نہیں ؟

فيطرس - ضرور كي كا -

سقراط - اگرشہری بیان ایڈراسٹس یا ہری کلیں ان عجیب وغرب علم علم الا بجازا ور علم الا سخباہ وغیرہ کا ذکراوروہ سب موسے موسے موسے ام جوہم نے ابحی بتائے ہیں سنیں تووہ کیا کہیں گئے ۔ بجائے اس کے کہ انحیس غفتہ انجائے اور میں اور تھاری طرح ان مقروضہ علوم کے گھڑنے والوں کوسخت سست کہیں ان کی برتر حکمت کا مقتصیٰ یہ ہے کہ وہ انحیس یا ہمیں دونوں کو ملاست کریں - وہ کہیں گے '' ایک زراصبر کرو فیڈرس اور سقراط تھیں ان لوگوں پراس قدرغ تہیں آنا جا ہے جوعلم کلام سے نا واقعت ہوئے کی وج سے خطابت کی باہیت کا تعین نہیں کرسکتے ۔ بوعلم کلام سے نا واقعت ہوئے کی وج سے خطابت کی باہیت کا تعین نہیں کرسکتے ۔ اس لیے اس کی تمہید ہی کوہل فن سکھا دیا - اب رہا اس ٹن کے ختلف آلات سے انجی طرح کام لینا یا خطابت کا فن سکھا دیا - اب رہا اس ٹن کے ختلف آلات سے انجی طرح کام لینا یا قریر ورخور پرکومر اوط اور کمل شکل میں بیش کرنا ۔ اس قیم کے علی مسائل کو دوری کو اس کے ''

قیر رس بین یه مانتا جون سقواط که وه نن خطا بت جس کی یه نوک تعلم دیتی بی اور بست بیان کیا ۔۔۔ دیتی بی اور جس کے سیان کیا ۔۔۔ اس بی مجھے تم سے اتفاق ہو کرا ہی میں یہ معلوم کرنا چا ہمتا ہوں کے حقیقی خطاب اور ترخیب کا فن کہاں اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے ؟

سقراط - وہ کمال جوایک استجھ ہوئے مقرریں ہونا چاہیے موسے کمالاً کی طرح کچے توفدا داد ہوتا ہی اور کچے فن جی اس کی نشود کا میں مدد دیتا ہی و اگرسی میں فطری طور پر قوت بیان موجودہ کا در بھراس میں علم اور شق بھی شامل ہوجائے تو وہ اعلیٰ درسے کا مقرر بن جائے کا لیکن اگراس میں ان میں سے کسی چیز کی کمی ہوتو وہ اس حد تک ناقص رہ جائے گا لیکن اگراس میں ان میں سے کسی چیز کی کمی ہوتو وہ اس حد تک ناقص رہ جائے گا۔ الستہ خطابت کے فن کی جہاں تک کہ وہ واقبی ایک فن ہر وہ راہ نہیں ہر جلیسیاس یا تقریبی ماکس کی ہر۔ فیڈرس ۔ توپیرکس کی راہ ہر؟

سقراط میرے نیال یں توہیری کلیس سبسے برامقر تھا۔

فيدرس واجعابير؟

سقراط - ہر بڑے فن کے بیے حقائی فطرت بربحث اور فورو فکر کینے کی مزوت ہوئی ہیں سفراط - ہر بڑے فن کے بیے حقائی فطرت بربحث اور بیر میرے خیال ہیں مونی ہیں ہوئی ہی اور بیر میرے خیال ہی وہ صفت ہو چو بیری کلیس نے اپنی فطری صفات کے علاوہ انیکساگورس کی صحبت میں صاصل کی تقی جس سے اس کی سشنا سائ تقی - اس طرح اعلی فلسفے کے خیالات اس ماصل کی تقی جس سے اس کی سشنا سائ تقی - اس طرح اعلی فلسفے کے خیالات اس دل ووماغ میں بس کئے نقے اور اس نے شبت اور نفی ذہن کا علم جوانیکساگورس کی بندیدہ موضوع عامل کیا نظا اور جواتیں اس کے مطلب کی تقیس اُن سے نن تقریری کام لیتانظا -

فيكرس مزرا وهاحت سيمها و-

سقراط بات بيه كه خطابت مي طب كي طرح ، ٢-

فيارس - وه كيس ؟

سقراط مینی یر توبالکل صاف بات ہی۔ طب کو سیم کی ماہیت کا تعین کرنا پڑتا ہی اور خطابت کو روح کی ماہیت کا ۔۔۔۔۔۔ اگرہم تجربی حیثت سے نہیں بلکھلی حیثیت سے جبم کو دوا اور غذا کے ڈریے صحت اور قوت بختا جا بیتے ہیں اور روح میں الفاظ کے صبح استعمال اور تربیت سے لیے بیج طربیقے سے وہ عقبہ ہما وصف پیداکرنا چاہتے ہیں جہمیں مطلوب ہی۔

فیگرس کیوتغب نہیں سفراط که تھاری بیربات سیح ہو۔ سفراط - اور کیا تھارے نیال بن ہم حقیقتِ روح کو بخوبی سجھ سکتے این جب تک پرمذ جانتے ہوں کہ روح من حیث انکل کیا ہی ؟ قیر رس ۔ بقراط اسکلیبی تو کہتا ہو کہ تو دسیم کی حقیقت بھی من حیث انکل ہی مجمی جاسکتی ہی ۔

ا بی جات کا اد -ستقراط به بان میرے دوست اور وہ بالک میچ کہتا ہمی: - کچھی ہمیں میر

بقراط کے نام کو کانی نہیں تجمنا چاہیے ملکہ خود غور کرتا چاہیے کہ آیا اس کا قول اس تصور عقیقت سے مطابقت رکھتا ہی یا نہیں ؟

فيدرس - مجے تم سے اتفاق ہم -

سقراط- تو پرآؤ اس برغور کریں کہ روح کی حقیقت یا مطلق حقیقت کے متعلق بھرا طرح کی حقیقت یا مطلق حقیقت کے متعلق بھرا ہے کہ اس کے متعلق بھرا ہے کہ اس کا معرف کا معرف کے متعلق بھرا ہے کہ اس کا معرف کے متعلق بھرا ہے کہ اس کا معرف کے متعلق بھرا کے متعلق بھرا کے متعلق کے

جس جنرکوہم سیکمنا یا سکھا نا چاہتے ہیں دہ نبیطہ کا درا یک ہی صورت رکھتی ہی یا متعدد صورتوں میں ظاہر ہوتی ہی ۔ اگر ایک ہی صورت رکھتی ہی تواس میں دوسری است یا برافر ڈوالنے اور ان سے متا شر ہونے کی کیا قوت ہی، اور اگر متعدد صورتیں

رکھتی ہی تو بیصورتیں کون کون سی ہیں ؟ کیر سیں ان سب صور توں بر ایک ایک کرکے نظر فوائنی ہوکہ ان میں تاثیرو تا شرکی وہ کونسی قوت ہی جوانھیں منصوص اور متأ کرتی ہی ؟

فیطرس مشایدایسای موسقراط -

سقراط - جوزی تحلیل سے کام نہ نے وہ اندسے کی طرح طرفی النا بھرتا ہیں۔
گرفا ہر ہی کہ ایک فن کارکوای نہیں ہوناچا ہیے کہ اسے اندسے یا ہمرے سے
تشبید دی جاسکے . فن خطابت کا ماہر جوا ہے سٹ گردکو با قاعدہ تعریرکر تاسکھا تا
ہوخاص طور پراس چیز کی حقیقت کو تفصیل سے بیان کرتا ہی جواس کی تقریروں
کی نیا طعب ہی اور دہ میرے خیال میں دواج ہی ۔

فيڈرس -يفيئا -

سقراط-اس کی ساری کوشش کا مرکز دوج ہوتی ہم اس لیے کہ اس کے انددوہ کسی بات کا یقین ہیداکر ناچا ہتا ہم -

فیڈرس ہاں

مسقراط - تدمیرظ بربی که تحریبی ماکس یاکوی اورخفس بوت می خطابت کی اتعلیم دیناجا به این کرده می خطابت کی تعلیم دیناجا به روح کی تعنیلت کوصحت کے ساتھ بیان کرے گاجس سے جمیس میں معدد مورتیں رکھتی ہی معدد م بوجائے کہ آیا وہ وا حدا ورلبیط ہی باجسم کی طرح متعدد صورتیں رکھتی ہی اسی کا نام روح کی حقیقت بڑانا ہی -

فیڈرس ، بالکل کھیک ہی ۔ سقراط ۔ بعروہ اس کے مل وانفعال کے طریقے کو جھائے گا۔

مطرارا يېروندان سام د. فياررس ما مليک مروستان سام د.

سقراط - اس کے بعددہ انتخاص اور تقریروں کی قسیں اور ان کی تصویرا بیان کرے گا، ان میں مناسب ربط و ترتیب پیداکرے گا، اپنی ترتیب کی وجوہ سجھائے گا اور یہ بتائے گا کہ کیو نکر ایک خاص قسم کی دوح ایک خاص قسم کی دلیل

سمھائے گا اور یہ بتائے گا کہ کیو نکر ایک خاص قسم کم سے بتا ٹر ہوتی ہو اور دوسری نہیں ہوتی ·

فيثرس بمن توطرا جاطريقه لكالا-

سقراط - ہاں ہی سچا اور وا صطریقہ ہی کسی موضوع براصول نن کے مطابق بحث کرنے کا خواہ تقریر ہیں ہویا تحریر ہیں لیکن آج کل کے لکھنے ولسلے جن کے اسلیمن آج کل کے لکھنے ولسلے جن کا آگے تم نے زانوے ادب تہ کیا ہی چالا کی سے دور کی منتقت کو چیپا ہے ہیں حالاً وہ اسے اہمی طرح جانتے ہیں اور جب تک وہ ہمار الکھنے پڑھنے کا طرز نداختیار کرلیں ہم یہ ہم یہ ہم یہ ہم یہ ہم یہ کہ کہ دہ اصول فن کے مطابق لکھتے ہیں -

فی گررس - ہالاطرز کیا ہی؟ سنقراط میں صحت کے ساتھ پوری تفصیلات توہیں بیان کرسکتا لیکن

جہاں تک جمھے سے ہوسکے گافن سے مطابق کھنے کے عام اصول تعین بتا دوں گا۔ جہاں تک جمھے سے ہوسکے گافن سے مطابق لکھنے کے عام اصول تعین بتا دوں گا۔ فیٹے رس ۔ بتاؤ۔

سقراط منطابت رورح کوموہ لینے کافن ہی، اس لیے جو تحص خطیب بناچا ہم آج اسے انسانی روحوں سے باہمی اختلافات سے واقعت ہونا چاہیے ۔۔۔۔ کدہ اتنے ہیں اور اس تسم کے ہیں اور المفی کی بنا پر انسان انسان ہیں فرق ہوتا ہی ابنی تحلیل کو بہاں تک بہنچانے کے بعد وہ تقریر کو مختلف قسموں بی تقیم کرے گا۔ وہ کے گا" فلاں اظام سیکھنے والے کے ذہن ہیں پہلے ان کا ایک معقول نظری تصور ہونا بھی بڑا۔ کے گا۔ سیکھنے والے کے ذہن ہیں پہلے ان کا ایک معقول نظری تصور ہونا

چاہیے اور بھراسے عملی ذید کی میں ان کا پتر برخاص کرنا چاہیے اور اسس میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ ہوٹ گوش سے ان اصول پڑمل کرے ور ندمحض البنے استا دوں کی لکیرکافقیر بن کررہ جائے گا۔ لیکن جب وہ برسمجمتا ہو کہ کون لوگ کن

دلیلوں سے قائل ہوتے ہیں اور اس شخص کوس کا مجرد تصوراس کے ذہر ن میں اور اس شخص کوس کا مجرد تصوراس کے ذہر ن میں کے " یہ کھا ہے ہے اللہ است دیکھ کر بہجان کے کہ یہ وہی ہر اور اپنے دل میں کہے" یہ اس قسم کا اس میں ہو یا اس قسم کی طبیعت رکھتا ہو جس سے لیے فلاں دلیل سے کا مراہا نا

جا ہیں تاکہ وہ فلاں بات کا قائل ہو جائے !" جب وہ بیرسب کی جانتا ہواور یہ مجی جانتا ہوکہ کب بورن جا ہی اور کب خاموش رہنا چاہیے۔اور کہاں پُرمغزاوا در دانگیزالتجا، ہیجان خیزا ٹرات اور تقریر کے دوسرے طریقوں سے جواس نے سکھے

ہیں کا م بینا چاہیے ، غرض جب وہ ان سب چیزوں کا موقع اور محل جا نتا ہوتیھی وہ اپنے فن کا کا بل استا و کہا جا سکتا ہو سکین اگراس کی تحریر یا تقریر یا تعلیم میں ان

یں سے کسی ایک بات کی بھی کی رہ جائے اور پھر بھی وہ یہ دعو اے کرے کہ بیش فن خطاست کے اصول کی یا سندی کرتا ہوں تو وہ مخف حق بحانب ہو گا جو پہ کے "مجمع تمارى بات كايقين نبين" الجما تواب خطابت كامعلم بمس يربوجه كا كم "اك فيدرس ا ورسقراط نن خطابت كى تعربيت يهى برجوتم في بيان كى يامي كوى اور تعربيت تلاش كرون ؟"

فبرارس - اس كواسى برقناعت كرنى جابيي سقراط اس ليے كهاور لوكوئ لغرلفت باوسى ننهيل سكتى مكريه صرور الحكه السيسة فن كا وجود مين لا تاكوي الم كام نهيس ـ

سقراط-بالكل شيك بى - اسى كيمين يه چاسي كداس معامل پرمريباو سے غور کرے دیجیں کہ آیا کوئ اس سے زیادہ قریب کی اور زیادہ اسان داہ نکل سكتى ہى يا نہيں -اگر كوئى سيدھا اور سہل رامستەمل جائے نواتنى طول طویل ستطلاخ اور پُریج راه کے اختیا رکرنے سے کیافائدہ ۔ زراسوچ توست یہ میں کوئ السي بات يا دا جائے جوتم نے سيسياس ياكسي اور شخص سيسي ہوا وراس سے المن کھ مردل سکے۔

فبكررس -اكرسوجينے سے كچھ فائدہ ہوتا تومین سومیّائمی مگراس وقت تو کوئ بات خیال مینہیں ہیں ۔

ستقرا ط - تومین تقس ایک بات بناؤل جوایک جانبنے والے نے کیے بڑائ تی ا فیرگریس مفرور

ستقراط مثل ہی کہ بھیڑ ہیے کی بھی ضرور ٹن لینی چاہیے۔ فیگرس - جو کھواس کی طرف سے کھاجاسکتا ہے تم کہ ڈالو۔

سقراط - وہ کے گا آس سے کوئ فائرہ نہیں کہ ہم ان باتوں پراس قدر

مقطع بن کرفورکریں باان کے بنیادی اصول معلوم کرنے کے لیے استے چرکھائیں اس بے کہ مبیسا بیں سے بہا کہ اتھا۔ جب سوال مدل اور شکی کا ہو یا ایسے افتحاص سے تعلق رکھتا ہو چرفلقنا یا عاد تا عادل یا نیک ہیں تو ہوٹ یا زخطیب کوئی سے کوئ بحث بہیں ہو جو فلقنا یا عاد تا عادل یا نیک ہیں تو ہوٹ یا زخطیب کوئی سے کوئ بحث بہیں مرت دوسروں کوقا کل کرنے کی فکر دہتی ہی ادراس کا تعلق می سے نہیں بلکر تعلی صوت دوسروں کوقا کل کرنے کی فکر دہتی ہی ادراس کا تعلق می سے نہیں بلکر قیاس سے ہی ۔ بینا تجے ایک ہوٹ بیار خطیب ساما زوراسی برصرف کر دیتا ہی ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہی کر دمین مور توں میں سیجے وا قعات کو اگر وہ فلا ف تیاس ہی اور یہ بھی کہا جاتا ہی کر دمین صور توں میں باتیں بیتی کرئی جا تہیں جوتیاں کے مطابق ہوں ۔ غرض مقر کو اپنی تقریر میں ہمیشہ تیاس کو بیش نظر رکھنا جا ہیں اور مقاب ہوں ۔ غرض مقر کو اپنی تقریر میں ہمیشہ تیاس کو بیش نظر رکھنا جا ہیں اور میں کوئیر باد کہ دیتا جا ہی سے معال افن خطاب میں ہوگہ اس اصول کو اول سے افزیک مدتظ رکھا جائے ۔

فیڈرس - واقی نظابت کے استادی بات کہتے ہی سقراط-مجھیا دہم کرہم پہلے ہی اس مسلے پر مختصری بحث کر بھی ہیں -ان حضرات کے سے یہ امرانتہا گا ہیت رکھتا ہی ۔

سقراط عاباً تم شیمیاس سے تواجی طرح واقعت ہوگے۔اس نے تیاس کی میں تو ہوت کی ہوئے ۔اس نے تیاس کی میں تو ہیں ؟ میں تو نیال جمہور رکھتے ہیں ؟

في رين سي شك يي تريين كي تر

ستقراط میرے نیال میں وہ اس معاسلے کو نہایت ہوشیاری ادرسلیقے سے کچھ اس طرح بیش کرتا ہی : - وہ یہ فرض کرتا ہم کہ ایک کمزور اور بہنا در آدی نے ایک قوی اور بزدل شخص پر حملہ کریے اس کا کوٹ یا کوئی اور چیز چیسین لی ہم اور وہ معالت میں الیا گیا ہم- اب لمیسیاس یہ کہتا ہم کہ دو نوں فریقوں کو چھوٹ بویتا چاہیے بنزدل کو ید کہنا چاہیے کہ اس پرایک سے زیادہ آدمیوں نے حملہ کیا تھا۔ دومر شے فف کویہ ٹابت
کرناچاہیے کہ وہ ددنوں اکیلے تھے اور اپنی صفائ میں یہ دہیں پیش کرنی چاہیے بھلا جوجیا
کرور آدمی اس جیے مضبوط آدمی پر کمیونکر حملہ کرسکتا تھا۔ ٹا ہر ابرکہ کستنیٹ یہ پ ند
نہیں کرے گا کہ ابنی بزدنی کا اعتراف کرے ، اس لیے وہ کوئی اور جبوٹ گھڑے گا
اور پچراس کے حراییت کواس کی تردید کہ نے کا موقع ال جائے گا۔ اس قیم کی اور ترکیبیں ہیں
جواس طریقیں سٹ ال ہیں۔ میں تھیک کہ رہا ہوں ۔ فیطور س ؟

سقراط بھی والٹرکس قدر عمیب وغریب فن ہی و میسیاس نے یاکسی اور بررگ نے نواہ وہ کسی تام یاکسی ملک سے ہوں ، اختراع کیا ہی تراہم ان حضرات سے دود وباتیں کریں ؟

فیڈرس - آخرہم ان سے کہیں گے کیا؟

سمقراط ہم انفیں یہ بتائیں گے کہ ان کے تشریف لانے سے پہلے ہم تم یہ کہ رہے تھے کہ قیاس جس کا وہ ذکر قربارہے ہیں جہور کے ذہان ہی می سمنا ہر ہونے کی بنا ہر بریدا ہوتا ہی اور ہم نے الجی یہ دعولے کیا تھا کہ جفص حق کا علم مکتا ہر وہ ہر حالت ہیں اچی طرح جان نے گا کہ کون سی چیزیں حق کے مشابہ ہمیں۔ اور اگر وہ فن خطا بت کے مشال ہوتا کو گا اور بات کہنا چا ہتا ہی قوجم شون سے سننے کو تیار ہیں ، ور نہ بھر ہم ابنی ہی دا سے مطمئن ہیں کہ جب تک کوئی تنفس البین سامعین کی مختلف طبیعتوں کا اندازہ نہ کرسکے اور اسٹیا کو قسموں میں تقیم کرے مفرد تصورات کے تحت میں نہ لاسکے وہ انسانوں کے محدود وائرے بیں بھی با کمال خطیب نہیں بن سکتا ، اور اس کمال کے حاصل کرنے کے لیے بڑی مخت کی ضرورت ہی جرا کہ نیک آدمی کو اعلی فی جرا کہ نہیں بن سکتا ، اور اس کمال کے حاصل کرنے کے لیے بڑی مخت کی ضرورت ہی جرا کہ نیک آدمی کو اعلی فی جرا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ ابنی نقریرا ور طرزیا و است

انسانوں کوخوش کرے بلکہ اس لیے کہ جہاں تک اس سے مکن ہو وہ بات ہے جوخواکو پہندہ ہواور وہ طرز کلام اختیار کرے جاس کی بارگاہ میں بقبول ہو۔ ہم سے زیا دہ داش کا گوگوں کا قول ہو کہ ایک جمعدار آدی کو اپنے جیسے بندوں کی خوشنو دی کی کوشنش نہیں کرنی چاہیے دکم سے کم اس کا مقصد اولین یہ نہ ہونا چاہیے) بلکہ اپنے باک اور برتر آقاؤں کی نوشنو دی کی - لہذا اگر واہ طویل اور پُر بیج ہوتواس برتبجب نہ کرو کیونکہ ایک برسے مقصد ہی کے لیے ہم دور تر واہ اختیار کرتے ہیں مذکہ ان چھوٹے جوٹے مقصد وں کے لیے ہم دور تر واہ اختیار کرتے ہیں مذکہ ان چھوٹے جوٹے منزل تک جائے ہیں اور دولان

فیگریس - میرے خیال بین سقراط پیرتونیا بیت ہی عمدہ بات ہی سفر طیکہ قابل عمل بھی ہو۔

سفراط بيكن ايك بلندوقابلِ قدرمقصدي ناكام رسب الحي كجدكم قابل قدر مهيں -

فيدرس - يع به -

سقراط اجباتواب بم بيحاور هيوط فن تقرير كي تعلق توكا في بمث كرهيك . فنظر س مبياتنك م

> سقراط - گراهی تحریر کی انهائ اور برای کی بحث باتی ہی -فیڈرس - ہاں

سقراط - تم جانتے ہوکہ خطابت یں تقریر ا درطرز ِ اداکا کون ساطریقِ اختیا کرناچاہیے جوخدا کولپ مندہو ؟

فیڈرس میں تونہیں جانتا کیاتم جانتے ہو ہ رید مطابق نے ک

سقراط - میں نے ایک دوایت سی بی جواگلوں سے نسوب ہی- اسبایہ

می ہویا غلط میں تو دہی جائیں ۔ نیکن اگریہ نکتہ ہمنے خودہی دریا فت کیا ہوتا تب بھی کیا تھا ہوتا تب بھی کیا تھا ہوتا تب بھی کیا تھا کہ اسے تسلیم کریں گے

فیگرس نصاراسوال جواب کا ممتاج نہیں ۔ مجھے یہ تو بتا کو وہ بات م تمکیتے ہوکہ تمنے دورمہ دور سرشن ہے

کیا ہی جو تم مجت ہوکہ تم نے دوسروں سے شی ہی۔ سقراط مصرے قدیم شرف کرالمیس میں تقبیوٹ تام ایک دیوتا تھا۔ وہ برندہ جوابیس کہلاتا ہواس کی نسبت سے قابل تعظم محصا جاتا ہے۔اس دیوتانے بهمت معملم وفن ايجا دكي غفه مثلاً ماب تنبين ، بنارسه ، بهيئت ، درافط اورياني کے کھیل ، گراس کی سبسے بڑی دریا نت سرون تہی کا استعال بھا۔ان دنوں تھاس دلوتا سارے مصر برطوست كرنا تفا اوروہ بالائى مصركے ابك عظيم الثان سرين ربتا تقاء اسے الل يونان مصرى تقبيس كيت بين اور فرد أس ديوتاكو وه مون كے نام سے پُکا سے بی ایک یا رحقیوٹ نے اس دیو تاکے پاس اکراسے اپنی ایجاد کی ہوی چیزی دکھائیں اور بی تواہٹ ظا ہرکی کہ دوسرے مصربیں کوئی آن سے فائدہ ا تھانے کی اجازت دی جائے ۔ اس نے ان سب چیزوں کو ایک ایک کرے بیان کیا اور نقامس نے ہرایک کے استعال کے متعلق سوالات کے ہوچیز لیسند آئ اس كى نفرىية كى اورجونالسند بوئ اس كى مذمت كى جو كچاتقامس في تعمّوط معتملف فنون كى تعرمين يا مرمست ميس كها است دهراسف كم اليح بهت وقت چاس اید مگریب حروف بھی کی باری آئ تو تھیوٹ نے کہاکدان سے معربوں کی عقل ودانش میں اصافہ ہوگا اور ان کا حافظ بہتر ہوجائے گا۔ یہ حافظ اورعقل دونوں نے کے لیے بہترین نسخ ہے۔ بھامس نے جواب دیا ا ای حب رت اً فریس تقیوسط یه ضروری مهین که چشفس کسی فن کا بانی یا موجد جوده برصورت یں اس کا فیصلہ کرنے کا اہل ہوکہ اس کی ایجا دات استعالی کرنے والوں کے لیے مفید ہیں یاغیر فیں۔ بینا نیج موجودہ صورت ہیں تم جوحروف ہی کے باب ہوا نفت پرری کے تقاضے سے اپنی ا دلا دکی طوت ایک ایسی صفت شوب کرتے ہو جواس میں ہوہی نہیں سکتی ۔ تھاری بیرا بیجاد سیکھنے والوں کے ذہان ہیں بھو لئے جواس میں ہوہی نہیں لیس کے دوہ اپنے وافقے سے کام ہی نہیں لیس کے دوہ فارجی نقوش پر مجروسا کرکے بیطر ہیں گے اور خود کی کھیا وہ ہیں رکھیں سے موری کے دوہ فارجی نقوش پر مجروسا کرکے بیطر ہیں گے اور خود کی کھیا وہ ہیں رکھیں سے موری خوار ہیں ہوگا ہوں کے دوہ موری کے دوہ موری کی اس کے کہ ہوں کام ہی نہیں ایک موری کے دوہ موری کے دوسروں کے کہ ہیں۔ بھا ہر ہمہ دال معلوم ہوں گے ہیں میں میں سے عموراً ہیں اس سے تھا در ہوں گے دوسروں کے نہیں۔ بھا ہر ہمہ دال معلوم ہوں گے گان میں میں میں کہ دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے این جان اوریکھیں کے کے نہیں۔ بعل ہون کے اس لیے کان میں میں میں میں کہ دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے اس لیے کان میں میں میں میں کہ نود ہوگی ، اصلیت نہیں ہوگی ''

فی رس مدواتعی سقراط مصری یاکسی اور ملک کی کہا نیاں گھڑا تو تھا ہے بائیں ہاتھ کا کھیل ہی ۔

منقراط - ڈوڈوناکے مندر میں ایک روایت بی آئی ہوکرس سے بہلے فیب
کی اوازش ہ بلوط کے درختوں سے ای تقی ۔ اسکے زیانے کے جو لے جانے لوگ
آج کل کے نوجوان فلسفیوں کی اور نہیں تھے ۔ وہ سمجھتے تھے کہ تن کا بیام "اگرشاہ بلوط
کے درخت یا بیقر کی جٹان "سے بھی سنائ دے توان کے بیے کانی ہو گرتم اس بر فور نہیں کرتے کہ بات بی ہو یا نہیں بلکہ یہ دیکھتے ہو کہ کہنے والاکون ہوا ورکہانی میں ملک کی ہی ؟ ۔

فی طرس - بن مانتا ہوں کہ تھاری ملامت بجابی اور میرے خیال بی تعلیم دایتا کی داے حروب تہی کے بارے میں تیجے ہی -

ستقراط - وہ براسادہ لوح آدی ہرگا اور تقامس یا آمون کے ارشا دات سے

بالكل بينبر عوكسى فن كي وركوات كل مين تيووس ياس شكل مين قبول كري اس خیال سے کہ فلم بند کیے ہوئے الفاظ قابن فیم یا قابل و توق ہوں کے یا یہ

مجموكدايك چيزكولكمه لينا اس كے جائے اوريا در كھنے سے سى طرح يى بہتر ہى۔ فيطرس - بانكل شيك يو -

ميكا لماست افلاطون

سقراط ميرے دل بي ب اختيار يخيال آتا ہو . فيڈرس كى تحسريمي

برستی سےمصوری کی طرح ہے اس سیے کہمصورے کا رنامے، زندگی کا انداز آور کھتے

ایر لیکن اگران سے کوئ سوال پوچیو تو بالکل گم حثم اور پی صال تھی ہوئ تقریروں کا ہِرَ بمسجعة بي كدوه فهم دا وراك ركحتى بي ليكن أكرسم كوى بات معلوم كرناجا بي بان كوى سوال بوهبي توسميشه وبى مندها لكاجواب متابح اورجيب وه ايك بارقلم بند

ہوجائیں قدا کھاکر ہرطرے کے لوگوں کے درمیان پھیٹک دیجاتی ایں جا ہے وہ الفيل شجقة بول يا مستجقة بول أنفيل يرتميز منبي بوتى كديس جواب ديل اور

مصندویں ۔اگرلوگ ان کے ساتھ بدسلوکی کریں یا انفیں بڑا معلا کہیں توان کا كوى والى وارت منهي جوانفيس بجائ اور تودوه اينى حفاظت كرمنهي كتيس.

فیٹرس ۔ یہی تمنے بالس کھیک کہا۔

سقراط برئیا الفاظ اور کلام کی ایک ا ورتسم نہیں جواس سے کہیں ہتر ہم اور کہیں زَیادہ قوت رکھتی ہم ۔۔۔۔۔ اسی فاندان کی اولا دسیکن جائزا ولادع

فیڈرس متھاری مرادکس چیزے ہے اور اس کی کیا اس ای سقراط میری مراداس معقول کلام سے بی وسکھنے والے کے دل نِقش

بوجوا بنى حفاظت آپ كرسك اوريدجا نتابه كركب بولنا جاسي اوركب خاموش رمنا جائية

مكالمات افلاطون مكالمات افلاطون مكالمات افلاطون و مكالمات المحالف و مكالمات و مكا

سقراط - ہاں بے شک میرا بہی مطلب ہی ۔ اب اگراجا زت ہوتوش تم سے
ایک سوال بوجیوں ؟ کیا ایک سمجھ دار کا ختکا راس نے کو سے کراس کی وہ تدر
کرتا ہی اور جا ہتا ہی کھیل لائے پوری بخید گی سے میں موسم گراہ ہ ایڈونس کے
باغ بس بودے گا اس امید برگہ آٹھ دن کے اندرایک نوش نا کھیت لہا ہا تا ہوا
نظرا کے گا اور اس کے دل کوس سروینے گا ؟ اگر وہ ایسا کرے گا کھی توصف تفریح
اور دل لگی کے لیے ۔ لیکن سنجیدگی کی حالت یس وہ اس نے کومنا سب زبن

اور دل ملی کے لیے۔ لیکن سنجیدگی کی حالت میں وہ اس بنے کو مناسب زبین میں اور دل ملی کے لیے۔ لیکن سنجیدگی کی حالت میں وہ اس بنے کو مناسب زبین میں یوتا ہر اور کا شتکا روں کے اصول کے مطابق اسس کی برداخت کرتا ہر اور اگرامس کا بویا ہوا بہتے اکٹے جسنے میں بروان جرارہ جائے تواس کے اطبینان کے لیے کا نی ہی ۔

ستقراط - اور کیا ہم یہ ہم اس کہ جو تحص عدل ، نبکی اور عزت کی حقیقت کو جانتا ہم وہ اپنے ہیج کے معاملے میں ایک کا تنتکا رہے کم عقل رکھتا ہم ؟ فیلے رس ہر گرمہیں م

مستقراط - تو پھروہ سنجیدگی کے ساتھ کھی اس طرف مائل نہ ہوگا کہ اپنے خیالات کو قلم دوات سے سطح آب پر لکھے اوران الفاظ کا پہم بورے جونہ تود اپنے خیالات کی ترجمانی کرسکتے ہیں اور منہ دوسروں کوی کی تعلیم جیسا کہ چاہیئے دے سکتے ہیں ۔

قيارس - نهيں يہ تو قرينِ قب سنبي \_\_\_\_رون کي كيارى

یں وہ تخم ریزی توکرے گا اور پزدھی لگائے گا لیکن محض تفریح اور دل سبتگی کے لیکن محض تفریح اور دل سبتگی کے لیے وہ ابنے فیالات کو لکھ سے گا تاکہ وہ تو دیا کوئی اور بو ٹرھا ہواس کا رفیق راہ ہوا تغیب یا دگا رکے طور برحفاظت سے رکھے کہ وہ بڑھا ہے کے عالم نسیان میں کام آئیں ۔ وہ اینے نتھے نور دن کو بڑھتے دیکھ کروشش ہوگا اور جب دو سرے لوگ دومانی دعونوں کا سطف المطلق ہوں کے تودہ اس کھیل میں اپنی زندگی گرا رہے گا۔

قی گرس - به کلیل اتناسی ملند ہر سقراط کنینا دوسرا کھیل لیت ہر لینیاس نخص کو کھیل جو سنجیدہ گفتگو کو تفریح کا فردیعہ بناتا ہر اورعدل وغیرہ کا ذکر السنجر کے بیرائے ہیں کرتاہی .

ستقراط - سے آئی فیڈرس کین اس سے کہیں بلندتر ایک منطقی کا سنجیدہ شغل ہی جو ایک ہم بندان الفاظ کا شخیدہ شغل ہی جو ایک ہم بندات طبیعت تلاش کرے اس میں علم کی مددسے ان الفاظ کا بہی ہوتا ہی اور لگائے والے کی بدد بھی میں اور لگائے والے کی مدد بھی میں الفاظ کی بیوسلے میں مشوو تم ایک میں نشوو تما یا کرلافاتی بن جاتا ہی اور جس کے پاس ہواس کوانساتی مسرت کے بیس نشوو تما یا کرلافاتی بن جاتا ہی اور جس کے پاس ہواس کوانساتی مسرت کے انہائی درجے پر بہنی دیتا ہی ۔

في الرس - ب شاك يشعن كهين زياده بلندي-

سفراط - اچما فیڈرس اب ہم مقدمات پرشفق توہرہی گئے ہیں لاؤ نتیج کے شعلی می فیصلہ کر ڈالیس ۔

فيطريس يكس نتيج كيمتعلق ؟

ستقراط - لیسیاس کے بارے بین جس برہم نے اعتراضات کیے تھے اوراس کے فن تحریرا ورخطبات اوران کی خطیبا نہ خوبیوں یا خامبول کے شعلی

ہے ہم بہاں تک بہنچ گئے ۔ میرے خیال میں اب ہمیں فن خطابت اور اس کی صلیع ہیں اب ہمیں فن خطابت اور اس کی صلیع ہی خاصی واقفیت ہوگئی ہی ۔

قيطرس - بال ميرابعي مي فيال سرليكن مين جا منا مول كم جركيواس وقت كهاكيا السي يحرد سرادو-

قيررس - بيشك مهارايبي خيال مقا-

ستقراط - دوسرے جہاں تک ان اعتراضات کا تعلق ہی جوخطیات کے پرسے یا لکھنے پر کیے گئے تھے اور جہاں تک اس بحث کا تعلق ہی کہ اعتراض کا کون سا طریقہ صح ہی اور کون سا غلط ۔۔۔۔ کیا ہماری جھی بحث سے یہ فا بہت نہیں ہوگیا ۔

فيشرس برياثابت ہوگيا؟

ستقراط - کرخواہ لیسیاس ہویا اورکوئ اگلا پھیلا مستقن خواہ کوئ ما کا اوراس طرح ایک آ دی ہویا کوئ ما کہ اوراس طرح ایک سیاسی دسانے دربر، جشف بھی قرانین کے مسودے بیش کرتا ہی اوراس طرح ایک سیاسی دسانے کا مستقت بن جاتا ہی یہ بچھ کرکہ اس کی تصنیف زیادہ قابل وثون اور واضح ہوگی مداس کا یہ نعل اس کے لیے باعیت سنت م ہی چاہے لوگ کھی کہیں - اس کے عدل اورظلم نیکی اور بدی کی حقیقت کو نہ جانما اورخاب اوروا تھے ہیں تیزنہ کرسکن یقیناً سندم ناک ہی خواہ ساری دنیااس کی تعرف اوروا تھے ہیں تیزنہ کرسکن یقیناً سندم ناک ہی خواہ ساری دنیااس کی تعرف کردی ہو۔

فيدرس - باشك -

م کا لماست ا فلاطون

معقول وی محاور مجد کو تم کوفیرس به دعاکرنی چاہیے که م می اس کی طرح موجائیں . فیڈرس - یقیناً میری یہی خواہش اور دُعا ہی -

عیدر کی ۔ بھینا میری ہی خواہ کی اور دعا ہی ۔ سقراط ۔ اجھا تواب بہ کھیل ختم ہوا اور خطابت کے سعلت کانی بحث ہو جی ہے۔ تم جاکر لیسیاس سے کہوکہ ہم جنگ کی دیویوں کے سسر حیثر یعلم اور

یہ بیام پہنی دو۔۔۔۔۔ ہوم دعیرہ کو بھوں سے تھیں تھی ہیں تواہ وہ کھے۔ میں ڈھائی گئی ہوں یا نہ ڈھائی گئی ہوں ، سولن دغیرہ کو جنوں نے سیاسی رمالوں کی شکل میں خطبے کھے ہیں اور اُنھیں قوائین کہتے ہیں۔ کہ اگران کی تصانیف عق کے

علم بربنی بی اور زبانی بحث کے معیار برجی کے مقابے بی ان کی تحریر کچر حقیقت نہیں رکھتی برکھی اور شیح تابت کی جاسکتی ہیں نووہ مذصرف سٹ عراور خطیب اور واضعانِ قوانین کہلانے کے بلکراس سے بھی زیادہ اونیے نام سے یاد کیے

> جانے کے ستی ہیں۔جان کی سنجیدہ زندگی سکے مثنا یائی شان ہو۔ فیٹررس ، تمان کے لیے کیانام تبویزکرتے ہو ؟

سقراط - علیم توین اخیس نہیں کہ سکتا اس لیے کہ بیر بہت بڑا نام ہواور فعار کے لیے مخصوص ہم سے محتبِ حکمت یا فلسفی کا سیدھا ب دھا خطا ب

سقراط اور وہ خص جوابنی تالیفات و تصنیفات کے دائرے ہے آگے نہیں بڑھ سکتا اورایک مرت سے النی میں کچھ کا طابجا منظ کرتا کچھ گھٹا تا بڑھا آار ہا ہج

بجا طور پرسٹا عربا مقرریا واضع قرانین کہا جا سکتا ہی۔ فیٹریس ۔۔۔ شک ۔

متقراط-توجاراين رفيق سع يدكه دور فیلاس مگرتها را بھی ایک دوست ہی جے بعوان بنیں جاہیے سقراط- ده كون بيح؟

فيلرس وحين السوكراليس :-استم كيابيام بيجك اوراس كاكيام

سقراط - البوكراليس الجي كم بن بوفيدر الكريش اس ك يادے يس ایک بیش گذی کی جرات کرنے کوتیا رہوں۔

فیڈرس میمیابیش کوئ کرتے ہو؟

ستقراط مير عنيال من أسايك فلا داد ذبن ملا بحس كى يرواز لبسياس كى تقريرول سےكہيں اوغى بر ادراس كى طبيت اس سےكہيں زيادہ بہرسانچ میں دھلی ہو میری الے اس کے بارے میں یہ بوکہ وہ عمر کے ساتھ ساتھ حرت انگیز ترتی کرتا جائے گا اور سب انگلے خطیب اس کے سامنے مفل کتب معلوم ہوں گے اور میں سرمجمتا ہوں کہ وہ خطابت برقناعت نہیں کرے گاملکہ اس کے اندروہ فیصنانِ المی موج دہم جو است بلند تر مدارج پر بہنچائے گا اس سلے کہ اس كى طبيعت مين فلسف كا ما ده موجود مى . يرمى أن ديونا ون كابيام جواس مكررية اي - مين به بيام السوكرالميس كوينها وُل كاجوميرامبوب واورتم وه دوسرا پسيام لىسىياس كوبهنجا ناجوتها رامجوب سيء

فیڈرس - اچھا بٹ بہنیا دوں گا اوراب چونکہ گری کم ہولگی ہواس لیے ہیں بہاں سے جل دینا جا ہیے۔

سقراط - کیا یہ بہترنہ ہوگا کہ پہلے ہم مقامی دیوتا ؤں سے ایک دعا مانگیں ؟ فیگرارس - ضرور -

فیطررس میرے یے میں مانگواس لیے کہ دوستوں میں ہرچیب مشترک

سقراط- اكانبطس -

----

مكالمات افلاطون

برم طب

(آپولودورس این ایک سائتی کے سائے وہ مکا آمدد ہرار ہا ہجواس نے ایک سائٹی کے سائٹے وہ مکا آمدد ہرار ہا ہجواس نے ایک سائٹودیس کے سنا ہے اور ایک بارگلاکن کوشنا چکا ہی۔)

انثخاص مُكالمه

سیران پاسینباس اریکسیکس سقراط الکیبیا فریس مرتون کردی الج

مقام ممكالمه

تم جو کچر دریافت کررہ ہواس کے بواب سے لیے بی بہتے سے انبی طسرت تمارہ اس بہتے سے انبی طسرت تمارہ اس بار انہاں اس بی برسوں کی بات ہی میں اس نے مگرست ، جو فلیرم میں ہی برسوں کی بات ہی میں اس کے مگرست ، جو فلیرم میں ہی اور انہوں ان تی نظر بھر بریا گئی اور انہوں ان میں میں دورسے بھا را اس بی اور میاں فلیری اسٹیر جا کہ ان میں اس اور میاں فلیری اسٹیر جا کہ ان میں اس اور میں کو دھونڈر المحقا مکم کی میں کی ساتھوں نے کہا '' ابولوڈ ورس ، بی اس وقت تھیں کو دھونڈر المحقا

كرتم سے ان تقریروں كا حال بوجيوں جرا كاتھن كے باں دات كے كھانے برسقوا له اور الكيبيا وليس وغيرو فيعث كى شان من كى تقيل فلي سے بيٹے فليك لے ايك اور تخص سے ذکر کیا اوراس نے مجے بتایا۔ اس کابیان بہت ہی مبہم تفا گراس نے تهادا حواله دياكه ان كومعلوم بيح- اب تنهت سادى مسركز شت سنت كومي جامتا بيح-

تم سے بہترا ہے دوست کے الفاظ کونقل کرنے کے بیادر کون ہوسکتا ہی مگر پہلے ير بناؤكه تم خوداس محفل مين موجو ديقي ؟" میں نے کہا" کلاکن معلوم ہوتا ہو کہ س شخص نے تم سے ذکر کیا اس کابیان

وافعى بهبت مبهم كقارتم يدهمجه كه حال كا ذكر به كاور مثي اس صحبت مي مشريك تفايُّ "ادركيا النين توليني سبها"

'' پہکیسے ہوسکتا ہی بتھیں معلوم نہیں کہ اگا تھن برسوں سے انتیفنس بر نہیں ربہتا ہی اورجب میری ملاقات سقراطسے ہوئ اور ش نے اس سے ہرقول کی سے واقفت ہدینے کالنزام کیا اسے توابی تین سال بھی نہیں ہوئے ۔ بیس ایک زمانے مِن دنيا بعرين مالا مارا بهرر الخا اور مجمة القاكه يربط الصاشفل الوكليكن دراس بن پرنجتی میں مبتلانقا اورمیری حالبت وہی تقی جوآج تھاری ہی ۔میراحیال تھا کہ اور حیات

جو کھا کروں گر فلسفے کے پھیریں نہیں بڑنا چاہیے ! " ىس اب مذاق تورىپىنے دواور يېرېتا ۇرىمىغىل كىب *بورى كىتى* "

ہادے لڑکین کے زمانے میں جب اگا کھن نے اپنے بہلے المیے پرانعاً ا حاصل کیا تھا۔ یہ اسی دن کا وا قعہ بحض ون اس سنے اوراس سے کورس سنے كامياني كى خوشى ميس قرباني كى "

" پھرتوبہت دن ہوئے تمے کہاکس نے بسقراط نے ؟" « نہیں بہیں اس شخص نے حب نے ننبکس سے کہا تھا۔ ایک ٹھنگناسا

آوی تھا، تصبر سائی طبیعینیم کا باست ندہ جہیشہ ننگے ہیر دہا کہ تاتھا۔ وہ اگاتھن کی دعق بیں میں شریک تھا، تصبر سائی طبیعینیم کا باست ندہ میں شریک تھا اور میرے فیال ہیں ان دنوں اس سے بڑھ کرکوئ سقراط کا متعقد نہ ہوگا۔ پھریش نے اس سے بیان کے بعض صدوں کے شعلی خود سقراط سے دریا ہے۔ کہا اور اس نے تصدیق کی ا

گلاکن بولا" تو بجریه داستان ایک بار اورسنا دو-ایخنس کا رسته توگویا باتیس کرنے ہی کے میے بنایا گیا ہی ؟

عرض داست بھران تقریروں کا ذکر ہوتا ریا ہوشت کے موضوع پر ہوئ تھیں۔
اسی سے جدیباکہ بیں کہ چکا ہوں۔ بی تنھاری فرایش پوری کرنے کے لیے پہلے سے
میار ہوں اور اگرتم چا ہوتو یہ تقریری بھرد ہرائ جاسکتی ہیں۔ فلسفے کے موضوع بر
گفتگو کرنے یا سننے سے مجھے بے صدخوشی ہوتی ہوتی ہوتی توظی نظرفا تدے کے بیکن جب کوئ
اور گفتگو سنتا ہوں جصوصًا تم جیسے و ولٹ مندوں اور سود اگروں کی ، توجی گھرانے
گٹتا ہی اور مجھے تم لوگوں برجوبیرے رفیق ہورچم آتا ہی کبونکہ تم سمجھے ہو ہم کوئی کام
کررہے ہیں حالانکہ تم کچھی نہیں کرتے ہو، مجھے ابک برنصیب بنص سجھ کرم کچھی پر رحم آتا
ہوگا اور شایرتم حق کہان ہولی میں اس بات کایقین ہوجی کا تھیں
میری یابت محض گمان ہولیں اشنا ہی فرق ہو۔
میری یابت محض گمان ہولیں اشنا ہی فرق ہو۔

سائقی - بین دیکھتا ہوں اپولوڈورس تھادا اب بھی وہی دنگ ہی- ہمیشہ ابنے آب کوا ور دوسروں کو بڑا کہا کرتے ہو مجھے تونقین ہے کہ تھیں سقراطے سوا ساری ونیا کی صالت قابل رحم معلوم ہوتی ہی اورسب سے زیادہ خودا بنی ستھادا دہ پرانا کا تقب بھلا اپولوڈورس" تم پر بالکل صادت آتا ہی ۔ نہ معلوم کیسے یہ نام بڑگیا۔ مگری کی برانکل صادت آتا ہی ۔ نہ معلوم کیسے یہ نام بڑگیا۔ مگری کی برانکل صادت آتا ہی کہ برانکل صادت آتا ہی ۔ نہ معلوم کیسے یہ نام بڑگیا۔ می کے کہ بستے اللہ کی کہ بستے اللہ کی کہ بستے اللہ کی کہ بستے اللہ کی کہ بستے ہو۔

الدولوط ورس جى بال اس وجهسة ميش مجنول اور فاترالعقل كمهلانا بهول كه اب كى اورابنى نسبت اليه خيالات ركهتا بهوب اس سے زيادہ شبوت اور كيا جاہي ۔
سب كى اورابنى نسبت اليه خيالات ركھتا بهوں اس سے زيادہ شبوت اور كيا جاہيے ۔
سرائمتنى باجى ان باتدال كر حمل و میش كھ درخواست كر تا دول كى ورگفتك بدول

سمائمتی اجی ان باتول کوجبوطرو مین بجرد نیواست کرتا مول که وه گفتگوسنادد. ایولوطو و رس - اچها لوسنورع عشق کی دامستان کهتا مول ــــــمگر

شا پر بہتر ہی ، بوگا کر میں مشروع سے کہ جلوں اور ارسٹوڈ میس کا بسیان لفظ بلفظ در اسانے کی کوشش کروں دو ہ کہتا ہی : -

سقراط سے رستے میں الم تعیل ہوگئ، وہ سیدھ احمام سے آر م تقا احربا أو میں بین مینے تقا اس کا جبل بہنا ایک انوکھی بات تی ۔ اس لیے میں نے بوجیا کہ آج

کہاں جارہے ہو، جو اول چیلا بنے ہوئ ہو'' سقراط نے جواب دیا آگائش کے ہاں دعوت میں ۔اس نے کل بح جن قربانی میں بلا یا تھا، یش نے کل تواس خوف سے کہ بڑی بھیٹر ہوگی آنکا رکر دیا مگر آج کا فعدہ کربیا تھا۔ میں نے یہ کھا کھ سے کہڑے ۔ اس لیے بہنے ہیں کہ جس کے ہاں جانا ہو وہ اس قدر کھا کھ کا آدمی ہو ،کہوکہارا ہے ہو اسے ساتھ میں لائے میں لائے میں ہو؟

وہ اس قدر بھا کھ کا آدی ہے ،کہوکیارا سے ہے! میرے ساتھ بن بلائے جاتے ہو؟ میں نے کہا جیساتم کہو ''

اس نے کہا تو کھرا کہ ہم اس مثل کو بدل دیں ٹینج کوگوں کی دعوت میں شریب بن بلا سے جائے ہیں اس کی جگہ ہماری میمٹل ہوگی '' شریفوں کی دعوت ہیں شریب بن بلا سے جائے ہیں '' اوراس تبدیلی کی سندخود ہو مرکے کلام میں ملتی ہوجس کے بن بلاسے جائے ہیں ۔'' اوراس تبدیلی کی سندخود ہو مرکے کلام میں ملتی ہوجس کے مداس نے کہا سے العظم ہی دیا ہم اس سے کہا سے کہا سے العظم ہی دیا ہم اس سے کہا س

اگامیمنن کومب سے بڑے سور ماکی حیثیت سے بیش کرنے کے بعدید دکھایا ہی کمینیلاس جومفن ایک کم ہمت سپاہی ہی بن بلائے اگامیمن کی دعوت یں جہاں مین منایا جا رہا ہے اور تربانیاں ہورہی ہیں، پہنچ جا تا ہے اعلیٰ ادنی کے ہاں ہیں جہاں میں این منایا جا رہا ہے اور تربانیاں ہورہی ہیں، پہنچ جا تا ہے اعلیٰ ادنی کے ہاں ہیں

بلکرادی اعلیٰ کے ہاں "

من نے کہا استراط مجے یہ در ہے کہ کہیں میری جی بی صورت نہ ہو اور ہو تر

كيسيدلاس كى طرح مس مى وه ادنى وربع كا آدى نه ثابت او بورجد : -

وانش مندول كى دعوت مين بن بلائے جا آاہى.

مگرین توبی که دون گاکه مجھے تم فے دعوت دی ہرا ورتعیں کوئی بہا نہ کرنا پڑے گا۔ سقراط نے بالکل ہومر سے ونگ ہیں جواب ویا بعجب دوا دی اکٹے ہوجاتے۔

ہوں اتوشا پران میں سے کوئ مذکوئ ماستے میں بہا ندگھڑنے یے ہماس انداز میں ہاتیں کہتے ہوسے بطلے جارہے تھے ۔مقراط کسی خبال

ہم اس انداز میں باتیں کرتے ہوے بطے جارہے تھے۔مقراط کسی خیال یہ محواد کر تھے۔مقراط کسی خیال یہ محواد کر تھے دہ گیا اوراس نے مجہ سے جواس کا انتظار کررہا تھا کہا تم آگے بڑھے جلور بیس بیش اگا تھن کے گھر مین چاتو میں اور کھا کہ مسب در وازے کھلے ہوئے ہیں اور کھرا یک عجیب مفتحک واقعہ ہوا۔

ایک نوکرنے جو باہر جارہا تھا مجھے دیکھا اور فوراً دعوت کے کمرے یں پنجادیا یہاں بہان گا و تکیے کے سہاں ہے بیٹے تھے اس لیے کہ دعوت شروع ہونے والی تی ۔ میرے داخل ہوتے ہی اگا تھن نے کہا بھٹی توب آئے ارسٹو ڈیس بالکل ٹھیک وقت برہنچ ہو کہ ہمارے سائنہ کھانے میں مشریک ہوجا قر اگرکسی ادر کام سے

و مسابہ ہوتا ہا ہے۔ ہا ایسے من معاطات یک سربایک ہوجا کو ایس میں اور ما ہم اور ما ہم اور ما ہم اور ما ہم اور ما آئے ہو تواسے ملتوی رکھوا ور ہماری صحبت میں ل جا دُریْن توکل تھیں طو معادلانا

رہا اگرتم ل جاتے توضرور دعوت دینا . مگرسقراط کوتم نے کہاں چھوڑا ؟ " میں نے تیجے موکر دیجھا توسقراط کہیں نظر نہیں کیا اور مجھے یہ بتانا بڑا کہ ابھی

ابھی وہ میرے ساتھ تھا ا دراسی کے بلائے پر ٹن کھا ناکھانے آیا تھا -اگانھن نے کہا " بہت اچھاکیا کہ تم آگئے گروہ خودکہاں ہے ؟ "

ين في كما" الجي جب ين في دروانيت مين قدم ركها وه ميرت ينهي

ييج أرباعقا كجرسجوس نبيس واكدكهان غائب بوكياك

المُ مَقْن نے ایک نوکرسے کہا" جاؤسقراط کو فیصونڈو اور انھیں یہاں بلالاؤ

ا ورتم ارسلودیس اتنی دیر ارتیسکس سے باس آ بنظو یا نوکرنے میرے احقاد حلائے اور میں ٹیک نگا کر بیٹھ کیا ، اشخیس ووسرے

نوکرنے آکر خبردی کہ ہماراد وست سقراط برابر کے مکان میں برمیاتی کے نیجے کھڑا ہم اس نی الدوری میں چار سے سے میں اس نیسی میں جور ہے ہوئی کے انتہا

اس نے کہا" وہ تو وہیں جم کررہ گئے ہیں ۔ پٹی نے آوازدی گراٹھیں جنبش تک منہوگا!" اگا تھن ہولا " بی عجیب بات ہی - جاؤتم پھر لیکارو اور برا بر پیکارتے رہو!"

میں نے کہا اسے اس کے حال پر چیوٹر دواس کی عادت ہو خواہ مخواہ جہاں جی جاہے کھٹا بروائی ہواور اسٹر خوالات میں کھی ساتا ہے میں بہتریاں میں مقرطین

جی جاہے کھڑا ہوجاتا ہوا وا اپنے خیالات میں کھوجا تاہی بیرے خیال میں وہمقولای دیرمی خودہی آجائے گاس لیے اسے چھیڑنا نہیں چاہیے ؛

بی ماہ بات کی ایک میں اسے بیری ہیں۔ اگافتان نے کہانجبراگرتھاری یہ داے ہوتیش اسے چھوٹے دیتا ہوں پھراوکروں کی

طون خاطب ہوکر اولا کھانالا کو ان کا انتظار شرکر و بھی کچہ جا ہولا کرد کھ دواس لیے کو کی تھیں حکم دینے والا انہیں ہو۔ اس تک میں نے کھی تھیں اپنی مرضی سے کام کرتے کام تح بہدنیا مگراس وقت یہ بھے لوکہ تم میزیان ہو اور ہم سب تھا سے ہمان ہیں ، تم ہماری اچی

طرح خاط کروگے توہم بھی تھاری خوب تعربیت کریں گے '' کھاٹاین دیاگیا گراب تک مغراط کاکہیں بتا ندھا کھانے کے دوران میں اگاتش سے

کئی بارسقراط کو بلوانا چاہا مگرین نے مخالفت کی مگرجب کھانا اُ دھے سے زیادہ ہو چکا ۔۔
اس لیے کہ سقراط کا دورہ حسب معمول زیادہ دیر تک نہیں رہا۔۔ دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت چلے آدہ ہیں۔ اگا تھن نے جودسترخوان کے سرے پر اکیلا بیٹھا تھا سقراطت درخواست کی کہ میرسے باس بیٹھ تاکھیں چوکراس حکیما نہ خیال سے فائدہ انظامکوں درخواست کی کہ میرسے باس بیٹھ تاکھیں چوکراس حکیما نہ خیال سے فائدہ انظامکوں جواس برساتی میں تھا دہ ہوگئو تاکی اور اس وقت بھی موج دہرکیو نکہ جمے نفین ہو

کرتھیں جس چنری تلاش تھی اسے پائے بغیرتم ہرگروائیں آنے والے منتے۔
سقاط اگائفن کی فروائیس کے مطابق اس کے باس بیط کمیں اور
اس نے کہا " کاش مکسن چھونے کے ڈریعے سے کبرے دماغ سے فالی برتن
دماغ میں منتقل ہوئئی جس طرح پائی اون کے ذریعے بجرے برتن سے فالی برتن
میں بہنچ جانا ہی ایس ہوتا تو بی تھارے ڈریب بیٹھنے کے شرف کو بہت نیمت
میری حکمت سو دہ ایک موہوم اور بے قدر جیز ہے۔ اس کی حقیقت فواب سے
میری حکمت سو دہ ایک موہوم اور بے قدر جیز ہے۔ اس کی حقیقت فواب سے
زیادہ نہیں مگر تھاری حکمت روش اور درخشاں ہی اور اس سے بڑی جی ایری ایری برا ر

اگاشن بولا سقراطئم تو مجھے بناتے ہور ایک دن تمیں اور جھیں یہ طو ہونا ہے کہ کون حکمت و دانش میں فرقیت رکھتا ہی اور ڈاپونیس اسس کا فیصلہ کہنے گا۔ مگراس وقت تو تھیں اس سے بہترکام کرنا ہی بینی کھانا کھانا ہی '' سقراط کوئ پرٹیک لگا کر بیچھ گیا اور سب سے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ اس بعد دیو تا کوں کے نام کی مشراب زمین برچپھ کی اولا پہنے بھی گایا ہوار معمولی کی اداکی گئیں۔ اب مشراب کا دور جانے کو تھا کہ پاسینیاس نے کہا" یہ تو بتا کو دوستو مشراب بینے کا وہ کون ساطر بقہ ہی جس میں ہم سے کم نقصان بہنچ ہی جہتا ہو بوکل بی تھی اس کا خمار آن ج کے بھیگت رہا ہوں ۔ مجھے اتنی بہلت ملی جا ہی کہ حواس درست کروں اور جھے تو یہ شبہہ ہی کہ تم میں سے اکثر کا بہی حال ہو کہونہ تم بھی کل اس صحبت میں مشرکی سے اس سے اس بیغور کرو کہ مشراب بینے کا سب مہر کی لی اس صحبت میں مشرکی سے اس سے اس بیغور کرو کہ مشراب بینے کا سب مہر کی لی بی کہ ، ' ارسٹوفینس نے کہا" مجھے بائل اتفاق ہر کہ ہیں زیا دہ بیٹے سے پر ہیز کرنا چاہیے کیونکیش بھی ان لوگوں میں سے ہوں جوکل تک شراب میں سرسے بیریک د وب گئے تھے !!

اکومینس کے بیٹے ارتکی کسٹے کہا گریش توایک اور آدی کی راے بھی سننا چاہتا ہوں کیا اگا تھن زیادہ بیٹے کے قابل ہی؟"

اگائفن بولا" محدی تواس کی ہمت نہیں "
اریکی میک بیٹے والو الیکی میں نواس کی ہمت نہیں "
اریکی میک سے کہا" پھر تو ارسلو دیک ٹی فیٹرس اور مجھ جلنے کیے پینے والو کی خوش نصیبی ہے کہ ہارے دھاوت شرا بیوں کی طبیعت پینے سے لیے موزوں نہیں ہورسقراط کو میں ان میں شامل نہیں کرتا کیونکہ وہ پینے اور تہ پینے دونوں بی قادر ہی اور ہما لاجو کچے بھی فیصلہ ہواسے کوئی عسفرر منہوگا) خیر ہونکہ اس صحبت میں کوئی زیادہ پینے کی طوف مائل نہیں ہی اس لیے نظامعا من کیش ہونٹی یہ خوش کرتا ہموں کہ کشریت می نوشی میری چیز ہی ۔ بیش خور جہاں تک مکن ہماس سے بیتا ہموں اور ظا ہم انگراسی کوئی اس کی راے نہیں دیتا ہے جانے کہ لیسے شفس کو جوئل کی بیستی کا اثراب تک محسوس کر رہا ہو۔

فیڈرس مربونیشی نے اس کے جواب میں کہا" میں تو کا بیٹر تھاری ہاایت پر خصوصاً اس مشورے برجوتم طبیب کی حیثیت سے دیتے بوعل کرتا ہوں اور دوسرے حضرات بی اگروائش مندی سے کام لیں توہی کریں گے ؟

غرض یہ طی ہوگیا کہ فوشی مجلس کی کا رروائ میں دہل بہیں ہوگی - البتہ حس کا جی چاہیے گا مقدر می بہت لی الے گا -

ارکیسیمیس نے کہا" اب چونکہ ہم سب اس پر شغق ہیں کہ فونشی اختیا کا چیز ہوگی کسی برجر بنہیں کیا جائے گا۔ میش دوسری تحریک ببربیش کرتا ہوں کہ بانسری بجانے والی سے جائجی آتی ہرکہا جائے کہ یہاں سے چی جائے اور اپنے ساز کا اُب ہی لطفت المطاب یا اندرجا کرعور توں کوسنائے ہے۔ او آبس میں گفتگورہ اور اجازت ہوتو ریمی عض کردوں کی کس موضوع پر اس تجویز کے منظور ہوجائے۔ منظور ہوجائے ہے۔ بعد ارتکسیکس نے سلسلة گفتگو چھڑا:۔

ین بوری برس کے میلانیب کی طرزمیں بات بوں شروع کروں گاکہ تغزیز دیرالفاظ میرے نہیں 'جوش آپ کے ساسنے کہوں گا بلکر فیارس کے ہیں وہ اکثر غضے کے ابھییں جیسے کہا کرتا 'ہی:۔

 کرے اور اس بی ابن پورا نور صوف کردے اور جو تکہ فیڈرس بائیں مرے بر بیٹھا ہی اور بی خیال اصل بی اسی کا ہی لہذا وہی بیسلسلہ بخروع کرے ہوا ہی بر سقراط نے کہا" ارتحبیب کوئ شفس تھا رہے خلاف راے نہیں دے گا۔ بھلا میں کیو نکر تھاری تجویز کی مخالفت کرسکتا ہوں حب کہ میرا پر دعوی ہی کہ کہ بن عنق وجت کے معاملات کے سواکسی چیزکو بہمتا ہی نہیں اور فالب اگا تھن اور پاسینیاس بھی مخالف نہیں ہوں گے ۔ رہا ارسٹوفنیس جے ہیں ا ڈاپوئیسس اور افرو گھا بیٹ سے کام رہت ہواں کی سبت نو اسس کا شہر ہی نہیں ہوسکتا اور جیت آدمی مجھے یہاں نظراتے ہیں ان میں سے بعش کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا ۔ بن جانت ہوں کہ بیت جوز ہم میں سے بعش حق میں جو بہاں سخریں بیٹھ ہیں کسی قدر غیر منصفا نہ معلوم ہوگی لیکن اگر آغاد بولے سے کیوا بھی تھریری ہوجائیں تو ہماری شکا بہت جاتی رہے گی۔ اپھا ہی

نہ توارسٹوؤیس کواس صحبت کی ساری گفتگویا دیمی اور مذہبے وہ سب
ہتیں یا درہیں جواس نے سنائی تھیں۔ مگر ج کچے میرے خیال میں یا در کھنے کے
قابل تھا اور جو کچر فاص فاص مقرروں نے کہا تھا وہ میں سنا تا ہوں ۔
فیٹرس نے سلسلہ کلام اس طرح سٹروع کیا "عشق ایک زبروست دیوتا ہر
جو دیوتا کوں اور انسا نوں میں اپنا نظر بہیں رکھتا خصوصاً اپنی پیرایش کے معاملے
میں سب سے ممتاز ہواس لیے کہ وہ عمریں سب دیوتا کوں سے بڑا ہر عشق کی
میں سب سے ممتاز ہواس لیے کہ وہ عمریں سب دیوتا کو سے بڑا ہر عشق کی
میں سب سے ممتاز ہر اس کے دوہ عمریں سب دیوتا کو کہ نہیں کو ایات میں
معفوظ نہیں رہے کسی شاعریا نشرنگا دسنے تی ان کا ذکر نہیں کیا۔
معفوظ نہیں رہے کسی شاعریا نشرنگا دسنے تی ان کا ذکر نہیں کیا۔
میسید نے کہا : ۔

" بہلے فسا دکا فہور ہوا در پھرائض ببیط کا جابیک کل موجودات کی حال ہر اور اس کے ماتوعش کا "

دوسرے الفاظیں فسادے بعدارض اورعش کی تکوین ہوی چار منظریں این ایک نظمی تخلیق کا فکرتے ہوئے کہتا ہی :-

"ديوتا ول كے سلطين سب سے بيلے اس في كوبناليا"

اوراكومسبلاس بحى بيسيد كالهمزيان براغض بيصفارشا بدبي جوعش كومب دلوتا وكسي سبس طرامات أي اورسب سيمقر بوق كعلاوه وه الالسي برائمن بھی ہو کیونکد ایک فوجوان سے ملیے جو بیلیس زندگی میں قدم رکھتا ہے؛ ایک باكنف عاش سے بڑھ كراور عاشت كے ليے ايك فرخير معثوق سے بھو كركما منت ہوسکتی آرجولوگ دنیا ہیں بلندو برترزندگی بسرکرنا چاہیں ان کے دل میں اس امول جهارى زندگى كارښا بوس قدرگهرااحساس عشق بهيداكرتا بوندع زيزوس كي مجست يبداكرسكتي بونه جاه ومنصب يا دولت كي نوابش مذكوى اورمحك سبع يُس كس جيز كا ذكر كرر بابول إعزت اور ذلت ك احداس كاجس كي بغير دياي كوى اچھايا براكام كرسكتى ہيں اور شافراد -ميرا دعوىٰ ہوكہ ٱكرىسى ھاشق سے كوئی حرکت شرافت کےخلاف مرزوہویا وہ مزدلی کی وجرسے والت گوا لاکرے اور اس كاستشوق به ديكه مياسئة تواسي اس مسكيس زيا وه تكليف مو كى حتى اسيخ باب یارفیق یاکسی اور شخف کے دیکھنے سے ہوتی اسی طرح اگر معنوق داست کی مات میں یا یا جائے تو وہ بھی اینے عاشق کے سامنے ہی محسوس کرتا ہی۔ اگر کوئی ابسی ترہیر ہوںکتی ہرکہ ابک رہا ست یا فوج صرف عاشفوں ا وران کے معشوقوں کیٹشش ہوئی آ تووه اسين سنبرك ببترين حاكم ثابت موست كيونكدوه برولت سع بيخ اورعزيفس میں ایک ووسرے سے متقت لے جانے کی کوشش کرتے اور حب وہ میدارج بگ

میں ہمہورہ ہمہورہ تے توقعداد میں کم ہونے کے با وجود ساری دنیا پرغالب اجاتے۔
اس لیے کہ کون عاشق ہوج کا پرخیال نہ ہو کہ چاہے اور سب انسان اسے اپنی مگر جھوڑ ہے ہوئے دیکھ لیس گراس کا معشوق نہ دیکھ پائے؟
وہ ہزار بارجان دسے گا گریکھی گوالا نزکرے گا ۔کون عاشق ہی جوابینہ معشوق کو جھوٹر کر ہماک جا جو گئر کہ کا یاج کھم میں اس کے کام نہ آئے گا ۔ ابسیے وفنت بیں توہزول سے بزدل کھی توفیق الہی سے سور ما بن جائے گا اور بڑے سے بڑے می تا ہا کہ درکامقا بلہ کرے گا عشق کی دوح کے عشق کا فیمنان اس کے رگ و بی ساجائے گا۔ وہی شجاعت کی دوح جو تقول ہو مرکے چوانعق سور ما وں کے بدن میں بھونک ہی ہوئی خطر تا عاش کے بدن میں بھونک ہی عشق فطر تا عاش کے بدن میں بھونک ہی عشق فطر تا عاش کے بدن میں بھونک ہی تی خطر تا عاش کے بدن میں بھونک و بڑا ہو۔

انساندن کے علاوہ دیوتا دُن کی نظرین اس قدر لبند و برترہ کہ دونا ہی اور و اس کی ایری یا دگار میں بلکورتوں بی بھی کہ معشوق کی خاطر جان دے دیں۔ اس کی ابری یا دگار تام یونا نیوں سے ساسنے ببلباس کی بیٹی السیس ٹس موجود ہے کیونکہ اس کے سوا کوگ اس کے شو ہر کے بہت جان دینے پر آمادہ جہیں ہوا، حالانکہ ماں باب بھی موجود تھے۔ اس کی محبت اتنی لطیعت تھی کہ جس کے مقابلے میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ ماں باپ بینے بیٹے کوئ تہم بیں بس تام کے عزیز ہیں ماور اس کا یہ کا انساندن کے علاوہ دیوتا دُن کی نظریں اس قدر بلبند و برتر ہے کہ ذیزہ ہوکود وہ شماندار کا رہا ہوا ہوا کہ اس کو اس کے عزیز ہیں ماور وادادی انساندن کے علاوہ دیوتا دُن کی نظریں اس قدر بلبند و برتر ہے کہ ذیزہ ہوکود وہ شماندار کا رہا ہوا ہوا کہ اس کی دوتا دور اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کی دوتا دور کی سے جیند کو ملتا ہوا س کو ادادی کی دوتا دور کی سے خوالے کو سے خوالے کر سے خوالے کو سے خوالے کو سے خوالے کو سے خوالے کر سے خوالے کی دونا کی بیکر دیکھ اس کی مطلوم کو اس کے خوالے کر سے خوالے کو سے خوالے کر سے خوالے کی خوالے کر سے خوالے کو خوالی میں کر سے خوالے کر

ایک ستاری نفااوراس میں بہجرأت ندیقی کو البسٹس کی طرح عثق کے لیے جان دسے دسے بلاس فکریس تھاکہ جیتا جاگنا عالم ارواح میں وافل ہوجائے۔ یسی نہیں ملکہ اسکے میں کواعفوں نے اسے اس کی بزدلی کی سنرا میں عور توں ہے۔ المققس كراديا -اس سے بالكل عند احت عقا اس سى محبت كابدا جواجليس كوليت عاشق بطرا کلس سیسے تھی (وہ اس کا عاشق عقا نہ کر معشو ت بیطرا کلس کو معشوق قرار دينا السكائنس كي فلطى بركيونكه اليليس دونوس مين زياده خوب صوت بلكرسوراو میں سب سے بڑور کرسین تھا اور جیا مومرے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ ابھی اس کی و اڑھی موجے نہیں لکی تی اور عمر ش بہت کم تقا ) اور ہر حنیدکہ داوتا عاشق کے عشن کی بہت قدر کرتے ہیں لیکن وہ مجست جومعشوت اس محیوش میں عاشق سے كرا بر اس سے زیادہ قابل قدر تھی جاتی ہى اس كے كه عاشق فيضان اللي كى بدولت ديوتا و ست ديب ترا واجليس الجي طرح جانتا تعاكيونكماس ابني ما س معلوم موجها عداكه وه موت سے زي كر كھراوك سكتا ہى اور طرى عمر كك زنده ره سكتا ہواگرے وہ ہيليركوتش كرينے سے بازرہ رتاہم سنے است دوست كا بدلالين كي ي مناكوا داكيا برنهي كدوه است بالنفى كوشش مي اداكيا بلكراس كيا كداس سے زيا وہ جراست دكھائ ينى اس كے مرف كے بعد حب ن دے دی چنانچہ دیوتا وُں نے اس کی اسسٹر سے ہی زیادہ قدر کی اور اُسے مبادک روحوں کے جزیرے میں بھیج دیا -ان وجوہ کی بنا برمیرا دعوسے ہرکھٹن دیوتا و سی سب سے قدیم برنزاور فوی ہر اور سب سے ب*ر مورن ند*ی میں نیکی اور مرف کے بعد راحت بختے والاس "

یہ یا اس سے ملی طبی فیرٹرس کی تقریر نفی اورام کے بعد کچھ اور نفریری ہوئیں جوارس کو یا و نہیں رہیں۔ دومسری تقریر عواس نے سنائی پانسینیاس

كىتى-اس نے كيا" فيارس الى سى خيال بى تقرير كاموصوع بمارے ساست بالكل فيح شكل يربين بنيس كيا كيا \_\_\_ بم سے يرمطالبنيس اونا جاسي كاس طرح اندها دهندعش كي تعربيت كريل والرصوت ايك بي عشق بوتوج كيم تم كها س شیک ہو گرو نکوشق ایک سے زیادہ این اس لیے تعین سب سے بہلے اس كاتعين كرنينا عاسب مقاكدان ميس كون المارى ثنا وصفت كالموضوع ارح ين اس كى كونوراكرناچا منا مول - سب سے يسط مين تعيس يه بتا وُن كاكد كون ا عشق تعربیت کے لائق ہی اور پیرول کھول کراس کی ابھی مرح کروں گاہواس کے شابان شان بر - بم سب جانتے ہیں کی عثق اور افروط ائت لازم وملزوم ہیں ا وراگرا فروط اسن ایک بهونی توعش نمی ایک جوتا مگرج نکه اس نام کی دو دیویاً ہیں اس کیے عشق مجی دو ہونے چام ہیں میں نے جو آپ سے کہا کہ دیویاں وو ہیں یہ بائک صبح ہی ۔ بڑی حس کی کوئ ماں نہیں ہے اسمانی افروطوائٹ کہلاتی ہی ا وریورمنیس کی بدیلی سی ، اور چیونی بینی زیس اور ڈیون کی ببیلی کو دشیاوی افروڈا کتے ہیں . وہ عشق جواس کا ساتھی ہی ہجا طور میر دنیا وی عشق کے نام سے اور د وسرا اسانی عشق کے نام سے موسوم ہے۔ تعربیٹ توسی دبوتا وُں کی کرنی جاہیے لیکن اس طرح نہیں کہ ان کی سیرت میں استیا زند کیا جائے اس سیے بین دونوں عشقوں کی سیرست کا فرق بٹانے کی کوشش کروں گا۔

"فاہر ہوکہ اعمال میں طریق عل سے لحاظ سے بہت اختلاف ہوتا ہو مثال کے طور پران چیزوں کو لے لیجے جن میں ہم اس وقت مصروف ہیں۔ بینا ،
پلانا ، گانا بجانا اور باتیں کرنا ۔۔ یہ کام بجائے خود نہ اچھے ہیں نہ بُرے بلانا ، گانا بجانا اور باتیں کرناگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھی طرح کیے جائیں بلکہ جس طرح کیے جائیں تو ایسے ہیں۔ اچھی طرح کیے جائیں تو ایسے ہیں۔ اچھی طرح کیے جائیں تو ایسے ہیں۔ اسی طرح ہوشت برتر اور قابل ساتیں تو ایسے ہیں ہرتر اور قابل ساتیں

بنين بر بلك صرف وعشق عن كامقصد ملبند وبرتر معده عنق جو ونيا وى افرودائث سے سیدا ہوا ہے ورصل ایک معمولی چیز ہی اوراس میں کوئی اسمبار نہیں پا یا جاتا۔ یه وسی مذهبه بهرجوا دنی آدمیول کومحسوس مبوتا بهر عورتوں اور مردول دونول کی طر مائل موسكنا ہر اور وح سے نہیں بلكر مبسے تعلق ركھتا ہى- احق سے احق النامما بھی اس عشق سے موضوع ہوستکتے ہیں۔ اس تو ایک غرص پوری کرنی ہواس کی فکر نہیں کہ بینوض بہترط بقے سے بوری ہواس کیے وہ بلا تغربی اچھ برے سے می کام كركزرتا برح ويوى اس كى ماك أبر وه ابنى بم نام سيرم بهت بهو فى أبر اورمرد عورت کے سیل سے بیدا ہوئی ہج اس لیے اس میں دونوں کی صفات بای جاتی بین مگراسمانی افروطی انتشاک بیشانسی مال رکھتا بوجی کی ولادت میں عورت كوكوى فل نهير، وه صرف مردت بيدا بوى مى - بيئش ، يوموت امردوں سے ہوتا ہے اور چونکہ وہ دیوی جواس کی ماں ہوئین رسیدہ ہواس کے اس كا دل نفساني خوابشات سع ياك بهرين لوكول براس عش كاشابيه منى رمال سے اُنس رکھتے ہیں جس کی فطرت عقل ونٹجا عست ہیں ہرتم ہے -ان کے تعلقات کی سیرت ہی سے ہڑخص جان لیتا ہر کہ وہ خالص حذبہ محبست رکھتے ہیں اس میلے کہ انتقبی عثق لوکوں سے نہیں ہوتا ملکہ ذی ہوش انسانو سے جن کی عقل نے حال ہی میں نشود خا بانی شروع کی ہی قریب قربیب اسی زمانے میں جب ان کی طوار هی تعلنی شروع موتی ہر اور حبب وہ اوج انول کواپنی رفاقت کے لیے نتخب کرتے ہیں توان سے پیمان وفاکو بنھاتے ہیں اورسادی عران کا سائقد میتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی ناتج برکاری سے فائدہ اٹھا کیں انسی وهوكادي ا وريے وقوت بنائيں ياايك كوھيوڑ كرودسرے كے بوريں مكم الكون كاعشق قانونًا ممنوع موناچاسى ،اس سي كدان كاستقبل غيرييني اكر-

كوئ بنيي كرسكتا جمانى ياروحاني حيثيت سيان كااسمان اجما بوكايا برا الداكثر محبست كابرترجذ بهجان بمصرص كياجلسك والبكال ثابهت موثا بهواس معاسطين پاکسنفسوں کے سیے سی قانون کی صرورت نہیں سیکن بدوضع عاشقوں کوقانوناً روكنا جاسي من المعين أزادعور تون معتن كيف سے روكت إي ماروك كى كوشش كريك بي اوك بي يوعش كوبرنام كريت بي اوربعنول في ج ان تعلقات کے جمازے الکارکیا ہے وہ ان کی برتمائی اور بدی کود کھ کرکیا ہے ورند فا مرب کدکوی چیزوشالسنگی سے اورجا ترطریقے سے کی جلسے بڑی نہیں كى جاسكتى - ہما رسے بال اور ليك ثيرين ميں عشق سيستعلق قوامين بجوعيب بييده تسم سي مين مكن اكتر تنبرول مي بالكن سيدس سا دس بي اوراساني سے سیجھ میں آجائے ہیں۔ ایس اور بیوشیا اور ان ملکول میں جرخطا مبت کے ما وتعصص محروم بي مير كوانين بالكل صاحت بي - قا نون في ان تعلقات كوجائز ركفاي واور يحوفا براكوي عى ال كوجرانبي كمتا شايداس وحست كاس خطے مے لوگ مہرت کم من بن اور عافق بدنہیں جائے کہ انھیں مقدمے میں بروى كى زهت گواداكرى بركيد - آيونيا وغيروس اور عام طور بران ملول مي جِها ل خير ايدنا في قومون كي حكومت <sub>آك</sub> به دستورسيوب مجھاجا نا ہو. ويال امردو<sup>ل</sup> كى محبت بھى فلينے اور رياضت حبمائى كى طرح برنام ہى اس ليے كه وہ استبداء كى تشمن بى عكرانول كى معلوت كا تقامنا بى كدرمايا بيرس بهوا وداس مي ما ای دوستی بام فاقت کا قوی رشته موجود نه بهو-اس کاسب سے بڑا محر مشق کر میساکی است انتفس سے متبر حکم انوں کو تجربے سے معلوم ہوا ۱۰س سیاک ارسٹوجا ملن کے عشق اور اربود میں کی وفاداری میں اتنی قوت تھی کہاں نے ان كى حكومست كا خاتم كرديا - لهذا الناتعلقات كى بدنا فى كى ومر واد ان لوكول

كى فرائى بى جىنوں كے است بدنام كيا بى ليى ماكموں كى خودغ مى اور توكوموں كى بُرْد بی - دوسری طرف ان تعلقات کی بلاتفریق تعربیت جرمیش مکون یس کی جاتی ہے اسے ان لوگوں کی کا بلی سے نسوب کرتا چاہیے جن کا بیٹیال سی یہا ہے مك مين ببت اجما اصول رائح بهر مكرجيها كمين كدر القاس كي تفصيلات زرا ميده بن آب دنكيس كرك كف عن كوتي عنن يرتزي دى مانى بواورشر فيول ا ورعالی خاندانول سے مجبت کرنا خواہ وہ دوس سے کم حسین موں خاص طور پر قابل قدر سي اس بهمي غور كيمي كرساري دنيا عاش كىكس درج مهست افراك كرى بركوى يهنين محقاك وه كوى برى بات كررا بى - اگروه كامياب موتو اس کی تعربیت ہوتی ہواگر ناکا سیاب ہوتو است الزام دیا جاتا ہے۔ اور عشق سے معاسطیس اسسے دنیا سکے وستور سے مطابق ہمت سی الیبی انوکھی حرکتوں کی اجاز يك كراكروه ذاتى فاكري كي باجاه ومضب كى فاطرى جاكين أوفلسفرانفين بهت ہی بُرا کے ۔اس کے لیے جا تنہ کو دہ گر گرا ائے ،منت ساجت کرے ، قسیس كهائية المستان يا ربريط رب اورغلامول سے بطه کرغلام بن جائے --\_\_\_\_اورکوئ صورت ہوتی تو دوست تیمن سب اسے روکتے نیکن اب ندكوى اس كا دوست اس كى حركيت بريشر ماكر است ترا مجلاكها برواد نه وخمن اس بركميندين ياخوشا مركاالزام لگاتا بهر عائش ك برفعل مين ايك ولكشي كى ادا پائ جاتی ہواورسم ورواج نے سافیمد کردیا ہوکہ سا فعال تعسن ہی اوران یں کوئ رسوای کی بات نہیں سب سے زیادہ تعجب توسی کولگ کہتے ہیں ا عاشق جيد في مي تسيس كلك توكوى مرج نهيس - ديونا اس كي ال لغرشول م در گذر کریں سے اس سیے کہ عاشق کی قسم در اس قسم ہی نہیں کہی جاسکتی۔ یہ انتہاای ا زادی ہاریے ملک کے دستور سے مطابق دیوتا وال اور انسا نوں معاشق کو

دے کھی ہج اوراس کھاظے۔ اگر کوئٹ خص بیہ کے توجی بچانب ہے کہ ایجنس میں ماشتی اور سے کھی ہج اور اس کھاظے۔ اگر کوئٹ خص بیہ کے توجی بچانب ہے کو الدین اسپنے لؤ کوں کو ماشقوں سے بات چیت کرنے سے منح کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے ایک اٹالین رکھتے ہیں جوان معاملات کی دیکھ کھال کرتا ہج، ان کے رفیق اور ہم جہم اگراس طرح کی کوئ بات دیکھ بائیں تواضیں طعنے دیتے ہیں اور ان کے بزرگ طعنہ دینے والوں کا منہ بات دیکھ بائیں تواضیں طعنے دیتے ہیں اور ان کے بزرگ طعنہ دینے والوں کا منہ بائیں کرنے دیں بیت کی سے دیں ہوں کہ کہ کہا

بات دیکھ بائیں قوانھیں طعنے دیتے ہیں اوران کے بزرک طعنہ دینے والوں کا منہ بندہ ہیں کے استرین کرتے اورانفیں براہمیں کہتے ، توسٹون جوان جیزوں برغور کرتا ہی ہی کہا کہ مہم لوگ عنی دعاشقی کونہا بہت مزموم سمجھتے ہیں لیکن جیسا کہ یں بہتے کہ رہا تھا میرے خیال میں درخقیقت ان چیزوں کے مذموم یا تحق ہونے کا سوال لیک بیجیدی میرے خیال میں درخقیقت ان چیزوں کے مذموم یا تحق ہونے کا سوال لیک بیجیدی سوال ہی جی خص انھیں سخت طریقے سے برتے اس کے لیے سخت ہیںا ورج مذموم ہی طریقے سے برتے اس کے لیے سخت ہیںا ورج مذموم ہی

طریقے سے برتے اس کے لیے ندروم ہیں۔ بری کا بہلویا بدخاط لیقرا فلتیارکرنا ندموم ہی کا بہلویا بدخاط لیقرا فلتیارکرنا ندموم ہی کا بہلویا خوش خاطر لیقرا فلتیار کرناستی ہی۔ بطرابی بدنے دہ فائدی عاشق جورت کے فیارم داس کے عشق میں ریصفت بھی تونہ بیں کہ یا بدارم داس کے عشق میں ریصفت بھی تونہ بیں کہ یا بدارم داس کے حسب جوانی کی بہارس بردہ یا حسب جوانی کی بہارس بردہ یا حسب جوانی کی بہارس بردہ یا جس جورت کے مسابقات بھی جو دہ خود ہی نایا بدارہ سے جونا پھرجیب جوانی کی بہارس بردہ یا جو استعمال میں بردہ یا جونا بیدارہ کے جونا کی بہار جس بردہ یا جونا کی بہار جس بردہ کے دہ خود ہی نایا بدارہ کے جونا بیدارہ کی بیدارہ ک

مرتا ہوگزرجانی ہوتوسب قول وا قرار دھرے رہ جائے ہیں اور اس کاعش ہوا ہوآگا ہو۔ گرحن سیرت کاعشق جان کے ساتھ ہواس بے کہ وہ ابد سیت کا ہم سا رہی۔ بھی ہمارے ملک کا دستوریہ چا ہتا ہو کہ دونوں کوخرب جانچا اور بر مکھا جاسے۔

ایک شم کے عاشق کی قدر کی جائے اور دوسری شم دالے سے برمیز کیاجائے۔ چانج وہ کسی کوشوق وآرزو کی اور کسی کو بے ہری و بے نیازی کی تعلیم دیتا ہے تاکہ عاشق سٹوق ددنول کوشکلوں اور آز مالیٹوں ہیں بر کھ کرمعلوم کر لیا جائے کہ وہ ہم قیم پ داخل ہی یا دوسری میں ۔ اسی و جہتے زود آشنا کی بری سمجی جاتی ہم کیو نکوس طرح اورسب چیزول کا معیار وقت ہم دوستی کا بھی ہمی معیار ہم جد دوسرے مال ودولت اورقوت واقتداری مجست ذموم خیال کی جائی ہی تواہ انسان الخیس کھوکر توہ اسے مغلوب ہوجائے یاان کالطعت اعظافے کے بعد ان کی کشش سے نہ جا مسکے اس لیے کہ ان ہی سے کوئ چنر بھی پا بدارہ ہیں۔ غرض رسم ورواج نے معشوق کے لیے مجست کا صرف ایک ہی طریقہ جائز اور تھن تواردیا ہی اور وہ عفت کا طریقہ ہی کی وظم مجست کا صرف ایک ہی طریقہ جائز اور تھن کی جوند مست بھی کرے وہ نہ خوش اسم جی جات ہوگی وہ ہاں معشوق کے سالے اپنی نوشی سے اور نہ اس کے لیے باعث ولت ہوگی وہ ہاں معشوق کے درموم نہیں سمجھا جا آنا ور وہ ماشق کی خدمت کا طریقہ ہی ۔

دھوکا کھائے یا نہ کھائے۔ کیونکہ جوٹھی اپنے عاشق کو دولت مندسجھ کر اسس کی
دلداری کرتا ہی اوراسے فلس پاکر مالوس ہو تا ہی اسے مہرحال ولست نعیب ہوتی ہو
اس لیے کہ اس نے سخو بی ثابت کر دیا کہ وہ گر ذیکے لیے ہرگا بک سے ہا تھر بکتے کو
تیار ہے اور پرکوی غیرت کی بات ہیں ۔ اسی اصول پر وہ تعفی جمائے عاشق کو
نیک ففس جھ کرا وراس کی صحبت ہیں فیفن بانے کی اسید ہیں اس کا ہود ہمت ہی
بہرحال ابنی نیکی کا نیموت دیتا ہی خواہ اس کی تحبیت کا موضوع بدی کا بہتا اور
نیکی سے کورا نیکے اگر اس سے غلطی بھی ہوگ تو یہ ایک سٹر بیان نفاطی ہی کیونکہ اس کے
شاہت کردیا کہ ابنی طرف سے وہ نیکی اور تہذیبی نظی کی خاطر سٹریوں کی ہرایک

شاہت کر دیا کہ اپنی طرف سے وہ نیکی اور تہذیب نفس کی خاطر سِنْفس کی ہرایاب خدمت کرسے کوموج دہراس سے زیادہ عالی ظرفی اور کیا ہوسکتی ہی ۔غرض ہرصوت میں نیکی کی خاطر دوسمرے کی حبت قبول کر نامٹرا فت اور عالی ظرفی ہی ہی وہ حبت ہی جہو آسمانی جیزی و اور خصوں اور شہروں کے بہر جو آسمانی جیزی و اور خصوں اور شہروں کے لیے بٹری نعمت ہی کہونکہ یہ عاشق و تونوں کو دور کے دل میں تہذیب نفس کا سٹوت بہرا کرتا ہی ۔ مگرا ور سرطرے کا عشق دوسمری دیوی سے بہدا ہموا ہی جو دنیا وی دیوی ہی تھاری ضامت میں فیڈرس میں عشق کی یہ مدح بیش کرتا ہوں ۔ یہ میری بہتری مقداری ضامت میں فیڈرس میں عشق کی یہ مدح بیش کرتا ہوں ۔ یہ میری بہتری

پاسنیاس ق مشناس نے سلسائ کلام اختام کو پہنچا یا داس مرض زبان میں گفتگو کرنا میں نے ادباب دانش سے سیکھا ہی ارسٹو ڈیس کہتا ہے کہاس کے بعدارسٹوفینس کی باری تی مگریا تو وہ کھا بہت کیا یا کوئ اور در بھی کہ اُسے بماہر ایجکیاں آ دہی تھیں اور اسے اپنی بادی ارتجہیں کس طبیب سے برلنی پڑی جوات ویدے کوج پرٹیک لگلئے نیم دراز تھا ۔ اس نے کہا ادیکیسیکس یا تومیری ہجکیول کو دیک دویا ان کے بند ہونے تک میرے برے تم تقریم کروی ارکیبیک نے جاب دیا "میں یمی کردن گا اور وہ می بین تھاری باری بر بولون گا اور تم میری باری پر لولنا- اسٹے میں تقریر کردن تم پہلے سانس رو کئے کی کوسٹسٹس کر و اور اگر کھیے دیر سائٹس رو کئے سے بچکیاں کمنہ ہوں قور راسا پانی نے کر غرخ دکڑوالوا در اگر اس بر می آتی رہی توکسی چیزسے تاک کو چیئر کر میں نگو جہاں دو ایک چیئر میں نگو جہاں دو ایک چیئر نگر میں سے تاک کو چیئر کر میں نگر جہاں دو ایک چیئر نگر میں کہا کہ کہا گری گرک جائے گی " ارسٹو فیلس نے کہا ایک جیئر تھادی ہوایت برطل کروں گاتم اسم النٹر کروں۔

السيكيس فرابى تقرير لول مشروع كى " ياسينياس ف ابتدا تواجيى قاصى کی تی گراخریں گڑ بڑ کردی - اب بی اس کی کی کودلاکیے نے کوشش کروں گا-میرے خیال میں وہ تفریق جواس نے عشق کی دونوں قسموں میں کی ہی بالکل پرست ہی۔ گرمیر فن مجھے یہ بی بٹا تا ہی کہ عثق کی بید دونوں میں مشر دیہ انسانی کی اس رغبت تک محدود بہیں جدو ہوئٹ پاکسی اور جیزست کھتی ہی۔ انسان کے علاوہ ، يرسب جيوانات اور نباتات بلككل موجد استدين باي جاتي بي رينتي شيرك خوداينے فن طب كے مطالع سے اخذ كيا اس سے معلوم موتا ا كا عثق كى دار كياعظمت وشان دكمتي بركاوركس قدرعالمكيرا فردهتي بركواس كي حكومت اسانول کی دنیا سے ہے کردیوتا ؤں کی دنیا تک ہیں ہوئ ہی دسب سے پہلے بش لھب كى مثال بيش كريا بدول تاكد اسيفن كاعق اداكرون -انسان كرحبم ير محبت كى يە دونون سىس موجود بىل - دە صريحاً ايك دوسرے سے مختلف ا درمتضاد ہیں اوراسس کی وجے ان کے رجانات اورخوامثات میں افتاات پایاجاتا ہے۔ صبح کی خواہش کھے اور ہوتی ہی اور مریض کی کھے اور - پاسینیاس نے اعى المحى كمها بركه اجول كى آرز ديورى كرنى جائز بهر اور مرول كى آرز ديورى كرنى ناجائز اس طرح سم کے اندیمی صحعنا صرکی خوامش پودی کرنی چاہیے مگر

مرين مناصرى نهيس كرى جاسي بلكرانسي ديانا جاسي بيى طبيب كوكرنا برا اوراسى يرطب كافن شكل بي بهم طب كى عام تعريف يول كرسكت بي ووعلم جو اس بات سے بحث كرتا بى كى مكاوا بائيں اور فيئن اورائيں يولاكين ياند کرنے کے طرایقے کیا ہیں ؟ بہترین طبیب وہ ہر جواجی اور بڑی خواہش ہیں تمیر كرسكتا بى اور برى خوابش كى حكر اجى خوابش ببيداكرسكتا بهى جوشفس به جامتا بهوكم ایک رغبت کودور کرکے دوسری مطلوب رغبت کیسے بیداکی جاسکتی ہواور مبیت کے متضا دا ورمتقا بل عناصر میں ہم امنگی بپیدا کرے انھیں ایک دوسے کا روت كيونكر بنايا جاسكتا بو، دى بأكمال معالي مجاجاتا بر- ظا بربركدسب سير زياده اختلافت ان جيزوں ميں يا يا جا آ اس جوايك ووسرے كي ضدييں-مثلا سردوگرم تلخ وشيري بخشك وتروغيره بيرس حداسكلبيب سنع جان جبيدول أي المتزاج اورا ختلاط ببيدا كريث كالربعا نتائفا طب كافن ايجاد كياسيروايت هار دوست شاعرج بهال موجود بي بيان كرتے بي بي است صحيح بحقا بول - نه صرف طب كى كل شاخول بلكر جناستك اورزراعت بس بمي مي اصول كار فرما أي ا ورجتنف زراسا بمی غور کهید است ها نشار آجائے گاکیموسیقی بی بھی ہی اضداد كالمتزاج موجود بحرشا بدمراكلايش كايبي مطلب تقالواس كالفاظ كجوبهم سے ہیں وہ کہتا ہے: - وحدت مقناد جیزوں کے اتحا دسے بیدا ہوتی ہی جلیسے اخمہ وبربطى بهم آ منگى - ظا مربوكه بركها تو بالكل فهل موكد بهم امنكى تفنا دكامًا م بويا ان عناصر يرشش برجواب تك تصادكي حالت مين بي - خالباً اس كا مرعايه تفاکسم امننی ان ادینے ماینج شروں کو یکھا ہونے سے وجود میں آتی ہے جگھی

 مخلی ہوی بات ہواس کے کہم ہم ہم گی کئی سروں کے انتحاد کا نام ہر اور اتحاد مطاقبت كوكية بن متضا دجيرون سي جيب مك وه حالت نضاد مي مور مطابقت ہوری البیں سکتی -آپ اصدادیں ہرگر ہم اسکی دہیں بریدارسکتے اس طرح وزن بسبب اور وتدكى تركيب بحران سيط انقلات تقااوراب اتحادير-يه اتحادميلى مثال مين فن صب ت سيداكيا برا ورسب مثالون مين موسيقى في اسی کی برولت مشروب میں محبت اور یک جہتی یا تی جاتی ہو۔ چنانچے موسیقی برسمی وہی عشق سے قوانین ہم اسٹی اور وزن کے اندر کا رؤما ہیں ۔ہم اسکی اوروزن كم جروتف وريب مين أسانى سے اس عشق كا جلوه نظر اسك اس من ين الجي تك دوئ كافط بنيس بهونكن حبب ال چيزون سے واقعی زندگی بس كام لينا ہوتناً ميت بنانى ياب بنائ داكون اور بحرون كوضيح طريق سے اداكرنے ميں يصِيْعلِيم كميت مين، تومشكل بيش أنتى به اور امستاد فن كي ضرورت بطرتي بويتب وه براى كهانى د برانى يراقى برى ايك طرف أسمانى عشق لعنى حيين وجيل اسمانى ديدى يولانيا كاعش عقست ببندى كى ضرورت عقست واستقلال كى تلقين ا ور دومسری طرف دنیا وی دیوی پولی بمنیا کی مجست اوراس کے برہنے میں اعتبا کی تاکید تاکه لذت مصل کی جلسے سکن عیاشی کی مدتک مدہنے یائے۔اسی طی ميلي ميرك فن مي يه نهايت الهم مسئل مركة من خص كوافي كان وق الر اس کی خوام شاست میں ضبط بیدا کیاجائے تاکہ وہ اپناسٹون بھی پولا کرسکے اور بماری سے می محفوظ رہے۔اس سے میں برنتیجہ نکالتا ہوں کہ موسیقی طب ادر نرمین واسمان کی ہرچیزیں ہمیں عشق کی ان دونوں قسموں پرنظر کھنی چاہیے ہتائے که په دونوں موجو د موتی ہیں ۔

موسى تغيرات ين كاول س آخرتك يددونون چيزي موجود اي رجيساك

ين نے کہا ہر جس دفت گرم وسرد ، نعشک و ترعناصر میں متوازن مجبت ہوتی ہر اوروه اعتدال اورسم استكى كم سائفة البس مي ملتة إب تووه انسان احيوانات نباتات سب كي يصمت اور فراغت كا باعث مويت إب اورسي مم كانقها منہیں بہنجاتے لیکن جب بے قید محبت غالب مجائے اور موسموں برافر انداز بر تو وه سخت مضراوردم لک ثابت مونی تهراس کی وجسے و مانھیل ماتی ہی اور میوانات ونباتات کوطرح طرح کے روگ لگ جائے ہیں۔ انفیس عنا صرکے عشٰ کی بے اعتدانی اور بے ترتیبی اولے پانے یا لؤ کی شکل میں ظا ہر ماہوتی ہو ا وران کا اجرام سما دی کی گردش اور موسموں کی ردو بدل کے ساتھ جا نما عسلم ہنیت کہلاتا ہے۔اس کے علاوہ مذہبی قربانیاں وغیرہ اورکہانت کاسالاکارہاً بعنى انسانول اورواية اول كالعلق اسى بمنحصر بحك نيك عشق قائم ركها جاسة اور برعثت كود وركرد يا جائد اس ليه الركوي تفص الين تام فعال اورجذ باستايل خواه وه ديدتاؤر مصمعلق بون ياس باب سع ، مروون سع يا زندون سس ہم آ ہنگ ا درمعتدل محبت کی جگہ غیرمعتدل محبت اختیار کرسے اور اس کے آگے سرتھکائے توطرح طرح کی بدرین بھیل جائے گی جنانچ کہانت کاکام یہ ہو کہ اس قىم كى محبت كا ترارك اوراصلاح كىسى مكهانت انسانون اورداوتا دُن إِن صلح كراف والى برى اوراس كعل كى بنياد اس علم يربى كم انسان كعشق و مجست میں کون سے رجانات دین داری کے ہیں اور کون سے بے دین کے۔ بهال تك توعام عشق كعظمت وقدرت كا ذكر مقاراب رما وه عاص عثق جذيكي سے والبتہ ہر اور عدل وعفت سے آراستہ رو تعا ہ انسا نوں کا ہویا دلومادل کا وه قوت كانتزانه اور بهارى مسرت اور يك جبتى كاستريثيمه بي- وسي بمي عالم بالا کے دلیرتا وُں سے اور اپنے ہم منس انسا نوں سے رشتہ الفت میں مربوط کرنا آگر مکن ہوکہ بیں بھی بعض باتیں جوشق کی مدح بیں کہی جاسکتی ہیں جھوداگیا ہولی ن حکن ہوکہ یقصور مجھ سے نادا نستہ ہوا ہوگا اوراب اسلوفنیس تم اس کمی کو بورا کردویا مدح مسرائ کا کوئی دوسرا انداز اختیار کروکیونکہ بی دیکھتا ہوں کہ تھاری

بيكيال بندموكي بين

ارسٹوفینس نے کہا" ہاں بھئی ہجگیاں توجل گمئیں گراسی وقت گئیں جب میں سنے آچھیں کا استعمال کیا۔ شایر حبم کی آسٹی کو ناک ہیں گدرکدانے اور

چھینک کی آوانسے عشق ہر اس لیے کہ چپینک آتے ہی میں اچھا ہوگیا " ارسیسیکس بولا «خبردار، دوست ارسٹوفیٹس اب تھھاری بولے کی ہاری کم

اور بھر بھی تم میری ہنسی اڑا دہے ہو اب میں مگات میں دہوں گا کہ جہاں زرا موقع سلے میں بھی تم بر میں سور دیا "

ارسٹوفینس نے بنس کرکہان تم سے کہتے ہو۔ میں اپنے الفاظ والی البتاہوں فلاکے لیے تم میری گھات بی ندر ہو مجھے ڈرہ کر جو تقریر میں کرنے والا ہوں بجائے اس کرکے آپ لوگ اس سرمخط والد ہو کرسنسس سوخل اللہ میں کا اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

اس کے کہ آپ لوگ اس سے مخطوظ ہو کر سنسیں جونظ افت کا نیتجہ ہرا ور بری آھی جیز ہر وہ خود مجی پر سنسیں کے ا

" توکہاتم سیجھے ہوکہ پنا وارکرے دوسروں کے وارسے نے جا کیے ؟ خیر اگرتم احتیاطسے کام لوا وراس کاخیال رکھوکہ تھاری لغزینوں کی گرفت کی جاگی قشاید مجھے رحم انجاسے اور میں تھیں جھوڑ دوں !

ارسٹوفینس کایہ دعویٰ تفاکد میں مجمد کا ایک اور پہلو بیش کدوں گا اور ش کی تعرفیت کا ایک نیا طرز اختیا دکروں گاج باسنیاس اور ارتحیسیس دونوں کے طرزسے الگ ہوگا ۔ اس نے کہائی نوع انسان عش کی حبی ہے قدری کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انفیس اس کی قدرت کامطلق اندازہ نہیں کیونکر گرافیس اندازہ ہوتا تو وہ اس کے لیےمٹ ندار مندراور قربان گا ہیں بنائے اور اس کے نام پر قربانیاں کرنے ۔ ایسا مہیں ہوتا حالانکہ یقینا ہونا چاہیے۔ اس سیے کہ سب دیوتا و میں وہی انسان کاسب سے بڑادوست اور ان سب مصیبتوں کا دور کرنے والا ہم

جرانسان کی راحت میں سرراہ ہی بین کوشش کروں گا کہ اس کی قدرت وقوت آپ کے سلمنے بیان کروں اور چرکچہ نئی آپ کو بتا تا ہوں آپ سادی دنیا کو بتا ئیں گے ۔اگرا جازت ہوتہ پہلے اس پر روشی طحالوں کہ انسانی فطرت کیا تھی اور اس میں کیا تغیر ہوا اس لیے کہ ابتدا ہیں انسان لیسے نہ تھے جیسے آج کل ہی

بلکہ اس سے مختلف می حیف مینسیں دونہ تھیں جیسی کہ اب ہیں بلکہ بن تھیں مردا عورت ادر ان دونوں کا جموعہ کا نام اس دوئی کے لیا ظریسے خلنے مخالے بینس عورت ادر ان دونوں کا جموعہ کی نام اس دوئی کے لیا ظریسے خلنے مخالے بینس پہلے حقیقی وجو در کھتی تھی مگر اب معدوم مہوگئی ۔ صرف اس کا نام رہ گیا ہی اور اب کالی سے طور مراستهال ہوتا ہی ۔ بھر ہے کہ ابتدائی انسان گول ہوتا تھا بینی اس کی

بیثت اور میبلووں سے ایک دائرہ بن جاتا تھا۔اس سے چار ہاتھ اور چار پا نوسٹے اور ایک سرجس میں ادھراً دھر دوبائکل یکساں جہرے ۔گول گردن میں جیلے ہو تھے، چار کان محقے، دواعضاے تناسل ادراسی مناسبت سے نفیہ اعضا- وہ

کھڑا بھی میں سکتا تھا جیسے انسان اب جیلتے ہیں جاہے آگے کی طرف جاہے ہیمیے کی طرف اور اپنے آٹھ ہا تھ بیروں پر تیزی سے الا ھک بھی سکتا تھا جیسے لوٹن کہور ٹانگیں اٹھا کر اوٹ لگتے ہیں۔ یہ اس وقت کر تا تھا جب اسے تیز دوار نا ہوؤن جنسیں جیسا کہ میں نے کہا ہی بین تھیں۔ اس لیے کہ چا ندسورج اور زمین ال کر

مین ہیں اور مرد اصل میں سورج سے بیدا ہوا ہیءورت جاندسے اور فنٹے زین سے جو چا نداورسورج سے مرکب ہی۔ یہ سب کول تھے اور اپنے ال باب کی

طرح كمه ومسنس كريت يقطع - ان كى طا قت كاكوكى تفكا ما نه تقا اوران كي حصل

اتے بڑسے ہوئے سے کہ اعفوں نے ایک ہار دیونا کوں پرحملک دیا۔ اوٹائس اور ایفیالیٹس ہی سے بن کا قصد ہوئے ایک ہار دیونا کوں پر برط سے کے ایک سے اسمان پر برط سے کے اور قربیب بھا کہ دیونا کوں پر بھی ہی ۔ اسمانی مجلس بجب شش و پہنے ہی ہی ، کیا اخیس بلاک کر طوائیں اور دو بالیاں گراکر ساری سل کو معدوم کر دیں جیسا جبنات کیا اخیس بلاک کر طوائیں اور دو با نیاں اور دہ عبادت جوائساں دیونا کی کے ساتھ کی بھی ہے کہ ہے ہیں بہند ہوجا تیں گی۔ مگر یہ بھی نامکن تھا کہ دیونا ان کی کستا نیوں کو در سے کہ اس بہند ہوجا تیں گی۔ مگر یہ بھی نامکن تھا کہ دیونا ان کی کستا نیوں کو در سے دین بین ایک تعریب کی اور ان کو کو در کو تو اور دو ہو گر دیں ہے اس سے بوائد کی سیدھا کر دیسے گی اور ان کو دو گر اس سے بوفائد کی سیدھا کر دیسے کی ۔ اس سے بوفائد کی اور تعداد بڑھ جہائے گی ۔ اس سے بوفائد ہوگا کہ ہما دیسے نام کی کا دی کا ترا مدبن جاتیں سے کے وہ کو کر سے دوٹا گوں پر جلاکریں کے اور کا کرا مدبن جاتیں جاتی کی اور تعداد بڑھ جہائے گی ۔ اس سے بوفائد ہوگا کہ ہما دیسے نام کو کا کرا مدبن جاتیں جاتی کی اور تعداد بڑھ جہائے گی ۔ اس سے بوفائد اور دہ کرا دیا کا کرا تا مدبن جاتیں ہی طرح مذالے تو شی بھران کے دو کرا گران کی کستا نی کا بہی حال رہا اور وہ کسی طرح مذالے تو شی بھران کے دو کرا گران کی کستا نے کا بہی حال رہا اور وہ کسی طرح مذالے تو شی بھران کے دو کرا گرانے کی دوں گا اور وہ ایک ٹا تگ بر بری دو کا کرا دوں گا ور وہ ایک ٹا تگ بری بری دو کا کریں گے ۔ "

یہ کراس نے ان کے دو ٹکڑے کردیے جیے سور لب کا بھی اجا رکے لیے
تراشیں یا جیسے انڈے کوبال سے کاٹ دیں اور جب وہ انھیں باری باری
سے کا طآ تھا تواس کے حکم ہے اپالوان کے چہرے اور آدمی گردن کوموڑ دیتا تھا
تاکہ انسان اپنی تقیم کو دیکھ سکے اور عاجزی کا سبق سیکھے بچرا بالو کو بیر حکم دیا گیا کہ
ان کے زخموں کو اپھا کردے اور ان کے حبم کو سٹرول بنا دے چنا پنجاس نے
ان کا چہرہ کھرموٹر دیا اور اس حکم پر جسے ہم ابنی زبان میں بہیٹ کیتے اس نے سٹنے
والی تھیلیوں کی طرح ہرطون سے کھال کو سمید اور زیج میں ایک منہ بنا کر گرو لگا دی
لہ شالی یورپ کا ایک بھل جھود ٹی ناشیاتی کی شکل کا جمتا ہی۔

(وی جے ناف کہتے ہیں) پھراس نے سینے کو کھیک کیا اوربہت سی سلومی لکائیں جيب موجي چراسے كوم واركرتا م وليكن بيدف اور نافت سكے قربيب كم يم ملولين عجوار بھى دیں تاکماس کی ابتدائی حالت کی یا دگار باتی رہے -اس تقیمے بعدانسان کے دونوں محرطے جن کا دل ایک دوسرے کی طرفت کھنچنا تھا آئیں میں ملتے اور کھے یں باہیں ڈال کرنیٹ جاتے اس آرزد میں کہ پھرسے جڑ کر ایک ہوجائیں توب تفاكه و صب بروائ اور كھوك سے مرجائيں اس سيے كم الگ الگ رہ كران كاجى كچھ بهی کرینه کونهیں جا ستاتھا ا ورحیب ایکسامکر امرجاتا اور دوسرا زندہ رہا تو وہ كرى اورجوالينى مارى اصطلاح مين كوى مرد ياعورت راسلىس يورسه مرديا عورت کا ایک مکرون تلاش کرلیتا اوراس سے پیٹار ہتا۔ وہ تنیاہ ہوئے جاتے تھے کہ ایک دن زمیں نے ان پرترس کھاکر ایک اور تدبیر سوچی اس نے ان کے اعضائے نہانی کو آگے کی طرف کردیا ورند پہلے ان کی یہ حکمہ ندھی اوراب وہ ابتاتخم عملات كى طرح زمين برنهيس فحالت تقف بلكمايك دوسرس ك اندرامس تبدی کے بعد نرسنے ما دہ کے اندر تولید کاعل تشروع کیا تاکد مروعورت کے وصل سے نیچے بیدا ہوں اورشل کلیتی رہے یا اگر ایک مرد دوسرے سے ملے توان کادل خوش دوه الام کریں اور پھرجا کراہیے اپنے کام میں لگ جا کیں۔ اس قدر قديم ، كوايك دوسرك كى خوابش جوبها رسىخىرى ، كا بايمى وسل ہماری قطرست صلی کوبحال کرتی ہی ، دو کو ملا کرایک کردیتی ہوا ورانسان کی شکست كوجور دسى اى - بهميس سع برايك حبب اكبيلا بوا ورهيشي ميكى كى طرح حرف ايك رُخ ركمتا ہو پورا انسان نہيں الكر صرف اس كامنتى ہى اور سميشہ دومسرے كى ملاش میں رمہتا ہی ۔ وہ مرد عبر ایک حصد ہیں اس مرکب جنس کا ، جیکسی زمانے س مننت کتے تھے عور آوں سے محبت کریت ہیں۔ بدکار مرد موال

ہوتے ہیں اور مہی حال برکا دعورتوں کا ہی جومردوں سے ناجائز مجست رکھتی ہیں۔ وه عودتين جوعورت كعبم كالمك حصرين مردون سي رغبت نبني ركمتس بلاعورتو سے انوں ہوتی ہیں ۔ وہ جودگا ناکہلاتی ہیں اسی قسمی ہوتی ہیں بگروہ مردج مردک جم كا أيك حصرين - مردون كم بيني عبيرت بين - كم سنى مين وه مردون كم ساتم سبت بن ا وران سعفل گر موت بن ا وروه خود المكون اور نوج انون مي سب بہتر ہدیتے ہیں اس سیے کدان یں سب سے زیادہ مردانگی ہوتی ہے اس یں شک نہیں کربیض لوگ انھیں بے شرم کہتے ہیں گرہ بات می نہیں ہو۔ ان کا بھار عمل ب مشری کی دحیرسے نہیں ہی بلکداس وحبسے کدوہ مردا ندشجاعت اور وجا ہمت ر کھتے ہیں اوران لوگوں سے جوان چنروں میں اُن سے مشابہ ہی ہٹوق سے كلے منتے إلى اور ميى لوگ إيس جو براست موكر بهار سياست دان اور مرتبر سبنتيان اوريرهي ميرك وعوسكاكا ايك ببهت بطا تبويت الرجب يربورك مرد بوجانفين توامردون سيعتن ركهتم بي اورائفين فطرى طور برينادى كرين يا بیخ پرید اکرنے سے کوئ دل سے ہیں ہوتی ۔اگرایسا کرتے ہیں تومحض قانون کی پابٹر<sup>ی</sup> کے لیے سکن وہ توش معملی ہوتے ہیں کہ تجرد کی حالت ہیں ایک دوسرے کی صحبت بین زندگی مبسرکرین - ایسی طبیعتوں میں عشع و محبت کی قدر تی صلاحیت ہوتی آخ ا وروه این سی طبیعت ریکینے والوں سے منبل گیر موسلے ہیں ۔اورجب ان مب اوگوں من سے کرتی اس دوسرے کرفے سے جو حقیقت میں خوداسی کا محطوا ہر بالتا ہے خواہ دہ امردون كاعامثق مورا دوسرى فسم كاعاشق تورونون مجست اور دوستى اورا خملاط کے حیرت کدے میں مح موکر رہ ماتے ہی اورایک دوسرے کو لیے مور کے لیے تھی نظرسے او تھل نہیں ہونے دیتے ہید دہ لوگ ہیں جو ساری عمر رامک دوسرے کی صحبت میں بسرکرتے ہیں ۔ سکن اگران سے پوتھا جائے کہتم ایک

دوسرے سے کیا جاہتے ہوتو کھے نہ بتاسکیں سے ، اس کے کہ ان کے ول میں جو منديدة رزوايك دوسرے كى بروه جهانى وصل كى خوامش بنيس معلوم بدوتى للكر کسی اورچیز کی جیے دونوں کی روح صریحا چاہتی ہی تگریتا بنہیں سکتی کہ کیا ہی بکارگا اكِ دهندلا اوريهم ساتفور ركمتى بى - فوض كروكة فيسلس اينة الات يام وسك " الترتم أيك دومرسه سك كيا جلسة الالدان كى المحن ديكه كركب وكب تم بها بيئة جوكه باكل ايك بعرجا واوردن رات ايك دومسرے كى صحبت ميں رمو : سيا الرتهاري يدخ ابش بولوش اس يرتيار بول كرتهي بيط لاكرج ودول أورتم دوجويت مع موسئة على أيك موجا فرا برحيب تك ايك وا صرفحف كى طرح جيوا ور هرسف که بعدعا لم اسفل می دو کے بجائے ایک روح کی طرح و اخل ہو ۔۔ می*ن* پر چیتا ہوں کیا تھاری دلی تنایبی ہرا ور آگریہ ماسل ہوجا ئے توتم مطنن ہوجا ج توان می سے ایک شخص بھی نہ ہوگا جواس تجویز کوسن کر دوکر دے اور یہ اعترا ب نه کرے کہ اس طرح ملنا اور گھل بل جا ما دوجانوں کی بجائے ایک جان ہوجا ناائ کی مین تمنا ہی جو مہیشے اسس کے دل مراهی ہوئ ہی اس کی وج بھی ہوک انسانی فطرست صل میں ایک عقی اہم سب ایک کل کے اجزایں اوراس کل کی طلب كوعش كمية بي جيسابن في كما أيك زماني بين بم ايك نظ تعكن ما رس اعمال کی یا داش میں نعدانے ہیں جدا کر دیا ہوس طرح کلیٹر بیونیا والوں نے اركيٹريادالوں كوديہات بس ايك د دسرے سے مداكر ديائق اوراكريم سنے دروتاؤن كاحكم مذمانا توب اندلت سيرككس اليها مد بويم يوس دولكرون مي تغییم کردیے جائیں اور مبت کاری سے نبے رُخ مجسوں کی طرح جریا دگاروں ہم بنائے جاتے ہیں آدھی ناک سیلے ہوئے کھریں اور ہمانی مالت

ان جوبی جروں کی سی موجائے جن کے ادھے ادھے کا دھے کا کاے لیے الگ كريلي جات بي - لهذا مي چاہيے كرسب لوگوں كويرميزگارى كى تلقين كريں تاکہ ہم بدی سے محفوظ رہیں اور نیکی حامل کریں میں کا مالک عشق ہی اور جوہیں اس کے توسط سے مصل ہوسکتی ہوکسی کوشش کی مخالفت نہیں کرنی <del>جائیے</del> کیونکاس کا مخالف سب دیوا کی کا قیمن ہے۔ اگرعش کے دیواسے ہماری دوستی اور صلح موتوبهیں اینے اصلی عشوق مل جائیں ۔ بر آن کل اس دنیا میں بہت کم ہوتا ہو۔ میں بہت سنجید گی سے گفتگو کرر ہا ہوں اس لیے مجھے اسپ ہو کہ ا پیچیکس صاحب اس کی سنبی مذا ٹرائیں گے اور نہ یہ جھیں گے کہ میرا امثارہ پا منیا اورا گامقن کی طرف ہو۔ یہ دونوں بھی میرے خیال میں مردانہ طبیعت رکھتے ہیں اوران لوگوں کے زمرے میں دافل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہی مگریش تو ایک عام بات کے رہا ہوں میں کا تعلق ہرطک وقوم کے مردوں اورعورتوں سے ہی۔ میراعقیده برکداگرهماری محبت بمل اموا در شخص ابنی ابتدای فطرت کی طرف رجوع كرت بوت اين ملى معشون كوباك توبمارى توم كرحقيقى داحت بيسر اجاسة -گر بہترین صورت توہی ہی گراس سے بعدا ور موجودہ حالات میں سب سے بہتر یہ ہوکہ جہاں تک ہوسکے ہم عبت کے اس نصب العین سے قریب تر بھی ماریرانی ہمیں ایک ہم مزان اور ہم سازمحثوق ال جائے ۔ اس لیے اگر ہم پران لوگوں کا شکریہ واحب ہی حضوں نے ہم براحها ن کیا ہوتوہمیں عثق کے دیوتا کا شکریہ اد اکرناچاہیے جہاراسب سے برامحن ہی ہیں اس زندگی میں ہاری الملی فطرت کی طرف لوطاتا ہی اور آبت ہے کے لیے بڑی امیدیں بندھاتا ہی۔اس کا وعدہ ہی کداگرہم پر ہیزگاری کی زندگی بسرکریں تودہ ہیں بھرہاری اصلی حالت برکے أسئة كأدبها يست زجمول كومندمل كردست كااوربيس داحت وسعادت عطاكرسيكا

یہ ارکیسیکس عشق کی مدرج جو بھے کرنی بھتی ۔ اگرچے میری تقریر تھاری تقریر بھٹے تکان ہے ہی گرمیری التی ہی ان بس سے شخص اینی اپنی باری تقریر کرے اور ہوشخص کیا دوہی آدمی تو باتی ہیں اگا بھن اور سقاطا اینی اپنی باری تقریر کرے اور ہوشخص کیا دوہی آدمی تو باقی ہیں اگا بھن اور سقاطا اینی باری تقریر ارکیسیکس نے کہا " نہیں بھبی میں تم پر حملا نہیں کرنے کا، مجھے تو تمعاری تقریر بہت ہی پہنت ہی پہنت ہی جند آئی اور اگر میں مذہبات کے سقواطا ولاگا تھن دونوں عشق و محبت کے بہت ہی بہت ہی ہا خدا تھی یہ اخدا شدید ہوتا کہ جس قدر بائیں اب تک کہی جا بگری میں اس کے بعد ان کے لیے کچے بھی کہنے کو نہ رہے گا۔ لیکن مجھے اب بھی ان سے بہت کے ام یہ کے اس بھی ان سے بہت کے ام یہ کے اس بھی ان سے بہت کے ام یہ کے اس بھی ان سے بہت کے ام یہ کے اس بھی ان سے بہت کے ام یہ کہن کے اس بھی ان سے بہت کے ام یہ کے اس بھی ان سے بہت کے ام یہ کے ام یہ کے اس بھی ان سے بہت کے ام یہ کے ام یہ کے اس بھی ان سے بہت کے ام یہ کے ام یہ کے اس بھی ان سے بہت کے ام یہ کے اس بھی ان سے بہت کے ام یہ کہت کے اس بھی ان سے بہت کے ام یہ کے اس بھی ان سے بہت کے ام یہ کے اس بھی ان سے بہت کے اس بھی ان سے بہت کے کے اس بھی ان سے بہت کے کہ اس کے کہن کے اس بھی ان سے بہت کے کہ اس کے کہنے کو نہ رہے گا و اس کے کہن کے کو کہ کہت کے کو اس کے کہن کے کہن کے کہن کے کہن کے کہن کے کہن کے کو کہ کی کے کہن کے کہنے کے کہن کی کہن کے کہنے کی کہن کی کہن کے کہن کے

ہ، سیسے میں ہم اور الکیمیسیس تم نے اپناحق ا داکر دیا سکن اگر تمھا را وہ حال ہم قا حومیرا ہی ملکرجوا گاتھن کے بولئے کے بعد میرا ہوگا تب تھیں شکل بڑتی ہے۔ جومیرا ہی ملکرجوا گاتھن کے بولئے کے بعد میرا ہوگا تب تھیں شکل بڑتی ہے۔

ا گائفن نے کہا" اب تم ایسا منتر پڑھنا چاہتے ہوکہ لوگ مجھ سے بہت ابھی تقریر کی توقع کریں اور میں اور بی اور بی گھراجا کوں "

سقراط نے جواب دیا" اگائفن اگریش بیسمجھوں کہ تم جیندر وسنوں کے سامنے گھبراجا وُکے تو گویا بیش نے یہ بات بھبلادی کچس وقت تما الطورالا ہورالا تقاتم نے کس قدر جرات وہمت سے کام لیا اورکس طرح ایکٹرول کے ساتھ

ھا ہم سے ن ور دہرات ہوہمت ہے ہم میں اور من میران میں ہوگئے !! اسٹیج براً کرنے دھوک اس زبر دست مجھ کے سامنے مکھڑے ہوگئے !! بناکھ نے ان اندین ایک میں اس کا در اس کا میں اس کا

ا کا تھن نے کہانسقواط کیا تھارے خیال بی تھیطرسے میرا سر کھر گیا ہجا ویں اتنا تھی تہیں جا نتا کہ کہ ایک جمھ دار آدمی چندا ہے مبصروں سے زیادہ مرعوب ہوتا ہے برنبت بہت ہے بے وقوفوں کے ؟"

سقراط نے جواب دیا جرگز نہیں میری شخت غلطی ہوگی اگریش یہ یااسی قسم کا کوئ اور ناسٹ ایستہ خیال اتھادی طرفت منسوب کروں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر تھیں اسیے لوگ مل جائیں حبنیں تم دانش مند سبعتے ہوتو تم عوام
کی راے کے مقابلے میں ان کی راے کی زیادہ قدر کر دیے لیکن ہم لوگ نود ہی
اُن بہت سے بے وقو نوں میں شامل میں جو تخیطر میں موجود ستے ہما لا شمار
متخب دانش مندوں میں کیونکر ہوسکتا ہی ۔ البتہ یہ مجھے بقین ہی کہ اگر تم ہم جیسے
لوگوں کے سامنے نہیں ملکر کسی سے مج کے دانش مندا دمی کے سامنے ہوتے تو تھیں

اس کے سامنے ولت الطلقے شرم آتی ، ہوند ہی بات ؟" اگانسن نے کہا ہی ال"

والیکن عام لوگوں کے سامنے تم اپنے خیال میں کوئی دلیل حرکت کردہے موست تو تعین سرم نہ آئی ؟ "یہاں فیڈرس نے قطع کلام کرکے کہا دوست اگات کم ان کے سوال کا جواب نہ دینا بہاں اخیس کوئی بات کرنے کوئی گیا خصوصاً کوئ خوبصورت کا دھی تو بھراس کا دراجی دھیان بنیں کنے کہ جو بات ہم نے طوکی کا کوئ خوبصورت کا دھی تو بھراس کا دراجی دھیان بنیں کنے کہ جو بات ہم نے طوکی کا اسے پوراکریں ۔ پول تو تھے ان کی ہاتیں دل سے لپندہیں مگراس و قت عشق کی مدح کو نہیں مجولنا چا ہیں جوان کو اور شخص کوکری ہی جو بیت تم اور وہشتی کی مدح کو نہیں مجولنا چا ہیں جوان کو اور شخص کوکری ہی جو بیت تم اور وہشتی کے دیوتا کے سامنے خواج عقیدت بیش کر یو تو پھر شوق سے باتیں کرنا ؟

اگافتن بولا "بہت نوب فیڈرس ۔ کوئی دج نہیں کہ میں اپنی باری قرامیہ شکر وں اس لیے کہ سقراطسے باتیں کرنے کے اور بہت سے موقع مل جائیں گئے۔

پہلے میں یہ بتا دوں کہ کس اٹرانیسے تقریر کروں گا ۔ پھر کو کچے کہنا ای کہوں گا ۔

"جولوگ جھ سے پہلے بولے دہ بجلے اس سے کھ عشق سے دیوتا کے اومیان بیان کرتے اور اس کی سیرت برروشی ڈوالتے فوع انسانی کو ان نعمتوں برمبالکیا ہیں مرش پہلے دیوتا کے اوصاف بیان کروں گا ، بہی ہرچیزی تعریف کا میچی طریقہ ہوا گرا آپ

ب ادبی شہمیں اور ترانه مانیں تویش عرض کروں کرسب یاک دیوتا کو میں وہ سے حسین اورسب سے اچھا ہی اول تو وہ معب سے کمین ہی ادراین کمرسی کا آپ ہی گواہ ہی کیونکه وه برمصابے سے دور رہتا ہی گو جرحا یا بہت تیزرد ہی اور اس کی تیزردی ہم می<del>ک</del> بہنوں کو بری معلوم ہوتی ہی عشق کواس سے نفرت ہی ادر اس کے پاس نہیں پیٹلکا، مكرت باب اورعش كاجولي دامن كاساكف كربه قول شخص ع كمند سم عنس بالهم نس يرداز فیڈرس نے عشق کے متعلق بہت سی باتیں کہیں جن سے مجھے اتفاق ہے مگریش بہیں مان *سکتا ک*ہوہ ایابیٹیں اور کروناس سے زیا دہ معتر ہو ینہیں میرے خیال ہیں توس<sup>ب</sup> د به تا وُں سے کم عمرا درسدا جوان ہی - دبوتا وُں کے جن کامول کا ذکر ہیسٹیراور مار میلا کے ہاں ہو، بہشر طریکہ میردو ابات صبح مان لی جائیں، واعشق دیوٹا کے کار نامینہیں بلكراصيان كى ديوى كے بي اگرعثق ديوتاان دنوں موجود ہوتا تو فدويتا ايك دوسر كوفبديا مجروح كرتے نه اوكسى قسم كے تشدوسے كام ليتے بلكرامن وامان اورلطف وكرم كا دور دوره مورّا جبيها كه آسمان براس روزست به حس روزعش كى حكومت سشروع ہوئ عِشْق کمہن می ہو اور نازک می ۔اس کی نزاکست کوبیان کینے سے ليے بدو مرجبيا شاء جا ہيے جس نے اسطے ديوى كى نزاكت كوان الفاظير بيان كيا كم " اس کے یا نونازک اورسبک ہیں،وہ زمین پر

## قدم نهیں دکھتی ملکا نسان سے سروں پر"

اس کی نزاکت کاکتنا اچھا نبوت، کہ وہ کسی سخت چیز پرنہیں بلکنزم چیز کہ چلتی ہی او ہم می اسی طرح عثق کی نزاکت کا نبوت پیش کریں۔ وہ ندوز مین بھالیا ا دانسا توں کی کھو بڑلوں برکیونکہ وہ مجی کچھالیسی کچھذیا دہ نرم نہیں ہوتیں اس کی رہ گزرانسانوں اور دیوتا وں سے دل ہیں اور ان کی روصیں جن سے زیا دہ نرم دنیا میں کو کی چیز نہیں۔ انھیں یں جلتا بھرتا ہی اور انھیں میں رہتا سہتا ہی کی ن

برولب بلااستنا اس كامسكن بهيس سرواس بيد كرجهان حتى موودال سے وہ محاكتا ہو اورجها ن زمی اموولان بس جا تا ہم اورظا ہر ہر کہ جب وہ سب سے ترم حاکم بریا تو سكور كراور طرح سع دبك كرارام سع بيط سكتا الحرقواس سع زياده نرم كياجير ہوسکتی ہی ج درحقیقت وہ سب سے کم سن اورسب سے نازک ہی اوراس کے حسم مي ليك براسيك كم الروة عف اورب لوج بوتا نوير كيونكر مكن عقاكه وه ہرچیزے لیٹ چائے اور انسان کے دل ہیں اس طرح اتا جاتا ہوکہ اسے خرجی نه مواس کی لیک اور پین کی دلیل اس کاسجیلاین ای جوسب لوگ خاص طور پیشن کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بھتراین اورعثق ایک دوسرے کی ضدایں ۔اس کے رنگ کی خشنائ اس سے طام ربدنی ہوکراس کاسکن بھولوں کی کیاری ہو۔ وہ بدرنق يا مرجهائ بريت من كي صحبت مي خواه وه حبماني بريا روها في كبي نبي ربہتا بلکہ پیولوں کے سایعے میں اورخوشبووں کی فضامیں یس بہی اس کا مطکا ناہی۔ "عشق دیوتا کے حسن کی میں کا فی تعریف کردیکا لیکن پھر بھی مہت کھے یا تی ہی اب مجھے اس کی نیکیوں کا ذکر کرنا ہواس کی سبسے بڑی شان بیہ کدنہ تو وہ خوکسی انسان یاکسی دیوتا سے بے انصافی کرتا ہو اور مذان کی بے الضافی برواشت کرتا ہو اس كوالمركوئ تكليف بنتي سر قدوه تشدو سي البيل بيني مند تشدواس كقريب آنابه اورىندوه اينے على بين تتلدوسے كام ليتا ہى سب لوگ اس كى مرفدمت نوشىسے انجام دسیتے ہیں ۱ در بہ قول ان قرانین سے جو ہا رسے شہر پرحکومت کرتے ہیں جہاں کو خوشی سے اطاعت کینے ہوں وہاں عدل کا دور دورہ ہی اور علاوہ ما دل ہونے کے عش كاديونا باعفت عبى بهواس يي كمعفت لذقول اوردوام شول بحكومت كرف كانام بو اورعش برسكومت كرف والانفس كابنده نهيس بلكراقا بهوا ورنوا مشات نفس كو فلام بناكرد كتا بى - اورجب وه ان برغالب اجاتا بى تو ييراس كى عفت كاكياكها

اليسى شجاعت، كر اس من جنگ كا داوتا بهى اس كامقا با نهيس كرسكتا - وه خود عشق یں گرفتارہ کو اس کیے کہ ایک روایت کے مطابق وہ افرو فوائٹ کی مجتب کا بندہ ہے اور وا بندے سے زیادہ توی ہوتا ہوا ورجب عش سب سے طرے بہادر برفالب الا بى توظا بىر بى كدوه خود بها درون كاسرتاج بى ساس كى ضحاعت اورعدالت اورعضت کا توسی نے وکر کیا مگراہی اس کی حکست کا ذکر یا تی ہے۔ اپنی محدود قابلیت کے مطابق مجھے اپنی سی کوشش کرنی ہو۔ اول یہ کہ وہ شاع ہر زاور یہاں ارتعیمیکس كى طرح بن مى لينے فن كى تعربيت بى مسالغه كرتا ہوں ؛ بلكر دوسرول بير سى شاعرى كا ماقة بيداكرديتا بر اوريد دي كرسكتا برجونو دستاع بدورس كاسايه برتهي أدى شاع ہوجاتا ہی خواہ پہلے اسے موسیقی کی ہوائی نہ لگی ہو۔ یہ می اس بات کی دلیل ہی كعشق باكمال مثاعرا وركل فنون لطيفه كالاهربرياس سيح كه جوجيز آدمى خود نه ركهتامهو وہ دوسروں کو کیا دے گاہوخود منجانتا موروسروں کوکیاسکھائے گا۔اس سے کون الكاركرسكتا ابح كه جا نداروس كى تولىدعشق ہى كا كام ہى ؟ يداسى كى حكمت كانتيج ابي اور اسى سے بيدا ہوتے ہي-اب صنّاعوں كوليج كيا بم بنيس جانتے كوان سي شعلة حقیقت کا نورص اسی کے حصے میں آتا ہوجس میں عشّ نے اپنی روح میونک دی ہو۔جیےعشٰ سےس م**ہ**ووہ تاریکی میں پھٹکٹا ہی۔طب اورتیراندازی اور کما نرشه سے فن ایا لونے عشق وا رز وہی کی رسہٰائ میں ایجا دیے لیں وہ کھی عشق کا جيلا برح -اسي طرح ميوزول كانغم مفيسش كاعلم فلزات ، التصني كا رجيه باني اور زیس کی حکومت انسانوں اور دیوتا کو پر، یہ سب عشق سے کرشے ہی اور دہی ان کا موجد ہی جنانچے عش ہی تے دیوتاؤں کی سلطنت قائم کی ہی۔ ظاہر ہی کہ اس مرا دحسن کی محبت ہے اس لیے کہ بدعدرتی سے محبت کو کوئی واسطرنہیں ۔ ت دیم ز مانے میں جبیا کہ میں نے سٹروع میں کہا تھا ، دیوتا وں سے بہت افسوسسناک

مرسس سرزد ہوتی تقیس اس لیے کہ ان پر اعتیاج کی حکومت می نیکن عش سے بریا ہونے سے بعد من کی مجست کی بروامت زمین وآسان کی ساری اچی چیزیں وجدیں أين أس ليه فيدرس بن عش كمتعلق يدكها بون كرده خود عبى سب سعمين اورسب سے اچھاہر اور دوسری کل چنروں ہیں جن وخوبی کا باعث ہر مجھے ایک تغر یا دآگیا که عشق وه دیوتا همی.

"جوزىين كوامن اورطوفاني شمندر كوسكون تخشتا ہے"۔

ہوا ور کوروک دیتا ہوا ور دکھ سے ماروں کو تھیک کے سلادیتا ہے" وہی لوگول کے دلول سے نفرت کو دور کرے انھیں محبت سے معمور کرتا ہی، دېي لوگون کواسي مجلسون مين هېري په جاري حجست ېې جن کرتا ېې د تر بانيون مين ، دعوٽوں میں وہ خوش خلفی کا تحفہ لا تا سے اور کیج ضلعی کو دد رکر تا اہر بہیٹہ ہمر و محبست سے بیش آتا ہے اور کھی بے دہری سے کام مہیں لیتا ، وہ نیکوں کا دوست احکیموں کے لیے باعثِ فغ دیوتاؤں سے لیے باعثِ حیرت ہی ہواس سے بہرہ ہیں اس کی آرز و رکھتے ہیں ،جواس سے بہرہ مندہیں اس کی دل سے قدر کریتے ہیں وہ لطعت ولطافت بعيش وعشرت بثوق ومحبت درعنائ ونزاكت كامرحبثه رح نيكى كا لحاظر کھنے والا، بدی سے منہ پھیرنے والا، سرقول، شعل، ہر واہش اور ہر خوف یں نا کی، فادی ، رفیق ، مردگار، انسا نوں اور دیوتاؤں کے سیسے مائین ناز، رمیر، بمبينوا ، روشن ضمير، سرا فراز ، همخف كوچاسيي كرعشق كي تقليد كريب اس كي مدح کے گیت گائے اوراس نغمۂ شیری ہیں مشریک ہوجائے میں سے وہ انسا نوں اور ديومًا وسك ولول كوموه لين سي بير مي في ثرين وه خطب و كير أو مذاق مين الرمي بنيد كي سے بیں اپنی فابلیت کے عشق کے دیوتاکی فارست یں بیش کرتا ہوں '

ارسلوط يس كها بح كرجب اكانقن في اين تقرير ختم كى توسب نتيحسين و

أفري كے نعرے بند كيے لوگوں كاخيال تقاكه اس نوجوان في اس انداز سے تقريري . جواس کے اورعشق دیوتاکے شایا ن سٹان تھا اور سقراط نے ارتجیسکیس کی طرف دیکھوکر كها"كهوى كومينس كربيط كياميرااندت بجامة تفاما ميري يدبيثين كوي صيح كلي يأبي كداكا مقن نها بت عمده تقرير كريك كا ورميرك ليد برى شكل برا حاسك كى ؟ " ارتحیمیک نے جواب دیا" بلتین گوئ کا وہ حصہ تو مجھے ضیح معلوم ہوتا ہی جو ا گاتھن کے متعلق ہولیکن دوسراحصہ کہ تھارے میے شکل پڑجائے گی پیج نہیں ہے'' مقراه نے کہا عزیزین ،جب مجھے اور جھ پرکیا موقوت ہی کہی شخص کو بھی الیا برمغزاورجام خطبه سنف ك بعد تقريركرن موتوشكل برجاسك كى يابنيس اخصوصا اخرى الفاظ كى نوش نائ كىنے مجھ يرببت الركيا -كون برجو الفيس سن كرموحيرت نہ ہوجائے گا؟ جب میں نے سوچا کہ میری قا بلیت اس کے باسٹک بھی نہیں آد اس قدر مشرم ای که اگرمکن باوتا تومین بهاگ جاتا-مجھے گورگیاس یا داگیا اور تقریر کے خاتمے ہرالیامعلوم ہواکہ اگائھن مجھے خطابت سمے علم کاگورکسی یا گورگنی مہرہ وكهار الهرمحفن اس سي كه مو مركى دوايات كمطابق بيانيرى تقرير سيقر اكرره جائے ادرمیری زبان سے ایک نفظ نے نکے نیب میری انکھیں کھلیں کہ یہ میں سنے کیا حماقت کی ہوتم لوگوں کے سائق عش کی مدح برراضی ہوگیا اور بید عویٰ کر بیھاکم میش بھی اس فن میں استا د مو ں حالا نکہ مجھے خبر تک نہیں کیس چیز کی مدح کیونکمہ کی جاتی ہر میں ابنی سا دگی سے بہی سمجھتا تھا کہ مدح سی ہونی چاہیے اور حب یہ بات مسلم ہو تو مقرر کا کام ب اتنا ہو کہ سچی باتو ب بیں سے بہترین باتیں جھانٹ کے اورا تعیس بہترین طریقے سے بیان کردے۔ اور مجھے اس پر سڑانا زعقا کہ میں مرح كى حقيقىت سى داقعت موں اور بڑى جى تقرير كروں گا . نگراب معلوم مۇرامقىير مل ایک تومشرورمونسطاتی گدگیاس کی طرف اشاده ای دومرے عجیب الخففت گدرگن کی طرف س نظر لمات بى السان تيمركابن بانا تفار يبه كم كمشت سي مرطرح كى عظمت وشا ن منوب كى جلك چاہے دوان بي بويا نروادر جوت يكى كالطافدنكياجلت -اس كى كوتى المهيت بين نبي \_ شايد السل تورزير هي كرم بهب دراشل عشق کی مدے کریں شرمکر اسامعلوم ہوکہ ہمسب اس کی مدح کردہے ہیں اسی لیے اک اوگوں نے برهفت بوخیال بس اسکتی همی عشق کی طرف منسوب کردی ۔ کہ وہ ایسا ہے ویسا ہی بیکرتا ہی وہ کرتا ہے۔ ناکہ جولوگ اس سے ناوا قعن نہیں الفیں وہ سب سے مین اورسب سے اچھا نظرائے چونکہ جواس سے ناوا تف ہیں وہ تو دھو کا کھلتے بہیں۔ اور وا تعی اب نے برا شاندارا ورموز مجن اس کی تعراحیت میں سسنا یا لیکن چونکدیں نے یہ وعدہ کرتے وقت كه مين بعى ابنى بادى براس كى مدح كرون گا، مدح كامطلب بى غلط مجما تقارات ليهميرى التجا أى كداس وعدا كويوراكرف سيمعذور ركها جاك - يروعده مين نادانسته كيائقا اور ريوريبيريس موتاتوكها محض زبان كاوعده مقاول كاوعده ن عقا - لهذا مجه تواس فرست معاف يحيد بن س طرح مدح نبي كياكرا بلك ی پوچوتو محصے ہو ی بنیں مکتی لیکن اپ عشق کے تعلق من بات سننا جاستے ہیں تویش این اندازیس تقریر کرنے کو تنیا راہوں اگرج آپ لوگوں کی برابری کا دعوے كريم مين اپني منسي نهيس اڙا وُن گا - تواب کهوميان فيارس، کيا تم يه جاست هوك میں عشق کے بارے میں بھی باتیں جن الفاظ میں اور جس طرح میرے جی میں ائیں بے تکلف بیان کردوں ؟ تم اسے لیپ تدکروگے ؟ "

ارمنودیس کا بیان ہو کہ فیڈرس اور دوسرے لوگوں نے اس سے کہاجی جم ایک سے کہاجی کا کہاجی کے ایک سے کہاجی کا کہاجی ک اکپ کے جی میں اُئے تقریم کیجیے ۔ اس پر سقواط بولا تو پھر مجھے اجازت ہو کہ اگاتین سے جندسوال اور کرلوں اور اس سے جابوں کو اپنی تقریم کی تمہیر قرار دوں '' فیڈرس نے کہا" میں اجا دت دیتا ہوں - جو بوجھا ہی بوجھاؤ متب سقواط

تے اس طرح گفتگو شروع کی: -

میبان اگافتن اس خطبی جمنے ابھی دیا ہی تصاری پرتجویز بالکل صح متی کہ میں جمنے متی دیا ہی تصاری پرتجویز بالکل صح متی کہ بہدعشق کی ماہیت ہتا کی جائے اس کے بعد اس کے کارنا مول کا ذکر کیا جائے۔ پرطریقہ شروع کرنے کامجھے بہت ہی پندآیا۔ اور چونکہ تم نے اس کی ماہیت کے پرطریقہ شروع کرنے کامیت کے بہدا تا ہو ہی

مراسی می اس قدر فصاحت و بلاغت سے تقریر کی اس کیے اجازت اوتو بی آئے بر سوال کروں کو عثق کسی چنر کا ہوتا ہی یا نہیں ؟ یہاں میں اپنے مطلب کو صاف کر دوں تواجما ہی۔ بین یہ تہیں جا ہتا کہ تم میہ جواب دو کہ عثق باپ کا یا ماں کا

مرون مور بھی اور بی ماری بیان ہوگی ۔ بین اس طرح کاجواب چا ہتا ہوں جیسے تم سے بوتا ہی ، یہ توایک مہل بات ہوگی ۔ بین اس طرح کاجواب چا ہتا ہوں جیسے تم سے بوچھاجا سے کہ ہرباب کسی کا باب ہوتا ہوئد؟ توتم بنجیسی دقت سے کہ دوگے کہاں جیلے کا یا بیٹی کا اور بیرجواب بالکل شیح ہوگا ۔''

بی مالکل صحح" اگا تقن نے کہا "اسی طرح تم مال سے تعلق کھی کہو گے ؟"

اگائفن نے افرار کیا ۔

" اچھا ایک سوال اور کرلول تاکد میرامطلب واضع بدجائے کیا ہر بھائی کے" لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی کا بھائی ہو؟ "

"بے شک "

" مینی یا توکسی پھائ کا یاکسی بہن کا " "جی ہاں"

جی ہاں" آ جھا اب میں عشق سے سعلق پوچھتا ہوں سقرا طانے کہا "عشق سی چنرکا ہوتا ہی یانہیں !'

۱ کو یا ۱ تیں . " ظا ہر ہو کہ کسی چیز ہی کا ہوتا ہو" " اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر مجھے یہ بٹا وُکہ جس چیز کاعشق ہوتا ہو اسس کی

نواہش بھی ہوتی ہر؟''۔ ''ضرور ہوتی ہر؟''۔

"اوران ان كوج جيز كاعتق اورخواس مووه اس كے پاسس موجود

موتی ہو ۔"

" غالباً نہیں ہوتی "

"قالباً کیامعنی ؟ دراسوجو توسهی که بهان قالباً کهنا چاہیے یا لاز ما ؟ میرے خیال میں توانی اس میں چیز خیال میں توانی اس جیز کی کو کا میں توانی اس میں چیز کی کمی ہم اور میں تحفیل کی کمی ہم اور میں تحفیل کو کمی نہیں قطعاً

اورلاز ماضیح ہی - تھاری کیا داسے ہی ؟ "

" مجھے تم سے اتفا ق ہی" " بہت نوب ۔۔ توکیا بڑا اَدمی بڑائ کی اورطاقت وراَ دمی طاقت کی خا

رکھتا ہور"

" نہیں یہ تواس بات کے خلاف ہی جوہم پہلے تسلیم کر بھیے ہیں"
" ٹھیک ہی اس سیے انسان میں جوصفت پہلے سے موجود ہی وہ اسس کی خاہش نہیں کرسکتا !"

"بالكل تفييك بهي "

پیمرسی اگرکوئ خص طاقت ورموتے ہوئے طاقت کی ،تیز ہوتے ہوئے تیزی کی ،تیز ہوتے ہوئے تیزی کی ہوئے اس کوجود ہے۔ یش بیرشال اس کے کہ وہ اس چیز کی خواش رکھتا ہی جواس کے پاس موجود ہیں۔ یش بیرشال اس کے دے رہا ہوں کہ ہم غلط ہمی سے محفوظ دہیں، اس لیے کہ جولوگ الن صفات کے مال ہیں ان یس اس وقت وہ صفات یقیناً موجود ہیں جواہ وہ چاہیں یا نہ

"ضروركرنا براسككا"

" تواس کی خواہش بہ ہرکہ جہنراس وقت اس کے پاس ہر وہ آبیندہ بھی باقی رہے ۔ باقی رہے میں در اس وہ ایک غیر موجد چنر کی تواہش کر تاہم جو ابھی تک اس کے باس نہیں ہو"

"بالكل درست بهي"

"غرض وه اور بشرخص جرکوئ خواسش دکھتا ہی وہی چیز جا ہتا ہی جواب تک اس کے پاس نہیں ،جوستقبل ہی موجود نہیں، وہی جواس کی بلک نہیں،اس کی صفت نہیں ،اس میں پائی نہیں جاتی ؟ "

"بالكل صحيح بير"

ب سقراط نه کها الملکم این استدلال کوایک بار در مراحاکیں ' سقراط نے کہا'' اول کیم عثق کسی چیز کا ہوتا ہم لینی اس چیز کا جوکہ انسان میں نہ ہو'' " میں سا

"جي بال"

اوروہ بات بادرہ جرتم نے اپنی تقریر میں کمی منی اگر کھول گئے ہوتو میں یاددلا دوں۔ تم نے کہا کھا کہ من کے عشق نے دیوتا دُس کی مکومت کو سبنے الا اس کیے کہ مقتل کا منتق فرموہی نہیں سکتا اس قسم کے الفاظ تم نے کہے تھے یا نہیں ؟ دیم کے تھے ؟

ا ورعزیزین اتھا راکہنا بالکل بجا تھا عِثْق صن ہی کا ہوتا ہوتی کا نہیں ہوتا۔ اگا تھن نے اس سے اتفاق کیا

« اوریه پہلے ہی مانا جاچکا ہو کے عشق اس چیز کا ہوتا ہی جوانب ان میں موجو د ندم ہو" « تھمک ہی "

" تو پیرعش می خسس موجود نهیں ہر" "بے شک نہیں ہر"

مب مات جنير كوهس مين موجود نه الوهيين كهور عني "

عیام، می بیرورد می می میورد ارد می اوست. "هرگذانهین"

'' میں نے اپرنہی بےسوچے کے دیا تھا'',اگا تھن نے جواب دیا:۔ '' تا تا بیٹ میں نے محقہ برائش کا محرب میں ملا اور اس میں

" تقریر تو تھاری بہت خوب تھتی ، اگائقن ۔ گرجھے ایک چھوٹا ساسوال پوچپنا ہج "کیائشن اورنیکی ایک نہیں ہی<sup>ہاہ</sup> ؟ "

" غرور ہیں "

" توجب عشق میرحن موجد نهیں تونیکی بی نه ابوگ <u>"</u> " در سرت میں اور سرت میں اور میں اور میں اور سرت اور سرت

" میں تھاری تردید نہیں کرسکتا ، سقراط" اگائفن نے کہا" ہو کچھتم نے کہا ا ملہ پینالیوں کا عام عقیدہ تھا کہ حن خیر اوری ایک ہی چیز کے تین بہلوہی جوچیز خوب صورت

أكروبى الجي اوربجي لجي بح-

ده تھیک ہی ہوگا ۔"

" بول كهو، بيارس الانفن اكرتم حتى كى ترويد نهيس كريسكة ورئد سقراط كى ترديد كي مشكل بح- احيا اب مين تحارى اجا زت سے ايك كمانى سنا تابول جويش فين تناياكى ربية والى ديوسينا سيسى عنى - يدعورت اس علم اوردوس علوم میں ماہر تھی اور اس نے ایک زمانے میں ،جب انتھنس والوں نے بلیگ مشروع ہونے سے پہلے قربانی کی عقی ، دس سال تک بیماری کونہیں آنے دیا۔ وه عشق ك فن مير ميرى اسماد كلى اورج كي اس ف كها ها وه بن تحار عسائ د مهراتا مور ماس سلسلے كوش اس اعترات مسي مشروع كروں گاجوا كاتقن المجي كريكا بكاس سليحكه قربيب قربيب بهي اعتراف ميس في اس وانش مندعورت ك سوال كجواب مي كيا تقا ميرك خيال بي بيرط ليقد سب سي آسان بوركا ا وربین ابن اور دیویم دونون کا باره جهان تک مجست موسکے گا دا کردگا اور کھراس سے کارناموں کا - بہلے ایس نے قریب قرمیب انھیں الفاظ میں جواگان فع محدست كيستفي اس سے كهاكمتن ايك طاقت ور ادر خوب صورت ديونا كر-اس نے مجھے قائل کردیا جس طرح ہیںنے اگامتن کو قائل کیا ہو کہمشن نہ تو خوب مور بح اورنه نیک، بر "تمهاراکیامطلب بح دیو تیماکیاعثق بداور بدصورت بره

میش نے بوجھا<sup>ن</sup> وا داکیا ہرلازمی ہو کہ جوجیزخوب صورت نہ ہو وہ برصورت ہ<sup>و</sup>؟" اس فيجواب ديا يُريقيناً" اورجودانش مندرة الوده جامل برج كيائم نبي جائة كرهكم اورجبل سي بين بن ايك تيسري جيزهي او"" مره كيا جيز الأصح قياس وه

علم تواس وجهس نهيس بركدان ان اس كى كوى دلىل قهيس بي كرسكتا ركيو وكعالماكم بے دلیل کیونکر ہوسکتا ہی اور اسے جہل کھی نہیں کہ سکتے لاس لیے کہ جہل حقیقت کو تہنیں یا سکتا)

"ليكن وه كوكالسي چيز صرور اي جهل اورعلم كي بين بين اي السانية توباكل عليك بي " تب توتھیں ان پراصرار نہیں کرنا چاہیے کرچیز خوب صورت نہ ہووہ لازی طور پیر برصورت بريابونيك منهدوه لازمي طوريربد بكر اشل بن وه ان كمين بين بي " "خيرمگركمس كميد بات توسب ماست بين كه ده ايك عظيم الشان ديوتا بي ايكون ده لوك جواس جائة بين. يا وه جونهين جائية "سب لوك" أجمايه بتاؤسقراط" اس في مسكراكركها وكي اوه لوك مجمعت كوايك عظيم الشان ديونا مان بي جرمرك سے اس کے دیوتا ہونے ہی سے الکارکرتے ہیں با" ایسے کون ہیں "مم ادر میں وو تو يهى موسكة ""بركيس "بالكل صاف باست بى خود تم تسليم كروسك كه ديوتا خوب صورت اورنوش نصيب ہوتے ہيں - ظاہر ہوتھيں برماننا بليے گا-تھاري جال ہوكر بهكرسكو كم كوتى اليها بنين ہى ؟" "برگز بنين كم سكتے" " ادر نوش نفسيب سيے لتحارى مُراو ہو وہ لوگ جن کے ہاں انگی اور خوسش نما بیزیں ہوں ؟" بی ہاں" "اور تم مان سَجِكَ ہوكہ عشق بين لعفن جيزوں كى كمي ہي اور وہ الفيل اچى اور توسنس نما جيزوں كى خواہن ركھنا ہر جن كى اس ميں كمى برى " الله مان حبكا بون" محرَّجو البيمي اور فوسِسْ نما بجيزول ــــــ بيره يو ده ديوتاكيو يحربومكا يى

"کھی نہیں ہوسکنا "" تو دیکھونہ تم خودہی عشق کے دیونا ہونے سے انکار

كررس المراس المر

میں نے بوچھا" قر کھڑش کیا ہی ؟ فانی انسان ؟ "نہیں " پھرکیا ہی " جیسا بٹ نے بہلی مثال میں کہا نہ وہ قانی ہی اور تہ لافائی بلکہ ان کے بین بین ہی ؟ وہ آخر ہو کیا دیو میتھا ؟" وہ ایک دوح ہوا ورش دوسری ارواح کے دیوتا دَں اور فانی انسانوں کے بین بین ہی " وراس کا کام کیا ہی ؟" وہ دیوتا وُں اور انسانوں کے درمیا ن

ترجان کاکام دیتا ہی انسانوں کی دعائیں اور فریانیاں دیوتا کوسے پاس لےجاتا ہی ادر دیوتا کوں کے جوابات اوراحکام انسانوں سے پاس لاٹا ہی۔ اس کے واسطے سے ان دونوں کا فشل دور ہوتا ہے۔اسی سے رشتے نے ان سب کومر بوط کرد کھا ہے۔اسی کے خدسیے کا بن اور بچاری مے کرتب ان کی فریا نیاں ، رسمیں علی ، فال ، منتر غرض س کام انجام یا تے ہیں اس لیے خدا انسانوں سینیں ملتا بلکھٹق کے ذریعے خدا درانسا<del>ن ک</del>ے درميان سوت عالي مب بيام سلام بوتابى - ده مكت جو ان حقائق كوسمجتى ي، روحانی بری وربرچنر بشلاً ننون اور منعتین مجمن با زاری مکمت برید ارواح یادرمیانی قوتیں متعدد میں اوران ہیں سے ایک کا نام عشق ہم "ایجھا یہ بتا وُکہ اس کا باپ کون عما اوران كون عنى ؟" " يهكهاني زرا وقت چائتى اى مكر مفري مين تعبيس سنائے ديتي مون. افرو رائث کی سالگرہ کے دن دیوتا و س کی دعوت تھی - اس میں تمول کا دلوتا پوروس بھی جرووراندلینی کی دیوی میٹس کا بیٹا ہے جہان کیا ہوا تھا ہجب وعوت ختم ہوگئی تو بينياليني مفلى هي حبيها كه السيد موقعول برمواكرتا بهي ورواز يربعيك ما تنكف أكمي . یہاں تمول آب حیات کے نفے میں دکیونکہ شراب توان دؤں تھی نہیں است الی کے باغ بی جاہنجا اور پڑکرموگیا مفلسی نے اپنی تنگ وی کے خیال سے بیر ترکیب سوجی کہ تول کے نطفے سے اس کے ایک بچربیدا ہو جائے جنانچہ وہ اس سے ہمبترہوی اور استحل روگیا ،جب بچربیدا بواتواس کا نام عنق رکها گیاعتی مجرتواس وجرے که اسے نظری طور پرحمن سے مجست ہوا ورافرودائٹ بہست حسین ہوا ور کھاس لیے کہ وہ اس کی سالگرہ کے دن بریدا ہوائقا افرو وائٹ کا بیرور کو اور اس کی صالت وہی ہی جوایے ماں باپ کے بیتے کی ہونی جاسے -ایک تووہ سراکا غرب ہواور ہرگزشین اور نازک نہیں مبیاکہ بہت سے لوگوں نے سمجد کھاہی ملکہ بھڈا اور يے دول ہر اور پھٹے مالوں نفر آنا ہے۔ نہ پانویس جوتا نہ رسبنے کومکان۔ گری زمین بر

کھلے اسمان کے بیے ، کلیوں میں امکانوں کے دروازوں پر فرکرسوجاتا ہی ای ماں کی طرح میشد عسرت بیس بسرکرتا ، مرکمچه باتس اس بیس ای بای کامی بیس ده مبديشر حيينون اورنيكون كے ظلاف سازش كرتار بتاسى - براجى بن جلا اورمضبوط كر اورايسا زبردست شكارى بوكرجب ديكيمكى دكى كالتديس لكا بحوه علم كوت بر اورخوش تدبير، پكا فيلوت ، يے بناه عالى، جاد وكر، موضطاى اپنى فطرت ك لحاظ سے نہ وہ فانی ہی نہ لافانی بلکرمیں دم خوش حال ہی زندہ ہی، دم بھر میں مرکبیا اور مرکز بیرجی انفا اُس سیرت کی برولست جواس نے اینے باب سے یائی ہواس کی دولت کا به حال ہی اوھ سکی اُ دھ گری اس کیے نہ وہ کھی عمّاج ہو اور نہ مجھی دولت منده اس کے علاوہ عشق علم اور جہل کے بین بن ہوتا ہی بات یہ سرکہ دیوا فیاس ينى طالب الكست نهيس بورا اس لي كدوه تونود كيم بركا ورحكيم الكرست كيون طلب كرف لكا - اسى طرح جابل هي مكست كاطالب نبين بوتا-اس في كرجها لست كى سب سے بڑی خرابی تدیمی ہوکہ ننگی اور وانش متدی سے محروم ہونے کے با وجوالیا ابی حالت برطان د بها بر حرب بیر کی ضرورت اس محسوس بی بنیس بوتی اس کی خواہش کیا ہوگی، مگریہ توبتا و دیو تما کہ جب حکمت کے طالب مذوانش مندیں شب وقوت تو پهركون بي ؟" " واه اس كاجواب توايك. بخيرهي دست مكمّا بحر وه جوان دونون معين بين بي - الفيس ميسس ايك عشق معي مرح ملت نها بيت عين جيز بهر اورعشق حسن بي كا بورًا بهراس ليعشق بعى فيلسو من بريني ممت المكت جناني وه مي حكيمون اورجا الون كے بين بين بير اس كى بنائجى اس كا نسب ، ہي كيونكراس كاباب تومال دارا وعقلمن مهرا وراس كى مان غربيب اورسيه وقوف -

یه بی بیمارسی سقراط اس روح کی ماهمیت جوعش کهلاتی به به تصاریب تصورتن بن جفلهی به وه باکل قدرتی چنیر به کوا ورجها ن تک تصاری گفتگوست اندازه بهوتا به یر علط فهی عنت اور عشوت میں تیزند کرنے سے پیدا ہوئ ہی۔ اسی سے تصیں خیال ہوا کہ عشق بہت حسین ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ معشوق حسین اور نالیک ، باکمال اور بابرکت بھی کچے ہی سین عشق کا جوہر کھے اور ہی ہی جویش نے تھیں ابھی بتایا۔ "

تومیں نے کہا" اے اجلیٰ عودت تم نے بہت خوب بات کہی مگرہم یہ بات مان تھی لیں کو عثق الیساہی ہی جیساتم کے بنایا تو یہ سوال بدیا ہوتا ہوگر اس سے انسانوں کوکیافائدہ ہنچا ہو اواس نے جواب دیا" یر مجی سقراط بر تم میں سمھانے کی کوشش کرتی ہوں ۔اس کی ماہیت اور بیدائش کا حال ہیں بہتے ہی بتا جى بون - يەتدىم مائت بوكەعش حن كام بوتا بىر لىكىن مىكن بىركو كى يوقىھ سقراط اور ديويتما به توبتا وكهن سيكس جيركاهن مادبهم؟ بكرمني البينسوال كواورواق كر دون ؛ جبب انسان كومن كا عاشق ہوتا ہوتو وہ كياجا ہتا ہر؟ بَهِي كرمسين چيز اس کی موجا کے بی ایماں ایک اورسوال بریدا بلوتا اوکسین چیزیر قبضه کرتے سے كيا مل جامًا ، و" يهجوتم في بوجها اس كا توكوى جواب اس وتت ميرك باس نهيلً "ا چھا تو میں حسن کی میگہ نبیہ رکا لفظ رکھ کراس سوال کو بھر د ہراتی ہوں ، جو تنحس خیر کا عاشق ہوتا ہم وہ کیا آرند ر کھتا ہے" یہ کہ خیراس کے نبضے ہیں آجائے"اور خیر پر قبصنه كريس المست كيها ملقاري" راحت واس سوال كاجواب اتنا شكل نهيس" ييشك انسان خبیر کا مالک ہو کرراحت حال کرتا ہی۔ اب اس مزید سوال کی گنجائی نہیں کہ وہ راحت کیوں چاہتا ہی - تھاراجراب بجائے خود مختتم ہی'!' ٹھبک کہا تمنے''یکرکیا يه خوامش اور آرز وسب انسا نول ميل عام ې ؟ كياسب انسان سرحال مي خيريا راحت کے طالب ہوتے ہیں یاصرف بعض انسان ؟ تھاری کیاراسے ہر؟" ت خواہش سب میں مشترک ہی "عجربد کیا بات ہی کہ سب لوگ عاشق جبیں کہلاتے بلك معض لوك و حالانكه تعادس قول كم مطابق سب لوك ايك بي طسرح كى

بيزول كے طلب كاربي" "ال اس بر تومي تعب بر" "تعب كى كوى بات نہیں - اس کی وج یہ آ کی کھٹن سے ایک جز کوجدا کر سے کل سے ام سے موسوم كرديا كيا ہوئيكن بقيد اجزاك دوسرے نام ركھ ديسے كئے ہيں "اس كى كوئ مثال تودو "شارى كوسے لويم جانتے ہوكہ يہ بہت سى اقسام برتس ہے ۔ اس يس برقسم كى تخليق بعنى عدم كووج دين متقل كرناشاع ي بح كل نون لطيقه كا كام خليقي بحاور كل فن كارستاء بين ""بالكل فيح بيئ" سيكن تم جائة بوسب شاعر بين كملات بلكه" ان کے اور نام ہیں ۔ صرف فن کے ایک حصے کوج دوسرے حصوں سے الگ كرديا كيا بواور في اوروزن سے تعلق ركامتا بوء شاعري كہتے ہيں اور جولوگ اس معی میں شاعری پرقدرت رکھتے ہیں شاعر کے جاتے ہیں""بالل درست ہی " الیمی باستعشق برصادن آنی کا - ہم کلیے کے طور پر کہ سکتے ہیں کہ خیروراحت کی ہر نوامش عشق ہی کی زبرد ست اور ٹراسرار قوت ہی کیکن جو لوگ راحت کی طرف دومسرى را بور سع كهنج كراسة بين نواه وه دولت كى راه بويا ورزش جبانى كى يا فلسفه وسكمت كى وه عاشق نهي كملاق سيكل كا نام صرف أل الوكو سك لي استهال ہونے دگا بن کی تحبت ایک خاص تھی اختیا دکریے ۔ صرف اننی کی محبت کو عنق اورخودان كوعاشق كيتي بي "

"شایداسیالی ہو" شیائی الیالی ہو الیہ ایس ہو الیہ ہیں۔ اور بیجتم لوگوں سے سنتے ہو کہ ماشق اپنے چوٹرک ادھے انسان کوڈ بھونڈ معا کریے ہیں تواصل ہیں نہ وہ اسے کو معونڈ معا کہ وہ او معا یا سارانیک یا خیرکا حاص کو معان اس کے کہ وہ او معا یا سارانیک یا خیرکا حال ہو۔ اگر خود ان کے ہاتھ ما بیرید ہوں آلہ وہ انھیں کا مط کر چینیک دیں گے ۔ مال ہو۔ اگر خود ان کے ہاتھ ما بیرید ہوں آلہ وہ انھیں کا مط کر چینیک ہے۔ ہاں بیا ود اس سے جنیک ہے۔ ہاں بیا ود بارکو بیرا یا کہنے ملک میں بچو تو انسان کو دنیا بات ہے کہ کوئی شخص شیک کو اینا اور بارکو بیرا یا کہنے ملک میں بچو چو تو انسان کو دنیا

یں خیر کے سواکسی چیز سے محبت ہی نہیں ہوتی ایا کوئی چیز ایسی ہوتی ہی ؟ " مخصیقت میں کوئی چیز بھی نہیں توسید عی سادی بات یہ ہ کو کانسان خیر کا عاشق ہوتا آگر "پے شکا" مگراس میں اتنا اور بڑھا دبنا چاہیے کہ خیر پر قبضہ کرنے کا"۔ " ہاں یہ اور بڑھا دینا چاہیے" "اور قبضہ ہی نہیں دائمی قبضہ " " ہاں یہ بھی " ہاں تو بچشق کی کل تعریف یہ ہوئی کہ وہ خیر پردائمی قبضہ کرنے کی آرز و ہو" " یہ باکس کھیک ہم "

"اچھا یہ توعثی کی ماہیت ہوئی۔ اب تم یہ جی بٹا سکتے ہو کہ عشق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو کہ عشق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو لوگ اس قدر مثوق اور جوش ظا ہر کرنے ہیں جو کا نام عثق ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا کہا مفصد ہے؟ مجھے تو اس کا جواب دو" داہ دیو ننیما سائمہ مجھے یہ معلوم ہوتا توش تمصاری دانش من ری کا اس قدر معترف کیوں ہوتا اور ہی مسلم دریا فت کرنے کے لیے تھا دے یاس کیوں آتا ؟ ۔

"ا پھاسنویٹ بتاتی ہوں۔ ان کامقصد ہے جن ہتاہیں!" بین ابناسفہ م واضح ہو یاجہانی "" بین ابناسفہ م واضح کیے دیتی ہوں۔ میرامطلب یہ ہو کہ انسان اپنے جہم اور روح بیں تولید کاعمل کرتا رہتا ہے۔ ایک فاص عمریں فطرتِ انسانی علی تناسل کا تقاضا کرتی ہو جوش کے اندر بہتا ہے۔ ایک فاص عمریں فطرتِ انسانی علی تناسل کا تقاضا کرتی ہو جوش کے اندر بوت کا اختلاط ہو اور ایک آسمانی ہونا چا ہیے نہ کہ قیج کے اندر بیتناسل مردادر عورت کا اختلاط ہو اور ایک آسمانی بینے بہت ہنگ ہوں اور تولید ایک لافانی جو ہرہو فانی مخلوق کے اندر جو جی بیت اسانی جو ہرہو فائی مخلوق کے اندر جو جی بیت ہوں ان میں یہ جو ہر نہیں بایا جام کتا ۔ قیج ہمیشہ آسانی جیزوں سے ہے ہنگ اور اس کے ساہرے میں تولید اور اور سے ہے ہنگ مولی کے دیوی ہو اور اس کے ساہرے میں تولید واقع ہوتی ہو ، اس لیجن سے واسل ہو کرقوت تولید رماز کار، نفو فر پڑ پر اور واقع ہوتی ہو اور جو اور اس کے صابری ہو کو دیکھتے ہی وہ شکھ جاتی ہو تو کیلیف جموس کے ساخت مولی مذیور سے باز ہی ہی۔ اس لیجن سے مولی تن ہو کہ کو دیکھتے ہی وہ شکھ جاتی ہو تو کیلیف جموس کے ساخت کو دیکھتے ہی وہ شکھ جاتی ہو تو کا مدید جس سے مولی ہو کہ کو دیکھتے ہی وہ شکھ جاتی ہو تو کیلیف جموس کے ساخت کو دیکھتے ہی وہ شکھ جاتی ہو تو کیلیف جموس کے ساخت کو دیکھتے ہی وہ شکھ جاتی ہو کہ کیکھ کے مولی ہو کرتے ہو کہ مدید ہو کی ہو کھتے ہی وہ شکھ جاتی ہو کہ کو کیسے ہو کہ کو دیکھتے ہی وہ شکھ جاتی ہو کہ کیلی ہو کو کیلیف جموس کے ساخت کی ساخت کے ساخت کی ساخت کے ساخت کے ساخت کی ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کی ساخت کے ساخت کی ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کی ساخت کے ساخت کی ساخت کے ساخت کے ساخت کی ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کی ساخت کی ساخت کی ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کی ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کی ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کی ساخت کے ساخت کے ساخت کی ساخت کی ساخت کے ساخت کی ساخت کے ساخت کے ساخت کی ساخت کی ساخت کی ساخت کے ساخت کے ساخت کی ساخت کی ساخت کی ساخت کی ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخت کے ساخ

عمل تناسل كاوقت ألا بر اورفطرت كاخزا ممرر بوتا بر توحن سے ايك وجدوا تقرار ما موتا ہوا اور اس سے وال ہو كرتوليد كى ماش مط جاتى ہى اس ليے كوشق صرت حن کی مجت نہیں جیسا تم نے مبحد رکھا ہی سقراط یّا " تو پھر کیا ہے ہی احن کے آندر تولید وتخلين كى محبت" "جهاني" اوركيا" "مكرتوليدكى يرمحبت كيون بوتى بهي " "اسيك كافاتي علوق سے میے تولیدایک طرح کی بقائے ابدی ہی اور اگرجیساکہ مسلیم رکھے ہیں ، عشق خیر پردائی قبصد کرے کی ارزو ہی توظاہر ہی کہ کون انسان خیرے ساتھ بقاسے ا بری کا طالب نه اوگا - خلاصه به کوشق صل میں بقاسے ابدی کا اوتا اس ؟ يرسب بأتين اس في مجيم منلف اوقات مين عشق كتعلق كفتكوكيت وي تعليمكين منجع ياد بركه ايك بإراس في مجمع إدجيا" جائت موسقوا طركعتن كالوراس ارزو کاجواس کے ساتھ ہوتی ہر کیا مبہ ہر؟ تم نے دیکھا ہوگا کہ گل جا نوروں کو چاہے جو یائے ہوں یا پر ندے جب تولید کی خواش میں عثق کاروگ لگ جاتا ہے تو وہ كيسى اذميت الطالم بين ابتدا آرزوس وسل كي فلش سد بوتي بريول كي پرورش کی باری آتی ہو جس میں *کمزورسے کمزور تھی قوی سے قوی کا جا*ن توار مضابلہ كريت مي اورجان بركهيل جاتے إين ،خود فاقے مرت بي ونبا بحركي كليفيس ست ہیں مگرایتے بچوں کا بیریٹ بھرتے ہیں ؟ انسان الیا کرے تو کہا جاسکنا ہر کوعقل کا تقاضا ہر مگرجا نوروں میں جذبات کا پہ جوش کس لیے ہوتا ہی ؟ کیا تم مجھے ہسس کی وجہ بتا سکتے ہو؟"۔ میں نے بھر کہا کہ مجھے معلوم نہیں تو وہ کہنے لگی" اُڑتم ینہیں جاتے تری تھیں یہ توقع کیونکر ہوسکتی ہو کہ عنق کے نن ہیں استادین جا دُگ ؟ " مگر ﴿ يُوتِيما ا میں نے توہیلے ہی کردیا کہ اسی فاوا تفیت کی وجہسے میں ہما رسے باس آیا ہوں ، مين يدرحماس ركفتا مهور كدمجه استادكي عنرورت الالهائم مجهداس كالسبسب

اورست کے دوسرے اسرار بتا و" اس نے کہا اس میں حیرت کی کیابات ہجب

تمقارے خیال می عش بقاے ابدی کا بدتا ہے جیساک ہم کئی بارتسبیم کرسے ہیں ، یہاں بھی اسی اصول کے مطابق فاتی فطرت جہاں تک ہوسکتا ہے لا قاتی اور لازوال بنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کا تولید رے سواکوئ فردید مہیں اس سیاے کہ تولید میشرال سبتی کی جگه ایک نئی سبتی چپوژ جاتی ہو۔ خو د ایک فرد د احد کی زندگی میں بھی کامل دخت تنہیں نظرآتی مانسان ایک ہی کہلاتا ہوں بکن اس فقر درت سے اندر و بجین اور ٹرھا ہے کے ٔ درمیان گذرتی به واورس مین سرح بنداری نرندگی ایک دهدت محمی جاتی به تخلیل و تبدیل ا ایک سل علی جاری دمیتا ہی، بال، گوشت ، پٹریاب . خون اور سا داجسم برابر بدلنا دمیتا ہی پہا صرف حبم رينهيں ملكه روح برهم صادت آنی ہو۔ اس كى حانتيں، مزاجي كيفيس، رائين نواليا داحت دالم اور خوف وغيره مم من سيكسي خف مين مكسان منسين ربنتے بلكريب أناجاني چیزی ہی بھی صورت علم کی ہی ہم فانی انسانوں سے سیے میدادر کھی زیاد انجب کی بات ہو کرمند صرف علوم بیٹنیت کی جیتے اور مرتے ہیں اور ساراتعلن ان سے ہمیشر بدلتا رستا ہم بلکہ الگ الگ ہر علم میں بھی اسی طرح کا تغییروا تع ہوتا رہتا ہی۔ جنانج لفظ میا دعلم کے غائب ہوجانے پر دلالت کرتا ہو۔ سرعلم کو لوگ ایک طرف بھولتے رہتے ہیں اور دو سری طرف حافظے کے دریتے سے نئے سرے ماس كرتے رہ ہیں. بظا ہر معلوم ہوتا ہو کہ یہ وہی علم ہونیکن حقیقت میں یہ ٹی علم ہوتا ہو۔ اس ڈانون توالى كے مطابق كل فاني انسان دنيا مِن زنده رہتے ہيں۔وہ ايک حالت برقا كم نهیں رہتے ملکمان میں تحلیل و تبدیل کائمل ہوتار ہتا ہے۔ ان کی ہتی فانی کا ہرائائش منط جامًا ہر اور اپن جگر بالکل و بیا ہی نیا نقش تیجوڑ جاتا ہر \_\_\_\_بفلات دات اللي كے جوم بيشه بكسا بري سيراسي طرح بسقراط، فالي حسم اور فالي ستى با بقاسے ابری کا رنگ پریدا ہوجاتا ہی گر لاف بی سیتیوں کی بقائی دوسری شان کر اس کیے انسانوں کو بجوں سے جومحبت ہوتی ہی اس برحیرت نہ کرو کیونکہ یہ مالگیر مجھے اس کے ان الفاظ سے تعجب ہوا اور بی نے کہا اللے وائش منددیو تیا کیایہ بات ہے ہی ؟ "اس نے ایک فاضل سوفسطائ کی طرح پورے وثوق سے کہا م اسے بالکل تقینی بات جھوسقراط ، سے نظالوگوں کی جاہ لیٹندی برخور کرو

مجست ا ورسوق در صل بقاسے ابدی کی خاطر ہی !

دوام کا شوق ان کے دل کو ابھارتا ہی ۔ وہ ایسی الیسی جھم انظاتے ہیں کہ اینے بچوں کی خاطر کھی ندا کھاتے ، رُبیر خرج کرنے کوطرح طرح کی کلیفیں انظائے کو بلکر مرف تک کو تیار ہوجاتے ہیں اس لیے کدان کا نام دنیا میں ہمیشہ ہاتی رہے ۔کسیا

تھارے خیال میں انسیطس اڈمیٹس کو بچانے کے سیے اپنی جان دے دیتا یا جہلیں پطرومکس کابدلا لیننے کے لیے یا تھا او کوڈرس سلطنت کواپنے بیٹوں کے حق میں محفوط ایکنے کے لیے اگرانھیں یوامیدنہ ہوتی کہ ان کی خوبہوں کی یا دجوہاں سے واوں میں

آج تک موجود ای بهیشه باتی رہے گی جمجھے بقین ہی آدمی ہر کام اسی امید برگرتا ہی اور جوجتنا اجھام واتنا ہی دیارہ کا است خیرد وام کی شاندار شہرت طامل ہوجائے اس اسے اسک است کے سب کو بقاسے ابدی کی آرز وہی -

' وہ لوگ جوصر من حبانی تولید کا مادہ رکھتے ہیں عور توں کے پاس جا کریے

یں داکرے ہیں۔ ان کے شق کی ہی فطرت ہی۔ الفیل یہ امید ہوتی ہی کہ ہاری اولاد ہماری اولاد ہماری خام کو زندہ رکھے گی اور اس کے ذریعے سے ہیں وہ سعادت سرمدی اور بقا سے ابدی حال ہوگی جو ہم آنے والے زمانے ہیں جا ہتے ہیں۔ سکین وہ لوگ جن کی روحیں تو لید کے قابل ہیں رکیونکہ ونیا ہیں یقیناً ایسے بھی آ دی ہوتے ہیں جن کی روح میں بر نسبت جم کے خلیق کی صلاحیت زیا وہ ہوتی ہی اس جن کی روح میں بر نسبت جم کے خلیق کی صلاحیت زیا وہ ہوتی ہی اس چیز کے حامل ہوتے ہیں جس کا حل روح کے مت یان خان ہی۔

ان كاحل كيا ہر؟ حكمت اور خير- بيفلات طبيعتيں شعرا اور صنّاعوں كى ہيں جوموحد كبلانے كے متحق بيں ليكن حكمت كى سب سے بہتر اور برترقىم وہ ہى يو ديا ست اور فاندان كينظم سينعلق ركهتي برو اورعفت وعدل كهلاتي وسيكسى كاندرات يس اس كان يج دال دياجا ما مي اوريه روح بيونك دى جاتى برى وه برا بموكر توليد كا أرزوند ہوتا ہی۔ وہن کی تلاش میں پھرتا ہوتا کہ اولاد پیدائرے۔ کیونکہ تجے کے بطن سے وہ کوئی چیٹر پیداکرنا نہیں جا ہتا۔ اور ظاہر ہوکہ وہ ہم آغوشی کے لیے خوب عادت حبم كويد قط عبم ميرترجي ويتناسى خصوصًا جب است كوى فوب صورت متسريف اور ث ایستہتی مل جائے تو وہ جم اور روح دونوں سے ایک ہی تفس سے اندر ہم اغوش اورًا مح اوراس عفى سعنكى اورنيك آدى كى عادات وخصائل سي بارسي بن دل تکول کر باتیں کیا کرتا ہے اور اس کی تربیت کی کوشش کرتا ہے جس سے وصل ہو کر جس کی یا دحاصر غائب ہیتیہ اس سے ذہان میں رہتی ہے وہ اس چیز کوحب کا وہ عص سے حامل تھا بہندا ہی اور دونوں اس مولود کی حفاظست کرتے ہیں ۔ان میں از دوارج والفست كا ديست ان لوكوس كے بامى رشتے سے كهيں زيادہ قربى بدتا ہوجوفانى نیے پیداکستے ہیں۔ اس لیے کہ ان دونوں کی اولا دزیا دہسین اور لا قانی ہوتی ہو-كون عض بري بومربيب يراوروسرك برساسا عوول كويا دكرية وقت فقيقى اولادے مقلیلے ہیں ان کی معنوی اولادر کھنانسیندنہ کرے ہوان کی رہی میں ایسی اولا وسکے پریدا کریئے کا ارزومندر ہوجس کی بدولت ان کا نام زنڈ رہا اورانفیں فبولیِ دوام نصیب ہوا ؟ کون نہ چاہے گا کہ اسے مگر کس کی ک اولاً مطحونه صرف لكيار ميونيا بلكركل إدنان كى خات كا باعث تقى ساسى طسسرح سولن ایھنس کے توانین کا پر مخترم ہر اور دوسرے ملوں میں یونانی اور غیر بونانی توموں کے اندر بہت سے لوگ گزرے ہیں جود نیامیں اپنے کا رنامے چھوڑ گئے اور مرطرح کی خیرو برکت کے مورث قرار پائے ،ان کی اولا دِمعنوی کی بروست ان کے تام پر بہت سے مندر بنائے گئے جوکٹی خض کو اپنی قانی اولا دکی برولت مجھی نصیب نہیں موسئے ۔
نصیب نہیں موسئے ۔

" يعتن ك ادن اسراد إلى جن ك لي سقواط ، تم يمي محرم بوسكة مو اب س وہ برترا وربوت بدہ تراسرار جنس چی گے مبید کہنا جا سے اور چا اگرتم میے راہ پر چلو، تم براس سلسلے بی منکشف موجانے چا بہیں ، بی نہیں کرسکنی کہ تھاری رسائی ان تک ہوسکے گی یا بہیں لیکن بٹ اپنی طرف سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گ ا ورتم سے ہوسکے توانفیں مجھو۔اس سلیے کہ جیخص اس معاسلے میں چیج راہ برطینا چاہیے اسے لازم ہوکداوکین میں بہت سی سین صور توں سے ملے اور پہلے اگراس سے استاد سنے مناسب ہوابین کی ہوان ہیں سے ایک سے حبت کریے اور اس میں نوش تا خیالات کی تخلیق کرے ۔ مختورہے دن میں اسسے نود بخود معلوم ہوجائے گاکہ ایک صورت کا حسن دوسری صورت کے شن سے مشاب ہے اور بھراگروہ عام صن صورت کی تلاش میں سررم بح توسخت احمق ہوگا اگریہ نہ بہچان سے کھن ہرسکل میں ایک ہی ہج! اورجب وہ یہ دلیکھے گا تواس کے دل میں ایک معننوق سے عشن کا جوش مسرد براجائے گا، وہ اسے حقیر سی کے گا، اور گل سین صور توں کا ماشق ہو جائے گا۔ دوسری منزل بی قبول معورت الووه اس سع عبت كرے كا اس كى تربيت كرے كا ان خيالات كو والمعدد الركاك كا اور بيداكس كاجن سے نوجوانون كوفائدہ سني بهان تك كه وه رسوم وقوانين كيصن كوبيجا شنه لك اوريه بجديات كدات سب كالحسن ايك ہی مل سے تعلق رکھتا ہی اور تفضی شن ایک ادنی چیز ہی - رسوم وقوانین سے بعد وہ علوم کی طرف قدم بڑھائے گا تاکہ ان کے صن کامث ہدہ کرے وہ ایک فدمت گار کی طرح کسی ایک لطیکے یا مرد یا رسم کا عاشق ا ورخودایک کمینداور ننگ نظر فلام نہیں ہوگا بلکھ محت کے بحد فارے فریب پہنچ کراس کامشا ہرہ کرے گا اور کمت فلام نہیں ہوگا بلکھ محت میں بہت سے لطیعت اور برتران کا روخیالات کی خلیق کرتا رہے گا بہائک کہ اس ساحل پراس کی قوت ترقی کرتی جل ہائے اور آخر کا راسے ایک دا صرح کم کا جلو فلا اجا ہے جو شن طلق کا علم ہی ۔ اس کا اب بیش ذکر کرتی ہوں یہ جربانی کرے خوب نوج ہے سے سنو: ۔

" بقیض عشق کے اسرار کا اس حد تک حرم موجیکا ہر اور س کے حلووں کا صبح ترتیب اورسلیلے کے ساتھ مٹ ہدہ کرتار ہاہی اسٹ آخریں یکایک ایک سرایات ذات كاجلوه نظراتا ہر رہى سقراط علت غائى بران سب زمتوں كى جرم نے اب تك اً مطائ ہی) یہ دات اول تولا ہزال ہی، عروج وزوال ،نشیب و فرازے بُری، دوسر يہنيں كدوہ ايك نقط نظر سے سين بواور دوسرے سے نبيج ايك وقت بيں يا ايك اعتبارے یا ایک مقام رہین اور دوسرے وقت میں یا ددمسرے اعتبارے یا دوسرے مقام رقیع اگو یا تعض کے لیے سین اور عض کے لیے قبیم یا چہرے الم تھیا كسى اورعضو سے مشابہت ركھتى ہو، ياكسى دومسرى جينز مثلاً كسى جانورسك اندر، يا زبين آسماب يائسى اورمقام برموجو د مو يكهروه طلق مستقل بسييط اور فديم صن بهج جو بغيرسى كمى بينى اور بغيرسى تغيرك دوسرى اشيك تغير يزير اور فافي صن مين جلوه كراكز و فخفس جوان اسنیاسے سیے عشق کی برولت درج بدرج گرز رکر سن مطلق کی جھلک دىكىنى كى دەمنزل مقصودى دورىنىن بىرى مدارىجىنى كورىطور ياكسى دوسىرىكى رہنائ میں طی کرنے کا صبح طریقہ یہ ہرکہ انسان دنیا کی سین چیزوں سے شروع کرکے رفته رفیته اس حقیقی تک ترقی کرتا چلا جائے، وہ ان چیزوں سے صرف سیرهیوں کا کام ہے ، ایک حبین صورت سے دومری کی طرف قدم برطعها سے اور دوسے کل کی طرف ا پھران میں صور نول سے سین اعمال کی طرف ہمیں اعمال سے میں اتصورات کی طرف بہاں تک کہ وہ ان تصورات سے گزرکوٹ بطلق کے تصورتک بہنج جائے اور اس بیت وحقیقت ہفتا ارا ہوجائے ۔ یہ پہپالے سعراط، وہ برترزنرگی بوان کی اہمیت وحقیقت ہفتا ارا ہوجائے ۔ یہ پہپالے سعراط، وہ برترزنرگی بوان ان کوبسر کرنی جاہیے من مطلق کے تصوریں ۔ یہ ایس میں ایک باراس کا جلوہ نظرا جائے تو تم ستنی ہوجا کو زرو مال سے ، پرتکھت باس سے، برتکھت باس سے، مورک اور بہت سے میں لوگوں اور نوجانوں سے جن کی صورتیں تھیں سے ورکرلیتی ہیں ۔ تم اور بہت سے دوسرے لوگ اسی میں تو سنس ہو کہ ان کی صورتیں دیکھتے رہوا دران سے باتیں مورتیں دیکھتے رہوا دران سے باتیں کرتے رہو بہاں تک کہ اگر مکن ہوتا تو تم کھا تا بھی چیوڑ دیتے ان کا دیراراوران کی صورتیں دیکھتے وال سے وہ میں ایزدی خالص بے داغ ، بے میں ، جو نفا کی مطلق کو دیکھتے والی سے وہ حن ایزدی خالص بے داغ ، بے میں ، جو نفا کی مطلق کو دیکھتے والی سے وہ حن ایزدی خالص بے داغ ، بے میں ، جو نفا کی مطلق کو دیکھتے والی سے وہ حن ایزدی خالص بے داغ ، بے میں ، جو نفا کی طوف نظر جمائے اور اس حن بسیط سے لوگ گائے رہے ۔

یادرکھوکہ صرف بہی مراقبہ اور شیم باطن سے سی تھی کامت اہرہ اسے اس قابل بنا سکتا ہوکہ وہ حصل مجاز کا حال بنا سکتا ہوکہ وہ حصل مجاز کا حال بنیں بلکہ حقیقت کا ہی تھی تھی تورکو وجود میں لائے اور نشوو نا دے معض مجاز کا حال بنیں بلکہ حقیقت کا ہی تھی تھی تھی کو وجود میں لائے اور نشوو نا دے تاکہ وہ خدا کا دوست اور لافائی بن جائے اگریہ فائی انسان کے لیے مکن ہی کیا یہ زندگی کوئی بڑی زندگی ہوگی ؟"

یہ پی فیطرس \_\_\_ میراخطاب اکیلے تھیں سے نہیں بلکتم سب سے ہے۔ دیو تیا کے الفاظیں ان کی سچائ کا قائل ہوں اور چونکہ خود قائل ہوں اس کیے دوسروں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس منزل تک پہنچنے یں فطرتِ انسانی کوعش سے بہتر کوئی رہر بہیں مل سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ شخف کومیری طح اس کا احترام کرنا چا سیداس کی پیروی کرنی چا سیدادردوسرون سے کرانی چا سید اور اپنی بساط کے مطابق عشق کی روح اور توت کوسرا متا ہوں اور سے کرانی چا سید اور میں گا ۔ اور سمیشہ سرا متا رہوں گا ۔

میرے ان الفاظ کو فیڈرس خوا ہ تم عش کی شان میں قصب ہے مجھویا جو جا ہو مجھویہ

سقراط کی تقریرختم ہوئے ہی حاضرین میں تعربیت کا شور بریا موا-ارشوں ان القاظ سے جماب میں جن میں سقراط نے اس خطبے کی طرف اشارہ کیا تھا کھے کہنا چا ہتا تھاکہ لیکایک بڑے زور رورسے دروازہ دھم دھایا ایس معلوم ہوتا تھا جیسے مستوں کی بولی ہوا درایک بانسری بحافے والی کی آوازھی آئ ۔ آگاتھن نے نوکروں سے كما جاكر ديكيمويه دخل درمعقولات كرف واسك كون بي بحاكرها رس ووست بول تواندر بلالدور نه كه دوكه مح نوشي كا دوزجم موجيكا " كقوش دير ك بعيد الكيبيا فولس كي آواز صحن مي گونجی ہوئ سنای دی اگا تھن کہاں ہی مجھا گاتھن سے یاس مے علو اُآخر بالسری والی اور اینے نوکروں کے سہارے سے وہ ان لوگوں کے پاس بہنچا عشق ہیجہ اور بنقشے سے معبولوں کا ایک معاری مکت سجائے سر پر فیتے اہراتا، وہ در دا رسے ہی نظراً یا اور کہنے لگان کمیاتم ایک برست کو بادہ نوشی کے دورس شربک کردگے؟ یا میں اگا تھن کے سر پر مکسط رکھ کرجس کے لیے بی آیا تھا واپس چلا جا وں ؟ كل يثن نهير آسكا اس كي آج مريديفية ليهميكة يا بون تاكد الفيس الينمرس الاركريسي مصحمين اور دانش مندانسان كيمسر پرسجا دون- اجازت جوكماني اسے اس لقب سے پکاروں ؟ کیاتم جورہنس لیے ہواس سیے کہیں نسٹے ہیں ہو<sup>؟</sup> خير مجھے يقين ہوكدين سے كبر ما موں جاہت تم كتنا ہى منسو ؟ كريبيے يہ توكهوكه اگر یش اندر آجاؤں تومیری وہ شرط پوری کروے گئے ؟ بتا دُمیرے ساتھ شراب

بيوكے يانہيں ؟"

حاضرین میں ایک شور بریا ہوگیا اور شخص درنواست کینے لگا کہ آکرہارے
ساتھ بیٹھ جا وُخصوصاً اگا تھن نے خاص طور براصرار کیا۔ اس بروہ اپنے ساتھیوں کے
مہارے اندرداخل ہوا اور اسی حالت میں اگا تھن سے سر پر مکسط رکھنے کے ادادے
سے اس نے اسے اپنے سرسے اتار کراور ہا تھوں پرانظا کر آنکھوں کے آگے کہ لیا۔
اس طرح ق منق اطاکو بہیں دیکھ پایا۔ مقراط اسے جگہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹا
اور الکمیں ویس نے اگا تھن اور سقراط کے زیج میں بیٹھے کو اگا تھن کو گئے لگایا اور مکسط
اور الکمیں ویس نے اگا تھن اور سقراط کے زیج میں بیٹھے کو اگا تھن کو گئے لگایا اور مکسط
اس کے سر پررکھ دیا۔ اگا تھن نے نوکرسے کہا ان سے پانوسے جبل اتار لوتاکہ یہ
آرام سے ہم ددنوں کے ساتھ اس کوج برمیٹھ سکیں۔

"ضرور - گرہماری صحبت ہیں یہ تیسراساتھی کون ہی ؟" اس نے مطرکہ کہا اور سقراط کو دیکھ کر ج نگر کہا اور سقراط کو دیکھ کر ج نگر کہا اور میری مقات میں رہا کرتا ہی اور السی البی عگہر ں سے محل بطرتا ہی جہاں اس کے مہری مقات میں رہا کرتا ہی اور السی البی عگہر ں سے محل بطرتا ہی جہاں اس کے مہونے کا گمان تک نہیں ہوتا ۔ کہوا ب کیا کہتے ہوا در یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ میں دیکھتا ہوں تم نے ایسی ترکیب کی کو منے سے ارسلوفیس کے پاس تہیں بلکاس سخص کے بہارہ بی باک بواں صحبت میں سے صیب ہی ہے ؟

سقراط نے آگا تھن سے مخاطب ہو کر کہا" آگا تھن خدا کے بیے مجھے بچا ؤ۔
استخص کا جذبہ رشک تو میر سے سیے مصیبت ہو گیا ہے۔ جب سے بین اس برماشق
ہوا مجھے کسی اور سین سے بات کرنے کی ملکہ اس کی طرف دیکھنے تک کی اجازت نہیں۔
اگر میں الیب کروں تووہ رشک درقا بت کے مارے آپے سے باہر ہوجا تا ہی اور
یہی نہیں کہ مجھے جُرا مبلا کہتا ہو ملکہ مجھ پر لم کھ اعظانے تک کو تیار ہوجا تا ہی اس قت

اور یا تومیری اس کی صلح کرادو یا اگروه با تقا پائ برا ماده موتو مجھے بچا لومجھے تواس کی مجنو ناند حرکتوں سے طور لگتا ہے ''

الکیدیا طیس بولا مسلح توجی اورتم می کمی نہیں ہوسکتی گراس وقت بن کھیں مردو میزا دینا ملتوی کے دیتا ہوں - اگا تھن ہر بانی کرے مجھے چند فیلتے واپس کردو تاکہ میں اس عالمگیر شدرے عمید وغریب سرپر مکسط سجا دوں - میں نہیں جا مہتاوہ اس بات کی شکا بیت کریے کہ بیں نے تھا اے سرپر مکسط رکھا اور اسے نظرا نماز کردیا جگفتگریں ساری دنیا کا فاتح ہی - تم تے پرسوں ایک ہی بارا یک مقلبے میں میدان جیتا گروہ بہیشہ جیتا ہی کا بہر کہ کراس نے فیلتے لیے اور سقراط سے سرپر مکسط میدان جیتا گروہ کی میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں کیا ۔

اس کے بعداس نے کہا" دوستوتم تو ہوش میں معلوم ہونے ہو۔ یہ کھی
نہیں ہوسکتا یہ بھی بینا بڑے گا کیونکہ میں اسی شرط پراندرا یا تھا۔ یش فوداس فل
میں بسیرمغاں بنتا ہوں یہاں تک کہ تم سب مدہوش ہوجا کو۔ اگا تھن ایک بڑا
سابیالہ شکا کو۔ بلکہ دیکھو بھبئی" اس نے نوکرے مفاطب ہوکر کہا" وہ شراب کو
کھنڈاکرنے کا برتن اٹھا دو " یہ برتن جن بڑی کئی نظر پڑگئی کوئ آ دھے گین کی ہما گ
کا ہوگا ۔ وہ اسے بھر کر چڑھا گیا اوراس کے بعد نوکر سے کہا کہ سقراط کے لیے بحولائے۔
"آپ لوگ دیکھیے گا کہ مہری اس ترکیب کا سقراط اس فراف کو ہو توکر بھرکر
بیاسیے بی نے گا مگرنشوں سے باس بھی نہ بھٹلے گا ۔ سقراط اس فراف کو جو نوکر بھرکر
لایا نظانی گیا ۔

اریحیمیکس نے پرچیا "الکیمبیا ڈلیس پرکیامعاملہ ہے۔ کیاشراب کے دور کے ساتھ تیل وقال اور نفیہ وسرو د کمچیز نہیں ہوگا اور ہم بیاسوں کی طرح صرف بیتے ہی رہی ہے؟" الکیمبیا ڈلیس بولا" مرحبالت لائق اور دانش مند باپ کے لائق بیٹے ؟" معتم پرچی مرحبا . مگریه توبتا کو ہم کریا کریں ؟ " " یہ میں تم بر هجیوڑ "ایموں

طبيب حاذق ابهارس زخول برمربم ركفن والا

جوہدایت کرے گاہم اس برعمل کریں گے . تم کیا چاہتے ہو ہُ بھی بات یہ ہو کہ تھا رہے ہوئے کے ایک اس سے ہوسکے سلسلہ بائیں طرف سے دا ہی اس سے ہوسکے سلسلہ بائیں طرف سے دا ہی طف میں اختیار ہی بلکہ شراب بین طف میں اختیار ہی کہ جو کہتم چاہوسقا اور ہم سب بول چکے نے میں اختیار ہی کہ جو کہتم چاہوسقا طابح کے دور وہ اپنے میں لگ کے اب تم تقریر کرواس کے بعد تھیں اختیار ہی کہ جو کہتم چاہوسقا طابح کہ اور وہ اپنے سب بدھ میں اختیار ہی کہ جو کہتم چاہوسقا طابح کہ اور وہ اپنے سب بدھ میں اختیار ہی کہ جو کہتم جا گھ و الے ہر وقس علی منیا "

"بہت نوب ارتحامیک الیکن ایک مست کی تقریر کامقا بلم وشیاروں کی تقریر کامقا بلم وشیاروں کی تقریر کامقا بلم وشیاروں کی تقریر ول سے کرنا انصاف کی ہات نہیں۔ اور بیرتو بتا گا کہ تم ان باتوں کوجوسقاط ایمی کہ رہا تھا تھے سمجھتے ہو؟ بیل تھیں بھین دلاتا ہوں کہ معاملہ بالکل اس کے بیکس کے اور اگر میں اُن حضرت کے سلمنے خود ان کے سواکسی کی بھی خواہ وہ انسان مہو یا ضدا، تعربیت کروں تو شجھے مار ہی بیٹھیں گئے !!

سقرا طسف كها" ارس خداست سترم كرو"

الکببیا ڈلیں بولا" بس جیپ رہو۔قسم <sub>ک</sub>ے پوسائڈان کی جس صحبت میں تم موجود ہومیں نمضارے سواکسی کی تعربیٹ نہیں کروں گا۔

اریحیمیکس نے کہا" اجہاتھا راجی چاہے توسقراط ہی کی تعرفیت کرو ہا الکیبیا الحصاری کی تعرفوں اور تم الکیبیا الحصاری کیا رائے ہی ارتحاری کیا رائے ہی کا الکیبیا الحصاری کیا رائے ہی کا رہم سائٹ مرزا دوں "

معقراط كين لكاد آخر تعالا اداده كيا مرى كياسب كومه يرسنسوا وَكَعَ ؟

تعرفین سے تھارا ہی مطلب ہو؟"

«سیی بات کهون گا اگرتهاری اجازت مو<sup>د</sup>"

"میری طرف سے صرف اجازت ہی نہیں بلکہ اصرار ہو کہ تم سچی بات کہوں جسجی
"اچھا تو بیں فوراً سٹروع کیے دیتا ہوں -اگریش کوئ الیبی بات کہوں جسجی
نہ ہو تو تم فوراً پیکار اٹھنا کہ یہ حبوطے ہی - اگرچہ میری ٹیست دہی ہو کہ سے بولوں گالیکن
اس پر تعجب نہ کرنا کہ بیں ٹوسٹے بھوسٹے تفظوں میں جو کچے سیجھ میں آئے گا کہت جلا
جاؤں گا ۔ تھاری انوکی با توں کو روائی اورسلیقے سے بیان کرنا اس شفس کے لیے
جاؤں کی میری سی حالت ہو بہل بنہیں ہی -

اوركسى تغيم بي بنيس باوتا مصرف بهي بي بوروح برجها عاستي بي اوران لوگون كي كوتا بهيون كوظا بركروسية بين حجفين ديدتاؤن سے اور مذہبی رسوم سے سروكار بي اس کیے کہ ان ہیں دیاست کی سٹان ہے۔ لیکن تم وہی اثر اسینے الفاظ سے بيدا كرديية بهويتميس بانسرى كى كوى ضرورت نهيس - يه فرق برى تمس اوراسيس. حبب مهم کسی اورکی تقریر سنتے ہیں خواہ وہ کتنا ہی اجھا مقرر ہو نوہم برمطلق اثر نهيس معوتا يا بهت مي كم موتا بهي حالانكه تمحاري مقرق فقري أورالفا ظامي خواه وہ دوسرے کی زبانی ہوں اور وہ انھیں کتنے ہی ناقص طریقے سے دہرائے ۔ ہرمردعورت اور بیے کوجوالفیں ستاہ حربت میں طال دیتے ہیں آوراسس کے دل کوموه کیتے ہیں ۔ اوراگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مجھے باکل مرموش ہجھو کے تُومْين قسم كها كربيان كربّاكه ان كالمجمر يركيا الثر مهوتاتها اور مهومًا لهجيب مين الخيين سنتا ہوں تومیرا دل سینے میں اس طرح اچھلتا ہے کے سبیل دلوی کے کھک کو مات کردیتا ہی ا ورمیری انکھوں سے آنسووں کی جھری لگ جاتی ہی اور نیں دیکھتا ہوں كه اوربهبت سے بوگ بھی میری طرح متا اثر موتے ہیں۔ بیس نے بیریکیس اور دوسر زبردست خطيبوں كوشنا ہى اور مجھ ان كى تقريرلپنداكى سكن اس طسرت كا احساس كيمي نهين بواء وه ميري روح بن بيرجش ببيدا نهين كرسك اوريتمي مجھے اپنی غلامی کی حالت بریطیش آیا لیکن اس مارسیاس نے اکثر میری یہ عالت کردی که مجھے محسوس ہونے لگاکسٹس اپنی موجودہ زندگی کوکسی طرح برداشت نہیں کرسکتا (یہ توسقراط تم ضرورتسلیم کروگے) اور ش جانتا ہوں کہ اگرمیں اس کی باتوں کی طرفت سے کان نہ بن کرلوں اور اس کی آ وازسے اس طرح دور نہ بحاكوں كويا وہ سائرن كى آواز ہى توميرا بھى وہى انجام ہوگا جواوروں كا ہؤا - نیں حیرت سے بت بن کررہ جاؤں گا۔ کیونکہ وہ مجھ سے اعترا<sup>ت</sup>

کوالیتا ہوکہ مبرااس طرح زندگی گزار نا طبیک نہیں کہ اپنی دوح کی ضرور توں سے فافل ہوں اور سادے آجینس کے جبگوے نبٹا آنا پھر تا ہوں۔ اور عمر بھریں ہی ایک خف بلا ہو سے لیتنا ہوں اور اس سے رخصت ہوجا تا ہوں۔ اور عمر بھریں ہی ایک خف بلا ہوں میں نے مجھے سٹر مبندہ کو دیا حالا نکہ تم جائے ہویہ چیز میری فطرت میں نہسیں اور کوئ دوسر ابھی اس میں کا میاب نہیں ہوسکتا ہیں جا تنا ہوں کہ غیں اس کی دلیوں کا جواب نہیں دے سکتا اور یہ نہیں کہ سکتا کہ مجھے اس کی ہلا بتوں بر دلیوں کا جا اس کے ساسنے سے مبتتا ہوں تو ہر دلوزیزی کا مشوق فالب ہجاتا ہوں تو ہر دلوزیزی کا مشوق فالب ہجاتا ہوں اور اسے دیکھ کر توجھے اس کی عالی ہوں اور اسے دیکھ کر توجھے اس کی اس سے بھا گتا ہوں اور اسے دیکھ کر توجھے اس کی اس سے سٹرم آتی ہی جن کا غیل اس سے ساسنے عتراف کر جکا ہوں کہ اگر وہ مرکبیا تو مجھے نوشی اکثر سوچتا ہوں کہ کاش میر مجائے گئی ہی جن کا غیل اس سے ساسنے عتراف کر جکھے توشی اکثر سوچتا ہوں کہ کاش میر مجائے لیکن میر جائے دیک میں نہیں آتا ۔

و بیہ وہ بیداد جو مجھ برا در نہہت سے دوسرے لوگوں براس ماطیری فی نوازی سے گزری ۔ مگر سنو بیں بھرایک بار ثابت کر دوں کہ بہتنیہ سے گزری ۔ مگر سنو بیں بھرایک بار ثابت کر دوں کہ بہتنیہ ہیں قدر صحیح ہوا دراس خص بیں کنی حیرت انگیز قوت ہی میرا وعوی ہی کہ تم بیں سے کوئی اسے نہیں جانتا گریش تھیں اس کی شخصیت سے آگاہ کر دوں گا۔ جب ایک بات چھیڑی ہی تو پھر کہ وہ جینوں برکس قدر مائل ہی ہ جب دیکھوان کی صحبت میں موجود ان کی مجست میں مبتلا اور جوبی چھوتو کھی جانت ہی بات کی خوب میں بات کی خوبی ہیں سے مثابہ نہیں ہے وہ سائلینس خوبی ہیں اس کا ظاہری رو ب سائلینس کے ترشے بیت مرکسا ہو کہیں اسے یا دان پر می اکھول کردیکھوتو ضبط وعضت کا حیرت انگیز خزانہ ہی۔ تم کی بات ہی وہ سائلینس کے ترشے بیت مرکسا ہو کیکن اسے یا دان پر می اکھول کردیکھوتو ضبط وعضت کا حیرت انگیز خزانہ ہی۔ تم جانتے ہو کہ حن اور دولت اور عزت جن برعوام سطے ہوئے ہیں اس کنز دیک

كوئ الهيت نهيس ركفتين اوراس كى نظرون مين بالكن حقير إيب يجن لوگون كويبينين عطا ہدی ہیں انھیں وہ خاطریر پنہیں لا تا۔ انسانوں سے اسے کوی لیگا کوہبیں کہ اس کی ساری عمران کو سنانے اور ان کی ہنسی اڑانے میں گزری ہولیکن جب میں نے اسے کھولا اور اس کے سنجیدہ مقصد کو دیکھا تو مجھے حن سیرت کے وہ ریانی جلوے نظراك كريس دم بورس سقراط كالبرطكم مان يرتيار موكميا ميس مجمدا تفاكده وي میرے حن کا مشیدا ہواس کیے مجھے ان اسرارے سننے کا بہت اچھا موقع سے گا جن كا وه محرم بهر محص البين حن ومشهاب كى شَنْسَ بريراً انا زيماء اس مصول كو بورا كرنے كے ليے جب بي اگل دفعه اس سے ملئے كيا أيس نے أوكركو جوميرے ساتھ رہاکرتا تھا رخصت کر دیا رئیں ساما واقعہ سے سے بیان کرتا ہوں اور تم لوگوں سے در نواست كريًا مول كغورسي سنو- اگريش كوى بات غلط كبور توسقراط ، تم است جه ملادینا) اب بی اوروه اکیلے ره گئے اور منی تجھاکہ اس وقت جب کوی اور موجود بہیں ہر وہ مجسسے اس طرح باتیں کرے کا جیسے عاشق ومعشوق کرتے ہیں اوراس خیال سے اپنے دل میں بہت خوش ہوا ۔لیکن ان باتوں کا نام ونشان تک شرتھا۔ اس نے معمولی طریقے سے گفتگو کی ۔ سارے دن میرے ساتھ رہا اور میرز حصت بہوگیا اس کے بعد میں نے اسے ورزش کا ہیں کشتی کا چیلنے دیا اور کئی بار تہما کا میں کھم کھا ہوی یمن مجمتا تھاکہ اس طرح مقصد حاصل ہوجائے کا مگر توبر کیجیے اس برزرا بھی اثريد ہوا -آخركاريد دې كوركه شي اب تك ناكام ريابي في سوچا اب زياده سخت تدبيري اختياركرون اوردليري سيحمله كردون جبب قدم اعطاليا توركنا تنبي چاہیے بلکہ صاف صاف معلوم کریینا چاہیے کہ میرے اوراس کے کیا تعلقات ہیں۔ اس سیے میں نے اسے رات کے مکانے پر بلایا گویا وہ ایک صین نوجوان کھا اور میں میرکا رعاشق ۔ اے راضی کرنے میں طری شکلیں بیش آئیں ۔ بہرحال ایک

مرت کے بعدفدا خدا کرے اس نے دعوت قبول کی پہلی باروہ کھا ناکھاتے ہی جانے کو نیار باوگیا اورمیری ہمت ندیوی کراس کوروکوں - دوسری بارا پیامنصوبر پورا کرنے سے لیے پٹی نے کھانے کے بعد بڑی دات گئے تک گفتگو کا سلدجاری دکھا اور جنب اس نے رخصت ہوناچا ہا تو بیر حیلہ کیا کہ اب بہت دیر مہوکئی ہی تم ہمیں رہ جاؤ تواليها ہے۔ جنانچ وه ميرے ساتھ اس كوچ يرليك كياجس يرمم فكها ناكها يا تقا ا ورہم دونوں کے سوا کرے ہیں کوئ بہیں سویا۔ یہاں تک جرکھ کا اس کابیان کرناکسی کے لیے مشرمناک بنہیں ۔لیکن جواس کے بعد ہواوہ میں تمھیں کہی مذبتا تااگر اسين بهوش میں ہوما بليكن شل ہى كہ باك اور متواسلے سے بولتے ہيں اس كيے کیے طوالتا ہوں مجریہ کہ جب میں سقراط کی تعرفیت کرنے برایا ہوں تواس کے لبتدكارناموں كوچيانا نہيں جا سے -اس كے علادہ بس ايك ساسي كافرساہوا ہوں اورلوگ کہتے ہیں کہانسا ن اینا دُکھڑا اُنھیں کوسنا یا ہرجواس کی طسرح مصيبت زده بيون اس كه داي اس كى بات سجو سكته بي اورع كيه ... بے جین ہوکر کہ وائے یا کر گزدے اس کی زیادہ جی سے گرفت نہیں کرتے . بھے حس ممانب نے وسا ہو وہ انبی سے زیادہ زمر طا ہو۔ بٹی نے اپنی روح بیس اپنے قلب میں اور دوسرے اعضامی اس در دکی میں محسوس کی بری ترسمجھ دار نوجوانوں کے لیے سانب کے زہر سے کہیں زیادہ خت ہولینی طلب حکمت کا در دس کی وجہ سے انسان سعب بحد كمين اور كريف برتيار موجاما مي - اورتم جفيس بي ابيغ مس بإس د مکیمتا ہوں ، فیڈرس اور ا گائفن اور ارتجیمیکس اور یا بنیاس اور ارسٹوڈیس اور ارستوفینس تم سب نے ، اور یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ خود سقراط نے بھی ، طلب حکمت کے اس جوش اور حنون کا تجربه کہا ہی۔ اس لیے غورسے سنوا درجو بکھیٹی نے اس وقت کیا تھا اور اب کہ رہا ہوں اس سے درگر رکرو لیکن نوکراور دوسرك غيرمح م اورب تميز انتخاص اين كان بندكرس -

عب جراع کل ہوگیا اور نوکر حلاگیا تونی نے سوچاکداپ اس سے صاف عاف بات كروں لكى ليكى ندر كھوں مينانچر شي سے است استحقیم وركم كركم استفراط سوكتے ؟ اس في كها " بنين "" جانت بوش اس وقت كس فكرين بيون ي أبتا وكس فكرمين بلو" نثيل سورج ريا بول كراب تك مجھ عِنتے عاشق سلے ال مرتب ميں ايك تم ہی میرے لائق مواور تھالا یہ حال ہرکہ جات سے زبان تنہیں کھوسلتے، بْن محسوس كرتا بون كسخت حماقت بعد كى اگريْس تمسے اس بات بيس بلك كسى بات میں بھی انکا رکروں مالمذا جر کھ میرے اور میرے دوستوں کے پامس ہو وہ تھارے قدموں میں طوالتا ہوں اس امید ریرکہ تم مجھے نیکی کی راہ دکھا وکے عبس بر جِلنے کی مجھے دل سے آرز و ہرا ورحب میں تم اور سب سے بہتر میری رہنائ کر سکتے ہو۔ مجے اس خیال سے کہ وانش مندکیا کہیں کے اگرنٹی نے تم سے انکار کردیا رہا دہ ترم ا تی ہی بدنسبت اس کے کہ ونیا میں اکثرامن ہیں ، کیا کہے گی اگرش نے تھاری مراد پیری کردی "ان الفاظ کاجواب اس نے اس طنتر سے ساتھ دیا جو اس كامخصوص انداز مح -"ميرے دوست الكيبيا ديس ، اگر تھا راكہنا جج مح اوروقعى بهمي كوى اليي قوت برجس سفتهارس اخلاق بماجها انرير سك توتهار يرمقصد بنهايت بلندرى يقيناً تمس ميرب الدركوي الوكها اوراس سيبهث برترحس نظراتا ہوگا جومجھے تھارے اندرنظرا ناہی- اس کے اگر میرے شریک بن كراسيني سن مسراحس بدامنا جائت مهو توتم بريك فالمريث بس المهوي -تمھیں نانٹنی من سے بدیے حقیقی حن ہا تقرآ جائے گا۔۔۔۔جِں طرح طحربو مبیکہ کویتیں کے بدیے سونا مل کیا ۔ مگر بہارے دوست ، ابھی طرح غود کراہ کہ میتھیں ميرس بارس مين دهوكا تونهين موا بصيرت اور تنقيدكي قوسنه فالنامي المناق

بدا او تی برجب بصارت جواب دین لگتی بر اورانمی تمعارے بورسے مونے میں بہت دن باتی ہیں سیس کرئیں نے کہا میں فیصیں اینامقصد بتا دیا اوروہ بالكل منجيده ہى -اب تمسوي كدميرے ليے اور تمارے سيے سب بہتركيا ہى؛ اس نے کہا ' اچی بات ہی کسی اور دقت ہم سوجیں کے کہ اس امریں اور دوسرے امور میں سب سے بہتر کیا ہوا دراس پرعل تھی کریں گے ۔" اس سے نیں سمجھاکہ اب اس برا ٹر ہوگیا اور ان تفظوں نے جزئیر کی طرح میری زبان سے نکلے تھے اسے گھایں کر دیا ۔اس لیے قبل اس کے کہ وہ کھے اور کیے میں اٹھا اور اپنا کوٹ اس پر وال كراس ك يلان عصب موس بيت من المس كيا كيونكه جار ون كازمام تفا اوربونهی مادی رات اس عجیب الخلقت جانور کو اغوش میں سیے سیطار ہا -اس بات سے بھی سقراط کم انکارہیں کرسکتے ۔ مگران سب باتوں سے با وجود اس نے میری التجاؤں سے بے نیازی برتی امیرسے سن کی اجرمیرسے خیال یں دلكشى سے خالی نه تضا سخت تحقیر ذلت اور الانت كى يشنوك منع غوا اس كے كه تھیں سقراط کی برغ ورعفت کی تصدیق کرنی بڑے گی۔اس رات اور کی مہیں ہوا بلکہ ہے کو ( سب دیوتا اور دیویاں اس کی گواہ ہیں ) میں کونیے سسے اس طرح الٹھاجیسے این باب با طرے معای کے بہاوسے -

" تم مجرسکتے ہواہی درخواست کے اس طرح رد ہوجانے کے بعد مجھے کس قدر فرات محسوس ہوی ہوگی ؟ بجربھی ہیں اس کی قدر تی عفت اور صبط مردائی بڑئ ت کرتا تھا۔ میں نے کبھی اپنی عمریں اس قدر دانش مندا ور شمل آدمی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے نہ مجھے اس پر عضمہ آیا اور نہ بی نے اس کی صحبت ترک کی اگر جہاس کی کوئی امیں نہیں دہی کہ میں اس کے دل کو بھا سکوں گا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ جب اجاکس پر فولاد اثر نہیں کہ تا تھا تو سقر اط پر دولدت کیا اثر کرے گی بیرے

کیے صرف کہی ایک صورت مقی کہ اپنی خورب صورتی کے جا دوسے اسے رام كرون اوروه بمي ناكام ثابت موى - اس سليه بمين حيران تقاكه اب كياكرون كوى شخص ميرى طرح كسى كى محبت ميسب بس من بلوا بلوگا - ير وا قعات اس بہلے کے ہیں جب ہیں اور وہ پولمیڈ ایا کی جم پر روانہ ہوئے تھے۔ وہاں مم دونون سسائه كها نا كهات تق اور مجه يه ديكين كاموقع ملاكه وه حفاشي كى كتنى غير معمولى قوت ركفتا ہى خصوصاً اس وقت اس كى قوت بردارشت كو د بچھ كرحيرت بونى فقى جب بىي رسىد ببند بوجانے كى وجبسے فاقد كرنا برط تا مقا - اليس موقعول بر، جولوائ ميس اكتربيش آت بي، وه مجى س نہیں بلکہ سب سے برط صحاتا تھا ۔ کوئی تھی اسس کامقابلہ نہیں کرسکتا تھا مكراسي ك سائفة تبولارون س صرف وہي مقاجوسيج مج نوش سے مناسكتاتقا۔ اگرچ اسے شراب بینے سے رغبت نامقی گرموقع آن بڑے توہم سب کو مات کرد بتا تھا۔ کیسی عبیب وغریب بات ہی ایسی شخص نے آج کام مقالط کو نشفے میں نہیں دیکھا۔ اور اگرمیراخیال صبح ہم تواس کے ظرف کا بھی اسخا ہوجائے گا - سردی کو بردا شت کینے میں بھی اس کا استقلال جیرت انگیز عقاء اس علاقے میں برا كرا جازا موتا ہى - بالا زور شورسے برر ما محت -برشخف يا تو گريس بندرستا عقا يا تكلتا بهي عقا تو دهيرون كيري الدكه موظام اجوتا بهن كرا وربيرون مين نمده اور بهيطرى كفال لبيط كرد ال فصنا میں سقراط معمولی کیڑے بینے ، ننگے یا نو برت پر رکھتا ہوا دوسرے سياميوں سے ،جن كے بيروں بي جوتے تے ايم مارج كرا عقا اور وہ لوگ اسے قبر الود نظروں سے دیکھتے تھے کیونکہ ایسا معلوم ہوتا تھاکہ وہ ال كوحقير بحصا ايى - ایک واقعہ تو، میں تھیں سنا چکا اب ایک اور سیان کروں گاریہ قصہ ایک اور سیان کروں گاریہ قصہ کھی سننے کے قابل ہو۔

اس مردحفاكش ك آلام ومصائب كا

M64

اسی تہم کے دوران میں ایک دن وہ کسی مسئلے پرغور کرر وا تھا جواس سے ص نہیں ہوتا تقا-اس نے ہت نہیں ہاری بلکرسے توسے سے دو پہر تک سوچیا ر با ۔ اینے خیال میں ڈو با بہت بنا طراعقا۔ دوبہر کولوگوں کی توجاس کی طرف منعطف ہوئ اور یہ خبر ہیل گئی جے سن کر لوگ حیرت میں تھے کہ سقراط سویرے سے کھڑاکوئ باٹ سوج رہا ہے۔ آخرت م کو کھانے کے لجد دیکھ آیونیوں نے تجسس کے شوق میں رمٹیں بتا دوں کہ یہ ذکرجاڑے کانہیں ملکہ گرمی کا ہی، اپنی چٹائیاں باہرنکال لیں اورزیراً سمان سوئے تاکہ سفراط برنظر کھیں اور یہ دکھیں کہ آیا وہ رات بحر کھڑا سے گا۔ اگلی صبح تک وہ ای جگہ کھڑا ریا اورحبب اجالا ہوا توسورج کے آگے پرارتقنا کرکے جیل دیا۔ اجاز ہو تومیدان جنگ میں اس کی شجاعت کابھی ذکر کر دوں ۔ ملکہ یہ تومیرا فرض ہی کیونکہ اسی نے میری جان بجائ ۔ یہی وہ اطرائ فی جس میں میں نے بہادری کا انعام یا یا اس کیے کہ جب میں زخمی ہوگیا تواس نے میراسا تھ ہنیں جھوڑا اور مجه بتصیارسمینت بحاکزنال لایا الله اسلمی بهادری کا انعام است ملنا جاسیخانودفرج كے جنرل كى حد كا ميرے مرتب اور منصب كى بناير، مجھ دينا عاست تھ. ا ورئیں نے ان سے کہا بھی (اسے بھی سقراط نہیں جھٹلا سکتا) لیکن سقراط كوان جنرلوں سے بھی زیادہ اصرار تقاكه انعام أسسے تنہیں بلكہ مجھے دیاجائے-ایک اورمو فع براس کاطرز عمل نهایت حیرت انگیز تفایجب که دیلیم کی اوای کے بعاض میں سقراط نے گراں پوش سپاہی کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ هماری فوج بھاگ رہی تھی بریہاں میں پوٹیٹرایا کی پنسبت اسے زیا دہ اچھی طرح دیکھھ سكتًا تقا اس كي كرميس ككورْك يرسوار تقا ادرمقا بلةٌ محفوظ تقاء وه اور لاكس فوج ك سائمة بيجيد بسك رب تق - راست مين مجهس ملي بركئ بين في ان كماكة تم فكرانا يُن تحدارك سائقر بهول كا - ارسطوفينس تم دبا س بهوت توديكية كرجيسة تم في البين ناطك بين ذكركيا، و بالكل اسى طرح جيسے التحنس كى كليول بي، وہ مارس کے سے قدم رکھتا ہوا آنکھیں بھیلائے دوستوں اور دشمنوں کو مکساں اطینان کے سابھ مگور تا چلاجا آہی اور لوگ دورست اندازہ کرسکتے ہیں کہ جو كوئ اس برحملكيك اسے كوامقا بله كرنا يراسكا اسى طرح وہ اوراس كے ساتھى صاف ع الكر كرا كالمام تعميد لوكون كالطائ بين بال تك بيكانبين موالا -بیجیا اتھی لوگوں کا کیاجاتا ہے جوبے تا شا بھاگتے ہیں میں نے ماص طور مرد مکھا کیسکون اطمینا ن میں وہ لاکس سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا تھا مثمیں اور مبہت سے عجب وغربیب واقعا سقراط کی تعربیت میں سنا سکتا ہوں میکن ہوکہ اکثر یا توں میں کوئی دوسراتحض اس کا تېمسر پېوليکن نهايت چيرت کی با**ت س**ې که مجوعی طور پږوه موجوده اورگزشته کل انسانو<sup>ل</sup> سے قطفاً مختلف ہو - تم براسیٹاس وغیرہ کو اجبلیس کا اور نبیسٹرا ورا نیٹنرکو پرکیلیس كا ما ني كهسكته بهوا وربهي بات اورسب متنا مير برصاد ت أتي بهح ليكن السائخف حبر اس انونھی ستی سے خفیعت سی بھی مت مہبت رکھتا ہو نہ ہر اور نہ ہوا ہو۔ قطے نظراس مشاہبت سے جو سائلینس اور ساطیروں سے بائ جاتی ہو اور جس کی طر يْس بِيكِين الثاره كرحيكا بدول - اس سي كركوش بيطي تم سي كهنا بحول كيا، ال الف ظ سائلینس کی مورتوں کی طرح ہیں جو پیج سیکھل جاتی ہیں۔ انھیں بہلی بار سنوتومضحك معلوم موت بي وه اسيخ مطلب كواليي زيان كالباس بينا تابي جو وحشی ساطیر کی کھال سے مشابہ ہو کیونکہ حب دیکھیے وہ لدّوگر صور کا، کہاروں کا،

جمارون كالمكفيكون كاذكركياكرتاب اوروسي بأتين الفيس الفاظي باربارو برايا کرتا ہے کوک نا وافعت یا ناتجربر کارا دی سنے تواسے بے اختیار تنہی اجائے بھین جیمی اس مورت کو کھول کردیکھتا ہو کہ اس کے اندر کیا ہو اسے یہ نظر آتا ہو کہ بیری معتی خیز اور ربانی الفاظ بین دیکی کے حسین تصورات سے مالا مال ١٠وران کامفہوم اتنا وسيع به كمه ايك تيك اورشرلفيك أدى كيكل فوالعن يرحا وي بي -وريه ووستوميرا قصيده مقراطى شان مي بثي في الياسة ما تعاس كى برسلوكى شكاميت بھی کردی ہے۔ اس قسم کی برسلوکی اس نے صرف مھی سے نہیں ملکہ گلاکن کے بیٹے چار مالیں ا وا پوکلیس کے بیٹے یو تھیٹا کمیس ادر بہت سے دوسرے لوگوں سے بھی کی ہریشروع میں توان کا عام

بنالیکن آخریں آئیں اپنا عاشق بنا کے چوڑا اس لیے شی تم سے کہتا ہوں ،اگاغن اس کے دعو میں ندآ وَاور تھوکود بکور کرعبرت طال کرو۔شل ہر احمق نہ نہوں تجربے سے سبق ہو۔

وجب الكيبيا ديس كى تقريرتم موى تولوك اس كى صات كوئ يرشين سكى كيونكاديما لوم ہوتا تقا کہ اسے اب کا سفراط سے محبت ہے۔ سفراط نے کہا الکیبیا فونس تم بالکس ہوٹ مِنْ مِوور منابِن اس اساطير كي تعربيت كا الله مقصد جهيا سنه مين اس قدرا ستام منه كريت. تھاری بیساری رام کہانی محض میر میریر رہال بات وہ ہی جوتم نے صنبی طور پرآخر میں کہی تم

مجه میں اور اگا تھن میں لڑائ کرا ناجا ہتے ہو ۔ تھا راخیال پرہڑ کہ صرف تم ہی کوا گائش سے محبت كرينے كاحق ہر نگراس ساطيري يا سأنمنيس نا كاب كاسارا بلاٹ كھل گيا - ا كافھن م اس کی یا کوشش نه چلنے رو کہ ہم دو نو س میں میموسط برط حاسمے اللہ

ا كانفن نے كما" بأس تجمعنا موں تھا را خيال تھے ہى اور تھے تو يہشه ہوكہ وہ ميرے ا ورتها رب ن بي اس اس نيت سه اكر بينياكهم دد نول مين فصل بيد اكرد مدينين اس جال سے اسے کیے فائد جہیں ہوگا اور میں کوچ پر تصارے یا س آگر جی جا وُں گا ؟

الكيبيا وبسالولا "افسوس تخص بي كيسات وقوت بناتا ، كماس ف ملمان في وكسروهم

ير مجيف سي دري الما خداك الحافظي كويهين مم دونون كياني بن رسين دو-

مقراط نے کہا ٹہر گرنہیں بچونکہ تم نے میری تعربیت کا دور مجھے اپنی باری برا پنے سید سے بات ہوگی کہ وہ دوبارہ میری تعربیت کرنے ہوئی ہے۔ تاعدہ بات ہوگی کہ وہ دوبارہ میری تعربیت کرنے ہوئی ہے۔ کا تقن ایکا تا تھا ہوئی کہ استقراط میری تعربیت کرنے ہوئی ہی ۔ جہاں سقراط میرود ہو وہاں اور سی کو الکیبیا ڈس نے کہا" یہ تو ہونا ہی ہی۔ جہاں سقراط میرود ہو وہاں اور سی کو میں نوں سنے بات کرنے کاموقع نہیں مل سکتا اور دیکھتا کس طرح اس نے فوراً الگاتھن کو سینے باس بنے فوراً الگاتھن کو ایک معقول معلوم ہوتا ہی۔ ایک میں بیا جو بنطا ہر یا لکل معقول معلوم ہوتا ہی۔

اگا تقن اٹھاکہ کومچ پرسقرا طے قربیب بیٹھ جائے۔ پکایک مستوں کی ایک ٹول اندر مسائی اوراس نے ساری عفل درہم برم کردی کی نے جاتے ہوئے دروا زه کھلاچھوڑ دیا تھا اس طرح یہ لوگ اکر مزے میں براہنے لگے ۔ ایک گڑا طرع مجگئی . اور برشخص كوز بردستى بهت بهت سى شراب بينى برى - ارسلوديس كبهت ابوك ارتحیسیکس، فیڈرس دغیرہ چلے گئے توخود اس کی آنکھ لگ گئی اور چونکہ راتیں لمبی تقسِ خوب جی بھرکرسویا ۔ صبح ترائے مرغ کی ہا بگ سے اس کی آنکھ کھی تو دیکھا کہ لعِين لُوك اب تك سورب شف اورلعِش جاهيك شف - عرف سقراط) ارسطوفينس اورا گافتن باتی تق اور ایک برسے سے بیانے ہیں سٹراب کا دور کی رہاتھا اور سقراط تقريركرد النفاء ارستوديس برغنودكي طارئ في اوراس في تقرير البتدائ حصر منیں سنا فاص بات جواسے بادر ہی یہ تم کر مقراط ان دونوں سے بیر منوانا چا ہتا تقاکہ المیہ اور قرحیہ ناٹک کی روح ایک ہی ہوتی ہوا درجوا اید کھیے ہیں استاد نېو وه فرحيه يې هې استاه د وگا - اتخيس په بات چار ناچار مانني پرکې اس مالېتاييا كه دونور) اوتكه رب تحق اور بحث كواجهي طرح بمحرضي منه سكتے تقط بيل ارسونيس نے اوسے مگائ اور کھرون لیکلتے اگائن نے سقراط ان دونوں کوسلا کرا تھ کھڑا ہوا ا ورارسٹلوڈیس حسب عمول اس کے پیچھے بیچھے کیلائیسپیمس سقراط نے غسل کیا اور دن معول مشافل میں گزرا- رات کواس نے اپنے گر آرام کیا ۔

مفيدعام برلس لا يورمن بايتمام لالدمو في رام ميني جيسي سيدا له كالدمو في رام ميني جيسي

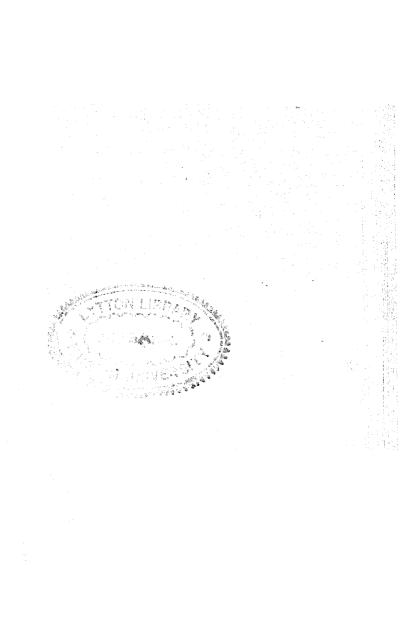

ہماری زبان

انجن ترقی اگرد در بهند، کا پهندره روزه اخبار هر جیننے کی بلی اور سو طویں تاریخ کوشایع ہوتا ہو چندہ سالانہ ایک رُبیر، فی برچہ ایک آنہ

أروؤ

انجنِ ترقی اُردؤ دہند، سرماہی رسالہ جندی ، اپریں ،جولائ اوراکتوریں شایع ہناہر

اس میں ادب اور زبان سے ہر پہلو پر بحث کی جاتی ہی تنقیدی اور محققا فرمضا بین خاص امتیاز دیکھتے ہیں۔ اور زبان سے ہر پہلو پر بحث کی جاتی ہی تنقیدی اور محققا فرمضا بین خاص امتیاز دیکھتے ہیں۔ ای نظر مصوصفے باس سے زبادہ ہوتا ہی قیمت سالانہ محصول ڈاک وغیرہ ملاکر ساسک رو پر سکہ انگریزی واقع رو گرسکہ عثمانیہ ایک رسیبے بارہ آنے دوور پر سکہ عثمانیہ ۔

## دساله سائنس

الجن ترفی اردؤد بند، کا مایانه رساله

ا بن الرود و الماری المورد و الماری المورد و الماری الماری و الماری الم

انجمن ترقی أرد و رہندر دہلی

المعلقات وٹرئی کے لیے بہت دنوں سے بہ ضرور آزدوز زبان کی اطاعت وٹرئی کے لیے بہت دنوں سے بہ ضرور فیال کیا جارہا مقا کہ سلیس عبارت میں منید اور دل جیب کتا بس مخضر حما کم قیت کی بڑی تعداد میں شارخ کی جائیں ۔ انجمن ترقی اُردو د بہند اے ا

ا میت کی بڑی تعدادیں تابع ی جایں۔ ابنی مری اردو دہمدائے ا ضرورت کے خت مام لب ندسلسلہ شروع کیا ہی اور اسی سلط کی ہم سن ب ہماری قومی زیان ہی جو اُردؤ کے ایک بڑے کن اورائج شرقی اُردؤ رہندں سے معدر جناب ڈاکٹر سرتے بہا در سپروکی چند تقریا

ترفی اُندور بهند، کے مندر جناب کالتر سرت بها در سیروی چد تفرید اور تربروں پرشتل ہر امید ہوکہ یہ سلسلہ واقعی عام لیند تا بت ہوگا او اُردوکی ایک بڑی منزورت بوری ہوکر رہے گی۔قیمت مر

## بهمارارهم الخط

میاره پیے کے عمد بھے کوطلب کیجیے۔ منبح المجمن ترتی ار دو رمبندر) علد دریا گئے۔ دہی





| CALL   | No. { No. 909m                                                 |         |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------|
| AUTHO  |                                                                | -       |
| TITLE_ | مرابع مرابع مرابع مربي مربع مربع مربع مربع مربع مربع مربع مربع |         |
|        | J. Barrier                                                     | STORM I |
|        | ABDA-DECEDAED BUUK                                             | \$      |
| 71     | HE BOOK Date No. Date No.                                      |         |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume apper day for general books kept over due.

J.